

### بسرانهاارجمالح

### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاتی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افقار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



- 🛈 كيافقه خفي اسلام كى كامل اور صحيح تعبير ہے 🔹 🕲 مسئلة تقليد بر تحقيقي نظر

  - المسلم حيات النبي الديشرعيد كي روشي من ﴿ زيارت قبور
- اسلامی نظام حکومت کے ضوری اجزاء
- ( عمرها ضريس خلافت كا قيام
- زمین کی ملیت اور کاشتکار کے حقوق
- 🕏 اسلامی حکومت کامختصر خا که
- وسول اكرم منظف كي تماز

② صدارت دامارت

يجتنق وتخيخ مافارث المحسمرة فاسل مكدينة يؤنيو ذسوف

يخالحديث مرلانامخ استال للفي جمالته







ازقام سشينج الحدميث مولاما مخراسها إسلفي رحرالبلد

ۼؾؾٚ*ۏۼۼ ڡافٳٝٮڎٳؠؙؚٟٮ؞ؙٛۯ*ۏؘٲۻڶڡؘۮڹڹۮؽۏڹۅؘۮڛؚڨ

| ارچ <b>201</b> 2ء                           | طبع اول     |
|---------------------------------------------|-------------|
| 1100                                        | تعدار       |
| الْوَيْكُمُ الْمُؤْكِدُنِيُ<br>0321-4487621 | کپوزنگ      |
|                                             | . <b></b> . |

ناثر: ام القرئ پبلی کیشنز

سيالكوٹ روڈ فتومنڈ، گوجرا نوالہ فون: 0333-8110896, 0321-6466422

hasanshahid85@hotmial.com







# فهرس

| 25        | ⊕ 7 فے چنر                                     |
|-----------|------------------------------------------------|
| تعبير ہے؟ | <b>1-</b> کیا فقہ حنقی اسلام کی کامل اور سیح   |
| 38        | 🏶 کیا فقہ حفی اسلام کی کامل اور صحیح تعبیر ہے؟ |
|           | 🔂 فروع میں اختلاف کی نوعیت:                    |
| 40        | 🟵 تنابذ بالألقاب:                              |
|           | 🟵 ایک فقیمِحترم کا ارشادِ تازه:                |
| 45        | 🕄 ا کثریت کہاں؟                                |
| 46        | 🟵 فقه خفی اور حکومتیں:                         |
| 47        | 🚱 متوازن مشوره:                                |
|           | ۞ فقهحکومتوں کے سہارے پر:                      |
|           | 🟵 مطالبه کیا ہونا جاہیے؟                       |
| 51        | 😌 نصوصِ قرآن و حدیث کی وسعت                    |
| 53        | 🤀 قدیم فقه کی بیچارگ                           |
| 54        | 🤁 سرکاری حیثیت اور اس کے اثرات:                |
| 54        | 😌 امام ما لك رُمُلْفُهُ كا مثالي طرزِ عمل:     |
|           | 🟵 حکومتوں کا مزاج:                             |

| فبرست | <b>);&gt;@&lt;{</b> (                   | 6      | )} <b>&gt;\$~\$</b> (                      | مجموعه رسائل   | $\bigcup$    |
|-------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| 56    |                                         |        |                                            |                |              |
| 61    |                                         |        |                                            | _              |              |
| 61    |                                         |        |                                            |                |              |
| 63    |                                         |        |                                            |                |              |
| 63    |                                         |        | ;                                          | وتر ایک رکعت   | €}           |
| 64    |                                         |        |                                            |                |              |
| 65    |                                         |        |                                            |                |              |
| 65    |                                         |        |                                            |                |              |
| 66    |                                         |        |                                            | ,              |              |
| 66    |                                         |        |                                            | •              |              |
| 68    |                                         |        |                                            |                |              |
| نظر   | له تقليد پر پخقيق                       | - مسكا | 2                                          |                |              |
| 73    |                                         |        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | تقليد كهال؟    | €            |
| 73    |                                         |        |                                            |                |              |
| 75    |                                         |        |                                            |                |              |
| 76    |                                         |        | ) ذوق:                                     | تحقيق كا فطرد  | €            |
| 76    |                                         |        |                                            |                |              |
| 78    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        | ا كا حال                                   | متقذمين اورعلم | €            |
| 79    |                                         |        |                                            |                |              |
| 80    |                                         |        |                                            |                |              |
| 80    |                                         |        | ·<br>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ی سان اورمشک   | <del>(</del> |

The first of grant of the control of

| فهرست | _) <b>{}&gt;@&lt;{</b> {(_              | 7           | ) <b>;&gt;@&lt;</b> {{ | مجموعه رسائل                 | _)               |
|-------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 83    |                                         |             | ص:                     | تقليد مطلق اورشخ             | ·                |
| 87    |                                         |             |                        | تقلید مطلق کی مژ             | · (3)            |
| 87    |                                         |             | •.                     |                              |                  |
| 90    | •••••                                   | ••••        | يد شخص:                | عهد صحابه میں تقل            | (3)              |
| 90    | ********                                |             |                        | پېلى دلىل:                   | (3)              |
| 92    | •••••                                   | •••••       | ••••••                 | ادباً گزارش:                 | ( <del>())</del> |
| 94    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••        |                        | دوسری دلیل:                  | (3)              |
| 95    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••        |                        | تىسرى دلىل:                  | (3)              |
| 99    |                                         | ••••        | رش:                    | مطلق تقلید کی بنا            | (3)              |
| 103   | •••••                                   |             | ش:                     | پاکستان میں فوا <sup>ح</sup> | (3)              |
| 104   |                                         |             | ال:ا                   | ایک مضحکه خیزمژ              | (3)              |
| 108   |                                         | ليد: .      | ئب رُخالطهٔ اور تق     | شاه ولی الله صا              | (3)              |
| 112   | •••••                                   | • • • • • • |                        | تقليد برشبهات                | (3)              |
| 112   | ••••••                                  |             | •••••                  | نها به<br>پهل آيت:           | (3)              |
| 115   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | ************           | دوسری دلیل:                  | (3)              |
| 116   |                                         |             | ••••••                 | خطبه جمعه                    | €}               |
| 116   |                                         |             |                        | قيام رمضان:                  | €}               |
| 117   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             | ر کے رق میں:           | اقوالِ ائمَه تقلي            | €}               |
| 121   |                                         |             | ں یا جمود؟             | تقليد ميں اعتدال             | €}               |
| 121   |                                         |             | نہ قانون ہے؟           | كيا فقه خود ساخن             | (3)              |
| 122   |                                         |             |                        |                              |                  |
| 123   |                                         |             |                        | ىما<br>چىچى جدىث:            | <b>⊕</b>         |

| فهرست | \$\$\(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) \(\) |
|-------|---------------------------------------------|
| 123   | 😌 دومری حدیث:                               |
| 124   | 😌 رفع اليدين عندالركوع:                     |
| 125   | 😌 کیکی حدیث:                                |
| 127   | 🕄 دومری حدیث:                               |
| 129   | & خلاصه:                                    |
| 130   | 😌 حلبهٔ استراحت:                            |
|       | 😌 آخری قعده میں تورک:                       |
| 133   | 🟵 قراءت ِ فاتحه خلف الامام :                |
| 134   | 🟵 آخری دور کعتیں:                           |
| 135   | 🏵 زبان سے نیت:                              |
| 135   | 🏵 قربانی نمازے پہلے                         |
| 136   | 🟵 مفقودالخمر کی بیوی:                       |
|       | 3- مسّله حيات النبي مَثَاثِيْمُ اولهُ شرعيه |
| 149   | 😯 مسّله حيات النبي مُثَاثِيرًا              |
|       | 🟵 اصلاحی تحریکات کا مدوجزر:                 |
| 151   | 🟵 ہندوستان کی تحریکِ جدید:                  |
|       | 🟵 تحريك كا مزاح:                            |
|       | 🟵 و يوبندي اور الل حديث:                    |
| 157   | 🕄 شاه صاحب برطشهٔ کا مقام:                  |
|       | 🟵 مئله حيات النبي مثاليم :                  |
|       | 😌 تصفیه کی صورت:                            |

| فهرست |         | 9        |                      | مجموعه رسائل           | _)          |
|-------|---------|----------|----------------------|------------------------|-------------|
| 158   |         |          |                      |                        |             |
| 159   |         |          |                      |                        |             |
| 160   |         |          |                      |                        |             |
| 162   |         |          |                      |                        |             |
| 162   |         |          | :                    | المحديث اورفقهم        | €B          |
| 163   |         |          |                      |                        |             |
| 164   | ::      | م نوا کی | یلوبوں سے ہ          | د یو بند یوں کی بر     | <b>(3</b> ) |
| 165   |         | ت:       | ه چند گزارشار        | غور وفکر کے لیے        | €3          |
| 169   | زېب ہے: | ت کا م   | نيوى اہل بدعه        | انبياء کی حیات و       | <b>(3</b> ) |
| 169   | ، ج-؟   | ، تو بين | کے لیے موجب          | کیا موت انبیا <u>۔</u> | (3)         |
| 171   |         |          | ت نہیں بدلتی:        | عنوان سے حقیقہ         | <b>⊕</b>    |
| 171   |         |          |                      |                        |             |
| 172   |         | لہ:      | کی دعوت ِمبابا       | آتخضرت مَثَاثِينَمُ    | ′₩          |
| 172   |         |          |                      |                        |             |
| 173   |         | انوعيه   | قیق اور اس کم        | حيات ِشهداء ڪ محتح     | · &         |
| 175   |         |          |                      |                        |             |
| 175   |         |          |                      |                        |             |
| 177   |         |          |                      |                        |             |
| 179   |         |          |                      |                        |             |
| 180   | ••••••  | •••••    | <u> ئ</u> ىرايك نظر: | بیش کرده احادیب        | : E         |
| 181   |         | •••••    |                      | بها<br>بهای حدیث:      | €<br>•      |
| 181   |         |          |                      | تحقیق:                 | ·           |

| فهرست                     | )\$\$@{{(    | 10     | )} <b>}\$</b> &{( | مجموعه رسائل       |                    |
|---------------------------|--------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 182                       |              |        | ۩ کی نماز:        | حضرت موسىٰ عالِيَا | · (3)              |
| 185                       |              |        | •••••             | عدیث نمبر۵: .      | <b>⊕</b>           |
| 189                       |              |        |                   |                    |                    |
| 189                       |              |        |                   |                    |                    |
| 190                       |              |        |                   | ساتویں حدیث        | . E                |
| 192                       |              |        | :                 | حكايات ونضص        | . <del>(})</del>   |
| 193                       | ب سرسری نظر: | "پرای  | .''حيات النبي     | مندرجات رسال       | · (f)              |
| 194                       |              |        |                   |                    |                    |
| 196                       |              |        |                   | بريلوي علم كلام:   | · 🟵                |
| 196                       |              |        | ***********       | خوان د بوبند!      | ( <del>()</del>    |
| 201                       |              |        |                   |                    |                    |
| 202                       |              |        |                   |                    |                    |
| 203                       | •••••        |        | ابل حديث: .       | حيات النبي اورا    | . ( <del>())</del> |
| 204                       |              |        |                   |                    |                    |
| 204                       |              |        | ئب كانظرىيە.      | منش محمر شفیع صا<  | ' (B)              |
| 208                       |              | :      | لے دلائل کا تجزر  | منشی صاحب ۔۔       | (i)                |
| دَ يوبند كانتحقيق جواب213 |              |        |                   |                    |                    |
| 213                       |              |        |                   |                    |                    |
| 214                       |              |        |                   | <u> جواب:</u>      | 3                  |
| 214                       | •            |        | ں مجلّہ ہے:       | رحيق بهترين علم    | ( <del>)</del> )   |
| 214                       |              | ا ميں! | اعیل سے شفل       | ہم مولانا محمد اسا | <b>⊕</b>           |
| 216                       |              |        |                   | ,                  |                    |

| فهرست | المحدد ماكل المحافظة |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217   | 😌 کل کا د بو بند اور آج کا د بو بند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 218   | 🟵 قبوری زبن کو ہتھیار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 219   | 🟵 المحديث برتويين رسول كاالزام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 220   | 🟵 مولانا محمد اساعيل كا درست تجريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 4- زيارت قبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 225   | ُ 😌 زيارت قبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 225   | 😨 قبر کے متعلق جابلی اور اسلای تصورات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 226   | عنى الصحابِ لهف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 🟵 سِيابق انبياء فيلله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 227   | 🟵 قبلِ اسلام کی رسوم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 🟵 آنخضرت مَالِينُمُ کے ارشادات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ⊕ قار: €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 🟵 قبرول کے پاس مسجد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 🟵 قبرون پرغرس اور میلے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 232   | 🟵 بُت رپستوں کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 🟵 اصل مرض:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 🕾 پخته قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 🟵 مسنون زیارت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 😥 مسنون دعا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 238   | 🟵 قبر پرستی کب شروع هوئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 241   | 🟵 چراغ جلانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| فهرست      | )# <b>&gt;</b> &{{(                     | 12              | )} <b>&gt;\$</b> <\$(                   | مجموعه رسائل      | )   |
|------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-----|
| 241        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 242        |                                         |                 |                                         | -                 |     |
| 245        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 246        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 248        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 249        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 250        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 250        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 251        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 253        |                                         |                 | ساحب پانی پتی                           |                   |     |
| ن كا قيام  | ننر میں خلافت                           | صرجاة           | · -5                                    |                   |     |
| 259        |                                         |                 | <br>خلافت کا قیام                       | عصر حاضرييں       | €   |
| 260        |                                         |                 |                                         |                   |     |
| 262        |                                         | •••••           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | انتخاب:           | (3) |
| 262        | *************************************** | •••••           | انتخاب:                                 | عصر حاضر میں      | ⊕   |
| 262        | ••••••                                  | •••••           |                                         | مجلس وزراء:       | (3) |
| 263        | •••••                                   | • • • • • • •   | *************************************** | وزراء كا تقرر:    | (3) |
| 263<br>265 | ************                            |                 | ساز کی تشکیل:                           | مجالسِ قانون      | ₩   |
| 265        | ************                            |                 | *************************************** | مشوری:            | €}  |
| 265<br>266 | شوری:                                   | مجلس'<br>ناجلس' | ین کے عہد میر                           | خلفائے راشد       | Ð   |
| 266        | ••••••                                  |                 | ا تصور:                                 | ' حا کمیت اعلیٰ ک | (F) |

| فهرست     | \$\$\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 267       | 🕲 بيئت حاكمه:                                                         |
| 268       | 🕄 امیرمملکت                                                           |
| 269       | 🟵 امیر کاانتخاب:                                                      |
|           | 😌 قانون سازى:                                                         |
| 271       | <ul> <li>⊕ بدیت عدلیه:</li> <li>⊕ بنیادی حقوق:</li> </ul>             |
| 272       | 🕾 بنیادی حقوق:                                                        |
| 273       | 🟵 نهبی آزادی:                                                         |
| 273       | 😌 شخصی آ زادی:                                                        |
| وری اجزاء | 6- اسلامی نظام حکومت کے ضر                                            |
| 277       | 🤂 اسلامی نظامِ حکومت کے ضروری اجزاء                                   |
| 277       | 🟵 1 امارت 2 شور کی 3 انتخاب:                                          |
| 280       | 😌 عوای حکومت کے مروجہ مفہوم اور اسلای مفہوم میں فرق                   |
| 280       | 🟵 حکومت کا اسلامی تخیل:                                               |
| 281       | 🟵 عهد صحابه فناليم مين انتخابات كي صورتين:                            |
| 281       | 😥 پېلا انتخابي اجماع:                                                 |
| 282       | ۞ دوسرا انتخابی اجتماع:<br>۞ تیسرا انتخابی اجتماع:<br>۞ چوقھا انتخاب: |
| 282       | 🟵 تيسراا نتخالي اجتماع                                                |
| 283       | 🟵 چوقها انتخاب:                                                       |
| 285       | ى حارطرىق:                                                            |
|           | چ دوغلط رامین:<br>این دوغلط رامین:                                    |
| 286       | 🕄 ملوکیت سے نفرت اور انگریزی تسلّط کے اسباب:                          |

|     | فهرست                                 |                    | 14    | )}>><        | مجموعه رسائل             |                |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------|--------------------------|----------------|
| 287 | •••••••                               | •••••              |       | , <i>.</i> ; | وہائی تحریکِ جہا         | <b>⊕</b>       |
| 288 |                                       |                    |       | <b>ر</b> :   | فرنگی استبداد کا ا       | <b>⊕</b>       |
|     |                                       | کے ہاتھ میں:       |       |              |                          |                |
|     |                                       |                    |       |              |                          |                |
|     |                                       |                    |       |              |                          |                |
| 290 |                                       |                    |       |              | شوري:                    | <del>(</del> } |
| 291 |                                       | •••••              |       | ن:ن          | فر <b>آ</b> ن اور شور دَ | <b>⊕</b>       |
|     |                                       |                    |       |              |                          |                |
|     |                                       |                    |       |              |                          |                |
|     |                                       |                    |       |              |                          |                |
|     |                                       | ······             |       |              |                          |                |
| 299 |                                       |                    |       | •            | ا حجی حکومت:.            | €}             |
| 299 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | يجا:  | اور شرک ہے : | ا_عباوت كرنا             | ₩              |
| 299 | ••••••                                |                    |       |              | قبوليت ِ دُعا:           | 3              |
| 300 |                                       | •                  | ••••• | <i>ز</i> :   | ۲۔ا قامت بما             | <b>(</b>       |
| 301 | •••••                                 | •••••              | ••••• | دة:          | س_ادا ئیگی ز کا          | €}             |
| 302 |                                       | ••••••             |       |              | س. اطاعت <i>ر</i>        |                |
|     |                                       | يحكومت كالمخضر خاك | سلامح | 7-7          |                          |                |
| 307 |                                       |                    |       |              | ﴾ تقریب                  | (i)            |
| 310 |                                       |                    | ••••  |              | • /                      |                |
| 311 |                                       |                    |       |              |                          |                |

| نهرست | ) <b>;&gt;@&lt;{</b> {(                 | 15    | )}> <b>%</b> {{  | مجموعه رسائل     | $\mathcal{L}$ |
|-------|-----------------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|
| 311   |                                         |       |                  |                  |               |
| 313   |                                         |       |                  | _                |               |
| 314   |                                         |       | •••••            | اسلام كاحل: .    | (3)           |
| 315   | **********                              |       |                  | اساس نكات:       | (3)           |
| 315   |                                         | بىٹر: | ام کا ذاتی کیر َ | حكومت اور حؤ     | 3             |
| 317   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إن:   | کام کی ذمه دار ب | حکومت اور حدِّ   | (3)           |
| 319   | : <u>:</u>                              | معيشه | عات اور طريقِ    | حکام کے افرار    | 3             |
| 320   | •••••                                   | رمت:  | ری اور جذبه خا   | احساسِ ذمه دا    | 3             |
| 321   |                                         |       |                  |                  |               |
| 322   | ************                            | ••••• | مسکلہ:           | قومی ملکیت کا    | (3)           |
| 325   |                                         |       | ت:               | حکومت کی ملکیہ   | (3)           |
| 325   |                                         | ••••• | نِ:              | حكومت كالضرا     | €             |
| 326   | ••••••                                  | ••••• | ىپى كاحق:        | جا گیروں کی وا   | ₩             |
| 327   |                                         | ••••  | ن مداخلت:        | شخصى ملكيت مير   | €}            |
| 328   | *************                           | ••••• | ::(              | جائىداد كى صبطى  | (3)           |
| 329   | ***********                             |       | ظِ اخلاق:        | حكومت اورتخف     | €}            |
| 330   |                                         | ••••• |                  | لٹریچر کی منبطی: | €}            |
| 330   |                                         |       | تهاو:            | حكومت اوراج      | (3)           |
| 331   |                                         |       |                  | وقف ميں تصرفه    | (3)           |
| 332   |                                         | ••••• | مانے:            | حکومت اور جر     | 0             |
| 333   |                                         |       |                  | بدنی سزا:        | (3)           |
| 334   |                                         | :     | ادی اور کنٹرول   | تجارت کی آ زا    | <b>⊕</b>      |

| )\$\$@<{(             | مجوعدرسائل کھی۔ ﴿ 16                   |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------|--|--|--|
| 338                   | 🟵 خوراک اور حکومت کی ذمه داری:         |  |  |  |
| 338:                  | 🤔 ذخیره اندوزی اور بلیک مارکیٹ کا حکم  |  |  |  |
| 341                   | 🟵 لُوٹ کی اجازت:                       |  |  |  |
| 342                   | 🕲 دومرارخ:                             |  |  |  |
| ت اور کاشتکار کے حقوق | 8- زمین کی ملکیہ                       |  |  |  |
| 349                   |                                        |  |  |  |
| 349                   | 🕲 مذہب پراشتراکیت کا اڑ:               |  |  |  |
| 350                   | ⊕ اسلام کی ترمیم:                      |  |  |  |
| 351                   | اشام: شاہب ائمہ اور کا شکاری کے اقسام: |  |  |  |
| 352                   | 🥸 سیدانورشاه مرحوم کا ارشاد:           |  |  |  |
| 353                   |                                        |  |  |  |
| 354                   | ⊕ دو باتیں:                            |  |  |  |
| <b>355</b>            |                                        |  |  |  |
| 355                   |                                        |  |  |  |
| 358                   | ائمه حديث كے مسلك ميں وسعت:            |  |  |  |
| 359                   |                                        |  |  |  |
| 360                   | 🤂 مزدوراور کسان کی مشکلات کاحل:        |  |  |  |
| 361                   | 🔂 موجوده اشتراكيت:                     |  |  |  |
| و- صدارت اور امارت    |                                        |  |  |  |
| 365                   | 😌 صدارت اور امارت                      |  |  |  |
| 365                   | 🕀 اجماً کی نظام:                       |  |  |  |

| فهرست | \$\$@<\\ 17 }}®\$\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \ |
|-------|-----------------------------------------------------------|
|       | 🔂 مجلس نظام:                                              |
|       | 🕄 حكومتِ اللِّي ما نظامِ امارت:                           |
|       | 🟵 امارت كبرى كا انعقاد:                                   |
| 374   | 🟵 شاہی القاب کا تاریخی پس منظر:                           |
| 377   | ⊕ سلطان:                                                  |
| 377   | 🟵 دومرے القاب:                                            |
| 378   | 🟵 بوسف بن تاشفين:                                         |
| 378   | ⊕ ایاך:                                                   |
| 379   | 🟵 سر براه کا لقب قر آن اور سنت میں:                       |
| 380   | <b>۞ خليف</b> ہ:                                          |
| 380   | ⊕ اہام:                                                   |
| 380   | 🟵 الامير:                                                 |
| 381   | ⊕ الملك:                                                  |
| 381   | ⊕ الوالى:                                                 |
| 381   | ⊕ الرائی:                                                 |
| 381   | € المقبط:                                                 |
| 382   | 🟵 سلطان:                                                  |
| 382   | ⊕ العريف:                                                 |
| 382   | ⊕ ما کم:                                                  |
| 382   | ❸ قاضی:                                                   |
| 383   | 😌 شرعی نظام کے مقاصد اور تفصیلات:                         |
| 396   | 🥞 ہمارے ملک میں امارتیں:                                  |

| فبرست | \$786 ( 18 ) \$848 Vinast.           |
|-------|--------------------------------------|
|       | 🕄 اس کے بعد:                         |
|       | 🟵 تحریک جہاد ہندوستان میں:           |
|       | 🟵 مولانا حافظ عبدالله صاحب غازيپوري: |
|       | 🟵 مولا نا عبدالو ہاب کی وقت شناسی:   |
|       | 🟵 امارت بلا امر:                     |
|       | 🟵 بدعتِ امارت:                       |
|       | 😌 عِيب تضاد:                         |
| 401   | 🟵 حافظ عبدالله صاحب روپڑی:           |
|       | 🕾 احباب ہے گزارش:                    |
| از    | (10- رسول اكرم مَثَاثِيمُ كي ن       |
| 407   | 🕒 تفدر                               |
| 410   | 🟵 طهارت کا بیان                      |
| 410   | 🕲 یانی پاک ہے:                       |
| 412   | ى ئاپاك يانى:                        |
| 413   | 🕲 پانی کے متعلق بعض مسائل:           |
| 414   | 🕾 یانی کی حد:                        |
| 414   | 🕲 غشل جنابت:                         |
| 415   | 🟵 طریقهٔ غشل:                        |
| 416   | 🕲 عنسل کب ضروری ہے؟                  |
| 417   | 😁 غشلِ مسنون:                        |
|       | 😌 حيض اور نفاس:                      |

|     | فهرست                                   | _) <b>\$&gt;&amp;{{</b> (_              | 19          | )}> <b>}</b> <#{(                       | مجموعه رسائل                 |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 417 | •••••                                   |                                         |             |                                         |                              |
| 418 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | عدود:       | ین اور ان کی •                          | 🕃 شرعی نجاست ِ بد            |
|     | **************                          |                                         |             |                                         |                              |
|     | •••••                                   |                                         |             |                                         |                              |
| 421 |                                         | •••••                                   | • • • • • • |                                         | 🕃 وضو کے بعد: .              |
| 422 |                                         | •••••••                                 | •           | *************************************** | 😌 وضوڻو ثنا:                 |
| 424 | *****************                       | *************************************** |             | ••••••                                  | 🖰 نماز كابيان                |
| 424 | ************                            |                                         |             | •••••                                   | € تواخ:                      |
| 425 | ******************                      | *************************************** |             | ::                                      | 🖰 نماز کی فرضیت              |
| 425 | ••••••••••                              | •••••                                   | •••••       | فر:                                     | ⊕ ترکِ نماز اور <sup>ک</sup> |
| 427 | ••••••                                  | ************                            |             |                                         | 🟵 كفركي نوعيت:               |
| 428 | ••••••                                  | •••••                                   |             |                                         | 🕾 نفاق:                      |
| 429 | •••••                                   |                                         | •••••       | ************                            | ۞ شرك:                       |
| 432 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••                                  | •••••       |                                         | 🥸 نماز کی رکعات              |
|     | ••••••                                  |                                         |             |                                         |                              |
| 435 |                                         |                                         | ••••        | رعا:                                    | 🟵 اذان کے بعد                |
| 436 |                                         | •••••                                   |             | ••••••                                  | 🟵 تويب:                      |
| 439 | ••••••••••                              | •••••                                   |             | :                                       | 🟵 نماز باجماعت               |
| 441 |                                         | •••••                                   | •••••       | ك:                                      | 🏵 امام کے اوصا               |
| 443 | •                                       | ••••••                                  | •••••       | ······································  | 🕾 فائك 1:                    |
|     | ************************                |                                         |             |                                         |                              |
| 444 |                                         |                                         |             |                                         | 😌 امام کی اقتداء             |

| فهرست |                                         | 20     | )}>&<{(             | مجموعدرسائل                 | $\bigcup$    |
|-------|-----------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 446   | *******************************         |        |                     | ::లుక్తుత                   | <b>&amp;</b> |
| 448   |                                         |        | ن:                  | نماز میں اطمیناا            | €            |
| 450   |                                         |        | :                   | جلبه باستراحت               | (3)          |
| 450   |                                         | ••••   | ;                   | قابل توجه فائده             | €            |
| 452   |                                         |        |                     |                             |              |
| 452   | •••••                                   |        |                     | صف بندی:                    | €}           |
| 455   |                                         |        |                     |                             |              |
| 459   |                                         |        |                     | ایک مناظره:                 | 63           |
| 461   |                                         | دراير  | نظر''' بنچر''،      | ''نقه راوی''،''             | €}           |
| 465   |                                         |        | ننخ:                | رفع اليدين كال              | (F)          |
| 467   |                                         | ••••   | المُلكِّة كالكنة: . | مولا نامحمود الحسن          | €}           |
| 468   |                                         |        | لى توجيه:           | مولانا انورشاه ك            | · &          |
| 469   |                                         |        | بے قراری:           | شاہ صاحب کی                 | · 63         |
| 470   | ى زخىللىغە:                             | لكصنوأ | ببدالحى صاحب        | حضرت مولانا ع               | · (F)        |
| 470   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ينا:   | ن جهری آمین ک       | آ مين بالج <sub>هر</sub> يع | ′⊕           |
| 473   |                                         | ••••   | ندهنا:              | نماز میں ہاتھ با            | (3)          |
| 474   |                                         |        |                     | إتھوں كا مقام:              | (3)          |
| 475   | ••••••                                  |        | تحه:                | نماز میں سورۂ فا            | :            |
| 478   |                                         |        |                     |                             |              |
| 478   |                                         |        |                     |                             |              |
| 480   | ېب:                                     | کے بذا | كے متعلق ائمہ۔      | قراءتِ فاتحه ـ              | 63           |
| 481   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ے؟.    | ہے شروع کر۔         | فراء ت کہاں ۔               | 63           |

| فهرست | JAPAS C.L                               | 21    | ) \$\$\$\$\$\                           | مجموعه رسائل            | _)       |
|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|
| 482   | •••••                                   | صنا:  | س<br>م سور تیس بر <sup>و</sup> د        | قرآن سے خا <sup>م</sup> | ₩        |
| 483   | •••••                                   | ــ;   | يابندى كالمسكا                          | الفاظمسنوندكي           | ₩        |
| 485   |                                         |       |                                         | نماز كاطريقه .          | ₩        |
| 485   | ••••••                                  | ••••  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قيام:                   | ₿        |
| 487   | ••••••                                  |       |                                         | تعوذ                    | <b>⊕</b> |
| 487   |                                         |       |                                         | قراءت:                  | (3)      |
| 488   |                                         |       |                                         | ركوع:                   | (3)      |
| 489   | •••••                                   |       | •••••                                   | تعدادِ تبیجات:          | ₩        |
| 489   |                                         |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قومه:                   | €        |
| 490   | •••••                                   |       |                                         | فائك 1:                 | 69       |
| 490   | •••••••                                 |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | فائك 2:                 | ₩        |
| 491   | ••••••                                  |       | •••••                                   | سجود:                   | 69       |
| 493   | ••••••                                  |       |                                         | جلسه:                   | €}       |
| 493   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• |                                         | جلبه استراحت            | (3)      |
| 493   | •••••••                                 | ••••• |                                         | تشهد:                   | (3)      |
| 495   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ••••••                                  | رفع مسجه:               | 0        |
| 495   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | •••••                                   | آخری تشهد:              | €}       |
| 495   | ••••••                                  |       | •••••                                   | ورود شريف: .            | 69       |
| 496   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |                                         | صلوة:                   | 69       |
| 497   | •••••                                   | ••••• |                                         | آل:                     | 69       |
| 497   | •••••                                   |       |                                         | بركت:                   | ₩        |
| 498   |                                         |       |                                         | تثور                    | (F)      |

| فهرست | ) ( 22 ) ( 22 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |
|-------|-----------------------------------------|
|       | 😌 تشهد کے بعد ادعیہ:                    |
| 500   | 😌 سيد الاستغفار:                        |
| 501   | ⊕ سلام:                                 |
| 502   | 😌 بعد نماز کے اذ کار اور دعا ئیں:       |
| 504   | :1 <b>ಬರು</b> ಆ                         |
| 505   | 2216 🟵                                  |
| 505   | 😌 سنن راتبه (مؤكده):                    |
| 506   | 🟵 تبجد يا قيام كيل:                     |
| 509   | 🕄 قیام رمضان یا تراوت ک                 |
| 512   | :7, &                                   |
| 514   | 🕏 نماز کے بعض متفرق مسائل               |
| 514   | عبده سجد 🟵                              |
|       | 🟵 سجدهٔ تلاوت:                          |
| 516   | 🟵 عورت اور مر د کی نماز:                |
| 518   | 🏵 سفر کی نماز:                          |
| 518   | ⊕ قفر کرنا:                             |
| 518   | ۞ مَانت:                                |
| 519   | 😌 ميعادِسفر:                            |
| 521   | 🟵 نمازين جح کرنا:                       |
| 523   | 🟵 نماز کی قضا:                          |
| 528   | 🖰 فائك:                                 |
| 529   | 🟵 عمعة المبارك                          |

| نهرست<br> | ) <b>;&gt;@&lt;</b> {}(                 | 23    | )} <b>&gt;&gt;&gt;</b> (                | مجموعه رسائل    | $\bigcap$        |
|-----------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|
| 531       |                                         |       |                                         |                 | -                |
| 532       |                                         |       | حہ:                                     | بعض مسائل جم    | (G)              |
| 533       | ••••••••                                | ••••• | ::                                      | احتياطى بدعت    | ( <del>())</del> |
| 534       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | ورعيدِ النحل                            | مسائل عيدِ فطرا | €3               |
| 535       |                                         | ••••• | <br>لعد                                 | نمازعيد كاطرية  | <b>⊕</b>         |
| 537       |                                         |       |                                         |                 |                  |
| 537       |                                         |       |                                         |                 |                  |
| 537       |                                         |       | •••••                                   | خطبه:           | €}               |
| 540       | ************                            |       | ا جنازه                                 | احكام ومساكل    | (3)              |
| 540       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | •••••                                   | تجهير وتكفين    | €B               |
| 540       |                                         |       |                                         |                 |                  |
| 541       | ************                            |       |                                         | غسل ميت:.       | €}               |
| 541       |                                         | , ,   | *************************************** | نمازِ جنازه:    | €}               |
| 542       |                                         |       | تِ ماتم:                                | سوگ اور بدعا    | <b>⊕</b>         |
| 534       | ••••••                                  | ••••• | مي:                                     | جنازه کی دعا ُ  | 8                |
| 544       | •••••                                   | :     | . بعض مسائل                             | میت کے متعلق    | 43               |
| 546       | ************                            |       | ينانا:                                  | قبر برعمارت     | (j)              |



يُوهِ رَمَا كُلُ الْحِيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### هِسُواللهِ الزَّفْلِ الزَّجِينِ إِ

## حرفے چند

حضرت العلام مولانا محمد اساعیل سلفی رشان کے مقالات اور نگارشات کا یہ تیسرا مجموعہ ہے، قبل ازیں بحد اللہ وتوفیقہ شخ الحدیث مولانا سلفی رشان کی تحریرات کے دو مجموعہ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں:

- ① مقالاتِ حدیث: اس مجموعے میں جیت حدیث اور منکرین قرآن و حدیث کے شہبات کے ازالے میں حضرت سلفی پڑلٹ کے تحریر کردہ تیرہ مقالات و رسائل شائل ہیں۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان مقالات کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور پاک و ہند میں ان کی طباعت کے بعد ہمیں نہایت حوصلہ افزا تاثرات موصول ہوئے۔ اب عرصے سے یہ مجموعہ نایاب ہے، اس لیے جلد ہی دوبارہ اس کی اشاعت کا ارادہ ہے، اور ہتو فیقہ تعالی دوسرے ایڈیشن میں جیت حدیث ہی کے موضوع پر مولانا سلفی پڑلٹ کے گئی دیگر مقالات کا بھی اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ
- © نگارشات: اس مجموعے میں مولانا سلفی رشائ کی وہ تحریریں اور رسائل شامل ہیں، جو انھوں نے مسلک اہل حدیث کے تعارف، تاریخی سرگزشت اور مخالفین کے شکوک وشبہات کے ازالے میں کھی تھیں۔ یہ چالیس مضامین ورسائل کا مجموعہ ہے۔ اور اب زیر نظر تیسرے ''مجموعہ رسائل'' میں حضرت العلام مولانا محمد اساعیل سلفی رشائ کے مندرجہ ذیل وس مقالات ورسائل شامل ہیں:

# 12 in 1 26 (26) 3 2 4 (1) 2 4 (26)

# 🛈 کیا فقہ حنفی اسلام کی کامل اور سیح تعبیر ہے؟

جب تقلید پند حضرات کی طرف سے پاکستان میں فقہ حفی کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا تو جواباً مولا ناسلنی رشائے نے بیمضمون تحریر کیا، تا کہ تقلید کے دلدادہ افراد و جماعات کو بیآ مکنیہ دکھایا جا سکے کہ آیا جس فقہ اور فرقے کی تعلیمات کو ملک میں بہزور نافذ کرنے کی سعی کی جارہی ہے، کیا وہ ایک نظام زندگی کے اعتبار سے کامل و اکمل ہے؟ اور کیا ایک وقتی نمہب اور موسی تحریک میں بیا المیت موجود ہے کہ اسے تمام لوگوں کے اوپر جمیشہ کے لیے قانون بنا کرنافذ کیا جا سکے؟

حضرت مولانا سلفی بران اس رسالے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"آپ سن کر جیران ہوں گے کہ بعض متند اور سلجھے ہوئے اہل علم بھی محدودیت میں گرفتار اور تزنی ذہن سے بے حد متاثر پائے گئے ہیں، اور اسلامی مصالے سے واقفیت کے باوجود ان کے ذہن اور قلم تعصب نامناسب سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ إلى الله المشتكیٰ.

'نیوٹاؤن کراچی کے مدرسہ عربیہ کا ایک ماہوار مجلّہ ہے، نام' نیینات' بیرسالہ اور مدرسہ گوفقہ العراق کے ترجمان ہیں، لیکن ان کے نگران حضرت مولانا محمہ یوسف بنوری علمی حلقوں میں بری عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی نظر فقہ اور حدیث دونوں پر ہے۔ ان کے متعلق ہماری رائے بیتھی کہ وہ اپنے مسلک کی حمایت کے ساتھ اسلام کی عمومی اقدار کا بھی خیال رکھیں گے اور دوسرے کی حمایت کے ساتھ بھی وہ انصاف کو نظر انداز نہیں فرما کمیں گے، لیکن سی مسالک کے ساتھ بھی وہ انصاف کو نظر انداز نہیں فرما کمیں گے، لیکن رہی حد نہ شہر (۳) جلد (۳) کا ادار بیر دیکھ کر ہماری جیرت کی حد نہ رہی۔ قار کمین کرام بھی بید دیکھ کر جیران ہوں گے کہ اسنے اور نیچ لوگ بھی اس قدر بیچے آ سکتے ہیں اور الی سطح کی بات کہہ سکتے ہیں۔''

# يخودرماك كالمحافظ ( 27 ) كالمحافظ الأماري المحافظ المح

پھر مذکورہ رسالے کا فقہ حنفی کے محاس اور نفاذ کے مطالبے پر مشتمل ایک اقتباس نقل کرنے کے بعد حضرت سلفی مُراشۂ فرماتے ہیں:

"ہم نے یہ ارشاد بار بار پڑھا اور ہمیں افسوس ہوا، اس لیے کہ حضرت مولانا بنوری کی مگرانی میں ملکی اور ملی ضرورت کے متعلق جو کچھ لکھا جائے، اس کا معیار اس سے بہت اونیجا اور انداز اس سے بہت وسیع ہونا چاہیے۔"

مؤلف رش نے اس رسالے میں فقہ حنفی کے عروج و نفاذ کا تاریخی پس منظر، تقلید ائمہ پر بنی آراء الرجال کی کم مائیگی، نصوص قرآن وسنت کی وسعت و جامعیت، حکومتوں کا مزاج اور اس کے اثرات، امام مالک کا مثالی طرز عمل، فقہ حنفیہ کا سرسری جائزہ اور فقہ حنفیہ کا استدلالی توازن، جیسے فیتی علمی مباحث رقم کیے ہیں۔ فلله دره و علمی الله آجره

یه مضمون کپلی بارہفت روزہ''الاعتصام''لا ہور (۱۸ستمبر تا ۱۲۳ کتو بر۱۹۳۳ء) میں چھ قسطوں میں اشاعت پذیر ہوا اور بعد ازاں مولانا محمد حنیف یز دانی شائند نے اپنے'' مکتبہ نذیریہ'' لاہور کی طرف سے اسے جولائی ۱۹۸۳ء میں کتابی شکل میں شائع کیا۔ جزاہ اللّٰہ خیرا البجزاء

## ﴿ مسكه تقليد يرتحقيقي نظر:

مئی 1970ء کے''فاران'' کراچی میں مولانا محمد تفی عثانی صاحب نے مروجہ تقلید کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، حضرت العلام مولا ناسلفی طِنْ نے ان کا جائزہ لیتے ہوئے زیرِ نظر مضمون لکھا، جس میں مسئلہ تقلید کے تمام گوشوں کا تفسیلی جائزہ لیا اور مولاناتقی عثانی صاحب کے استدلالات کی خامیاں بیان فرمائیں۔

یہ رسالہ قبل ازیں ''تحریک آزادی فکر' کے شمن میں طبع ہو چکا ہے۔ مؤلف ہستے کے هید محترم حافظ اسعد محمود سلفی ﷺ کے توسط سے ہمیں ''تحریک آزادی فکر' کا اولین ایڈیٹن حاصل ہوا، جس پر مولانا سلفی بڑھنے کی تصحیحات اور تعلیقات تھیں، چنانچہ اس نسخ کی مدد سے اس رسالے میں مؤلف بڑھنے کی تصحیحات اور زیادات کو شامل کیا گیا ہے۔

#### 

## ﴿ مَسُلِهِ حِياتِ النَّبِي مَثَاثِيمُ إِنَّهُ اللَّهِ مَا لَيْتُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنافِقُهُمُ

جب دیوبندی حلقوں میں اس موضوع پر فتوی بازی اور مضامین کی یورش ہوئی تو حضرت سلفی براللہ نے ایضاح حقیقت کے لیے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور اس کے متعلقہ تمام گوشوں پر روشی ڈالی۔

حضرت مولا تا محمد عطاء الله حنیف بھو جیانی اٹرانشۂ اس رسالے کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' پچھلے چند سالوں سے دیوبندی حلقوں میں مسئلہ حیات النبی تُلَیْم با وجہ باعث نزاع وشقاق بنا ہوا ہے۔ ایک فریق اس پر بعند ہے کہ آنخضرت تُلَیم با اب بھی بقید حیات دنیویہ ہیں۔ دوسری جماعت کا کہنا ہے ہے کہ ایبا سمجھنا نصوص صریحہ قرآن وحدیث اور اہل سنت کے مسلمات کے خلاف ہے۔ ''اس افسوسناک خلفشار کی ابتدا ایک تقریر سے ہوئی جو ایک جید دیوبندی عالم، صاحب علم وعرفان مولانا سیدعنایت الله شاہ صاحب بخاری دوام مجدہ نے صاحب علم وعرفان مولانا سیدعنایت الله شاہ صاحب بخاری دوام مجدہ نے مناب کہ ایک جلسہ میں فرمائی، جس پر ان کے رفقائے ندہب نے مصرف کہ اس وقت ہی ہنگامہ بیا کر دیا بلکہ بعد میں بھی فتوئی بازی اور مضامین سازی کی مہم چلا دی، حتی کہ خوو مدرسہ دیوبند اور اس کے رسالہ مضامین سازی کی مہم چلا دی، حتی کہ خوو مدرسہ دیوبند اور اس کے رسالہ مضامین سازی کی مہم چلا دی، حتی کہ خوو مدرسہ دیوبند اور اس کے رسالہ دورالعلوم'' نے اس میں کافی دلچیسی ہی۔

''جییا کہ ابھی معلوم ہوگا، یہ مضامین عموماً ''دلائل'' کی بجائے جذبات پر بئی سے۔ اس لیے او نچے نام کی وجہ سے محسوں کیا جا رہا تھا کہ ان'' تازہ ارشادات دیو بند'' کا علمی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ عاجز نے حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب ۔ مد ظلہ۔ کی خدمت میں یہ درخواست گزرانی۔ حضرت نے بے حدمصروفیات کے باوجود چند دنوں میں ایک بیش قیمت علمی و تحقیقی مقالہ تیار فرما دیا، جسے ہم نے این ماہنامہ''رحیق''۔ جو ان دنوں جاری تھا۔ کی تین

ي بي در راكل ١٤٠٤ ( 29 ) المحافظة المحا

اشاعتوں (مارچ تامنی ۱۹۵۸ء) میں شائع کر دیا۔''

مزيد لکھتے ہيں:

''اس مقالہ کا اہل علم وفضل نے گرم جوثی سے استقبال کیا، گرخواصان دیوبند
میں اس سے خاصی ہلچل پیدا ہوئی، جوقد رتی تھی، چنانچہ ایک صاحب نے مدیر
'' جَلی'' دیوبند کو جوش بھرا خط لکھا، جو رسالہ'' جَلی'' (بابت جولائی و اگست ۱۹۵۸ء) میں چھپا، جس کا جواب باصواب دیتے ہوئے مدیر'' جُلی'' کو کئی حقائق کا انکشاف کرنا پڑا۔ اس کے بعد ایک تحقیق پیند دوست کے دوسری نوعیت کے چند شبہات کے حل میں مولانا موصوف نے پھر ایک تفصیلی مضمون نوعیت کے چند شبہات کے حل میں مولانا موصوف نے پھر ایک تفصیلی مضمون مقر نرایا جوہفت روزہ''الاعتصام'' لا ہور (۱۳؍جنوری ۱۹۵۹ء) میں شائع ہوا۔'' بعد ازال''رحیق'' لا ہور،''الاعتصام'' لا ہور اور'' جُلی'' دیوبند کے بید تمام مضامین بعد ازال''میش میں طبع ہوئے۔

### ﴿ زيارتِ قبور:

قبروں کی مسنون زیارت، قبور پرعرس اور میلے، قبر پرستی کی حرمت اور اس کے متعلقہ دیگر مباحث پرمشمل میصنمون پہلی بار''فاران'' کراچی کے''تو حید نمبر'' میں شائع ہوا، جو بعد ازاں''تحریک آزاد کی فکر'' میں مندرجہ مضامین کے ضمن میں بھی اشاعت پذیر ہوا۔

### 🗐 عصر حاضر میں خلافت کا قیام:

یہ مضمون مولانا سلفی برشین کی وفات کے برسوں بعد ہفت روزہ ''الاعتصام'' لا ہور کے ذریعے سے منظرِعام پر آیا۔ دراصل مولانا سلفی برشین نے یہ مضمون لکھ کرمولانا محمد اسحاق بھٹی بیٹین (مدیر الاعتصام) کے میرد کیا تھا، جو کہیں اُن کے اوراق میں دب گیا اور اس کی اشاعت عمل میں نہ آ سکی۔ برسوں بعد جب یہ قیمتی متاع مولانا محمد اسحاق بھٹی بیٹین کے ہاتھ گی تو انھوں نے اسے ہفت روزہ ''الاعتصام'' لا ہور (۹ نومبر ۲۰۰۱ء) میں شائع کروا دیا۔

# جُوه ر سائل المؤلم الله المؤلم المؤلم الله المؤلم المؤلم الله المؤلم الم

جزاهم الله خير الجزاء

### اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء:

اس مضمون میں مؤلف رطائے نے ﴿ امارت لَ ﴿ شوری لَ ﴿ ابتخاب کے شرعی مفہوم اور اسلامی نظام میں ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔

مولانا عطاء الله حنيف بهوجياني راك كلهت بين:

'' یرگرال قدر، پرمغز اور نادر علمی مقاله حضرت مرحوم ومغفور نے عالبًا ۱۹۵۰ء، ۱۳۷۰ه میں تحریر فرمایا تھا، جس میں عنوان میں فرمودہ'' اجزاء'' کے ضمن میں

اور بھی تحقیق مباحث بڑی جامعیت کے ساتھ سمودیے گئے ہیں۔'' اور بھی تحقیق مباحث بڑی جامعیت کے ساتھ سمودیے گئے ہیں۔''

اور اسی رسالے کے آخر میں مولانا سلفی رشائ کا ایک مضمون ''اسلامی حکومت کے چار راہنما اصول'' بھی ملحق ہے۔

### 🕏 اسلامی حکومت کامخضر خا که:

یہ مضمون کیہلی بار''تر جمان القرآن' لاہور (اگست ۱۹۳۹ء) میں شائع ہوا، جسے مؤلف بڑالٹ کی نظر ثانی اور مزید حک و اضافے کے ساتھ ادارہ''اشاعۃ السنۃ' لاہور کی طرف سے ۱۵؍ مارچ ۱۹۵۳ء میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔

مولانا عبدالرطن لوسف نے مذکورہ بالا دونوں رسائل کا عربی ترجمہ کیا، جے محترم ضیاء اللہ کھو کھر صاحب نے اپنے ادارے''ندوۃ المحد ٹین'' گوجرانوالہ کی طرف سے ۱۹۸۷ء میں شائع کیا۔

### 🔞 زمین کی ملکیت اور کاشتکار کے حقوق:

جب ملکی رسائل و جرائد میں زمین کی ملیت اور اس کے شرقی احکامات کے متعلق تجدد پیند حضرات نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو مولانا سلفی بڑلٹ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور زمین کی ملیت اور کاشتکار کے حقوق کے متعلق دینی وشرعی نقطۂ نظر بیان کیا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ي الماكل المحاول الماكل المحاول المحاو

مولانا غلام رسول مهر رُمُنْكُ لَكُفِيتَ بِين:

''زمین کی ملیت اور کاشتکار کے حقوق کے متعلق آج کل بوی گرما گرم بحثیں ہو
رہی ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ علائے دین میں سے کوئی بالغ نظر بزرگ، جوموجودہ
نمانے کے تقاضوں سے بھی پوری طرح آگاہ ہوں، ان معاملات کے متعلق شری
نقطۂ نگاہ دلائل کے ساتھ واضح فرما کمیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ مولانا محمد اساعیل
صاحب (جامعد اہل حدیث گوجرانوالہ) نے اس ضرورت پر توجہ مبذول فرمائی۔
بیقینا مولانا آج پاکستان کے چند ممتاز اور وسیع انظر علماء میں سے ہیں…ہم مولانا
کے شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ان مسائل کی علمی تحقیق کا موقع پیدا کیا اور امید
ہے کہ وہ وقت کے دوسرے اہم مسائل پر بھی اسی طرح توجہ فرماتے رہیں گے۔''
ہے کہ وہ وقت کے دوسرے اہم مسائل پر بھی اسی طرح توجہ فرماتے رہیں گے۔''
مضمون روز نامہ'' انقلاب'' لا ہور میں ۲۴ راپر بل ۱۹۲۹ء کو شائع ہوا۔ ہمیں سے
مضمون مفیاء اللہ کھو کھر صاحب کے توسط سے مولانا غلام رسول مہر زشاشہ کے فرز ندمحتر م

### ﴿ صدارت وامارت:

۔ تقسیم ملک کے بعد جماعت المحدیث کے ابتدائی دور میں یہ نزاع پیدا ہوا کہ جماعت کے سربراہ کے لیے 'صدر'' اور ''امیر'' میں سے کون سا لفظ اختیار کیا جائے؟

اس تناظر میں حضرت سلفی رشائ نے یہ مضمون رقم کیا اور ان دونوں الفاظ کی تاریخی و شرعی حیثیت بیان کی۔مولا ناسلفی رشائ کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ مضمون ہمیں محترم المقام مولا نا عارف جاوید محمدی رشائ کے ذریعے سے حاصل ہوا، جس پر ہم ان کے ممنون ہیں۔ یہ مضمون ہفت روزہ ''الاعتصام'' لا ہور (فروری، بارچ ۲۰۰۲ء) میں بھی شائع ہو چکا ہے۔

12 <u>i</u> 7 \$166 ( 32 ) 30 V 1 2 2 5.

## ارسول اكرم مَنْ اللَّهُم كَيْ مُماز:

اس رسالے کا موضوع عنوان ہی سے ظاہر ہے۔

مولانا عطاء الله حنيف بهوجياني الملك فرمات بن:

"ایک دن خاکسار راقم حسبِ معمول ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو کتاب لکھ رہے تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ نماز اور اس سے متعلقہ مسائل پر ہے۔ راقم نے عرض کیا: حضرت! اس مسئلہ مبارکہ پر کافی تالیفات اردو میں موجود ہیں، مزید کلھی جا رہی ہیں، دوسری طرف بہت سے علمی ظلا ہیں جنسیں پُر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں کہ کی واقعی ضروری موضوع پر کاوش فرمائی جائے؟ فرمایا: بس نماز پر کھنے کو جی جا ہتا ہے۔ أو كما قال.

''کی بات ہے کہ اس وقت اس جواب سے اطمینان نہ ہوا تھا لیکن اب حضرت کے انقال کے بعد مسودہ جوسا منے آیا تو محسوں ہوا کہ دوسری کتابوں کے باوجود ایسے تحقیق مباحث پر مشمل اس تالیف سے ایک ضرورت ہی کی شکیل ہوئی ہے۔ فہزاہ الله تعالیٰ جزاءا موفوراً، وجعل سعیه مشکوراً "

یدرسالہ مولا ناسلقی ہٹالٹنے کی وفات کے بعد پہلی بار دسمبر ۱۹۷۱ء میں '' انجمن اسلامیہ سلفیہ'' گوجرانوالہ کی طرف سے مولا نا عطاء اللہ حنیف ہٹالٹنے کی نظر ثانی کے ساتھ شائع ہوا۔
اللہ رب العزت کا بے حداحیان وانعام ہے کہ جس نے ہمیں ان رسائل کی خدمت واشاعت کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس عمل کے جملہ معاونین کو جزائے خیر عطافر مائے اور دنیا و آخرت میں اسے موجب رحمت بنائے۔ آمین یا رب العالمین عطافر مائے اور دنیا و آخرت میں اسے موجب رحمت بنائے۔ آمین یا رب العالمین شاند محمود

٢ ربيج الثاني ٣٣٣ إ ۽ ٢٠١٢ م

Mob: 0321-6466422

hasanshahid@hotmail.com

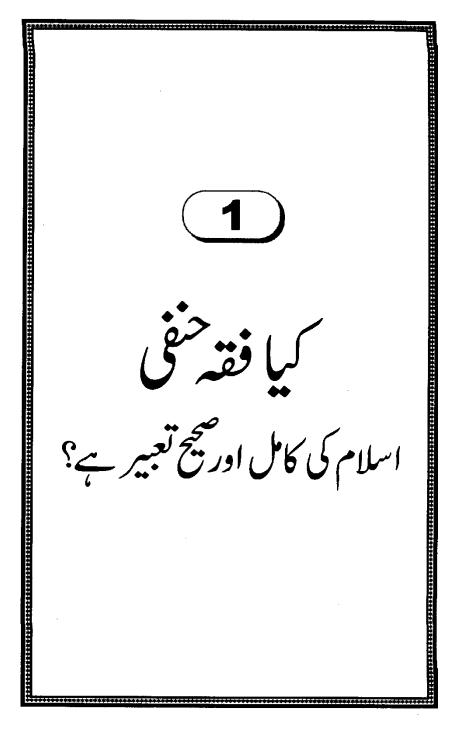

# مجمور رسائل ﷺ ﴿ (35 ) ﴿ 35 ﴾ ﴿ كَا فَقَدَ عَلَى اسلام كَى كامل اور سَحِي تعبير ہے؟ ﴾ ﴿ كِيا فَقَدَ عَلَى اسلام كَى كامل اور سَحِي تعبير ہے؟ ﴾ ﴿ وَمِدِ رَسَالُهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ ال

## عرضِ ناشر

الحمد لله وكفي وسلامٌ علىٰ عباده الذين اصطفىٰ.

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اساعیل سلفی راسید جماعت اہل حدیث کے جید عالم، قادر الکلام خطیب اورعلم کے ہتھ میاروں سے مسلح ہو کر فریق ٹانی کا مقابلہ بڑے زور دار دلاکلام خطیب اور علم کے ہتھ ان کے ہزاروں عقیدت مند ملک کے طول وعرض دلائل سے کرنے والے تھے۔ آج بھی ان کے ہزاروں عقیدت مند ملک کے طول وعرض میں پائے جاتے ہیں، جو اُن کے محققانہ و خطیبانہ انداز سے متاثر ہو کر تو حید وسنت کے والہ وشیدا ہوئے۔

کتابی دنیا میں آپ کی تصنیف 'دیم یک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساع' اہل علم وقلم سے داد حاصل کر چکی ہے۔ اس میں آپ نے جس عالمانہ انداز میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رشش کے نقطہ نظر کو پیش فرمایا ہے اور اپنے اپنے مسالک پر قائم رہتے ہوئے اتحاد و اتفاق کی دعوت دی ہے ، یہ اتفاق پر بہت حد تک کامیاب وکامران ہوئے۔ جزاہم الله أحسن الجزاء في الدنیا والآخرة انفاق پر بہت حد تک کامیاب وکامران ہوئے۔ جزاہم الله أحسن الجزاء في الدنیا والآخرة زیر نظر رسالہ ہدایت مقالہ 'دکیا فقہ خفی اسلام کی کامل اور سے تجیر ہے؟ '' پڑھیس گے تو آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیس گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو آ وازیں آئ مختلف انداز میں مختلف اطراف سے نکل رہی ہیں کہ ملک میں فقہ خفی نافذ ہونی چاہیے۔ پہلے مختلف انداز میں ختری اور سیاسی پارٹیوں کی دلچہی تھی لیکن اب ملک کے وزیر دفاع جناب علی اور تا جی آبور ناع جناب علی اور تا جی آبور ناع جناب علی اور خوت میں ہے۔ ہیں اور سیاسی پارٹیوں کی دلچہی تھی لیکن اب ملک کے وزیر دفاع جناب علی احمد تالیور نے بھی آواز اٹھائی ہے، جیسا کہ ۲۸ جون ۳۸ء کونوائے وقت میں ہے۔

جموع رسائل اور حج تعیر ہے؟

حضرت شخ الحدیث رشائل نے آج سے کی سال پہلے، جب یہ آواز ایک مرحوم بزرگ عالم کے ماہنامہ ''بینات'' کراچی میں اٹھائی گئی، تو ایسا زور دار مضمون لکھا کہ بعد میں حفی حضرات کے کسی موقر ماہنامہ میں ایسا مضمون کسی معروف جید عالم کی طرف سے نہ لکھا جا سکا، ہاں سٹیج کی حد تک نعرہ ضرور لگایا جاتا رہا۔ پھر یہاں تک آواز اٹھائی گئی کہ فقاوئ عالم کی فقد جعفریہ کو نافذ کیا جائے،

یعنی ملک میں فرقہ بندی اور تخریب و انتشار پبندی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اہل علم حیران ہیں۔ کہ پاکستان کی بنیاد فقہ حنفیہ یا فقہ جعفر یہ کے لیے رکھی گئی تھی؟ اگر ایبا ہی کہا گیا ہوتا

تولوگ بھی خون کے دریاعبور کر کے پاکتان نہ آتے ، اور اپنی جان، مال، اولا د،عزت

وآ برواور خاندان قربان کر کے گھر بارلٹا کریہاں نہ چینچتے۔

فقہ حفیہ کے بعض مسائل ایسے ہیں جن کو خود علاءِ احناف نے ترک کر کے امام مالک و واللہ کے قول پر فتو کی دیا ہے، مثلاً مفقود الخبر کی ہیوی کے ذکاح ہیں حضرت امام ابوحنیفہ کے اجتہاد و تقلید کو اضوں نے چھوڑ دیا ہے۔ امام صاحب و اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا خاوند کم ہوجائے، تلاش بسیار کے بعد ۹۰ سال انتظار کرے، ۹۰ سال کے بعد وہ عورت نکاح ٹانی کر عتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی مشہور دیوبندی حفی بزرگ ہیں اور امام صاحب کے کچے مقلد ہیں، بر بلوی ہماعت کے مولانا احمد رضا خال بر بلوی کے حفی ہیں، افسوں نے فقہ حفیہ کے اس مسئلہ کو ترک کر کے امام مالک و اللہ کے نقو کی پر عمل کرنے کا حکم انھوں نے فقہ حفیہ کے اس مسئلہ کو ترک کر کے امام مالک و اللہ کے خلاف ہیں، جیسا کہ عاقلہ بالغہ مسائل جو فقہ حفیہ کے قرآن وصدیث و آثار صحابہ تکائٹی کے خلاف ہیں، جیسا کہ عاقلہ بالغہ مسائل جو فقہ حفیہ کے قرآن وصدیث و آثار صحابہ تکائٹی کے خلاف ہیں، جیسا کہ عاقلہ بالغہ مسائل جو فقہ حفیہ کے تبیر اپنا نکاح پڑھ لینا، جب کہ واضح صدیث ہیں ہے:

( لا نکا ح الا بولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح پڑھ لینا، جب کہ واضح صدیث ہیں ہے:

( لا نکا ح الا بولی گی (دواہ أحمد النرمذي و أبو داود وابن ماجہ والدادمی) دوسری صدیث ہیں ہے:

# مجوعہ رسائل کا کی کھی تعبیر ہے؟ کہ اور محج تعبیر ہے؟

« فنكاحها باطل باطل باطل) (رواه الترمذي و أبو داود و ابن ماجه والدارمي)

روہ اور میں اور جی باطل باطل باطل باطل باطل بالغہ لڑکیاں گھر کا قیمتی سامان چرا کراپنے آشنا کے ساتھ عدالت میں نکاہ پڑھا لیتی ہیں اور اس کے ماں باپ بہن بھائی روتے دھوتے رہ جاتے ہیں اور ہمیشہ کی رمجشیں اور نفرتیں دل میں بیٹے جاتی ہیں۔ ایسے واقعات کا اکثر نتیجہ سے نکاتا ہے کہ لڑکی ہوں کا شکار ہونے کے بعد یا تو قتل کر دی جاتی ہے، یا ''اس بازار'' کی زینت بن جاتی ہے۔

اس سلیلے میں ''معیار الحق'' از شیخ الکل مولانا سید نذیر حسین محدث وہلوی وشاشین ، تحریب آزادی فکراور شاہ ولی الله کی تجدیدی مساعی از شیخ الحدیث مولانا محمد اساعیل سلفی وشاشد اور هقیقة الفقه کا مطالعه کرنا جا ہیں۔

امید ہے کہ اہل علم میں بیرسالہ ہدایت مقالہ دلچیں سے پڑھا جائے گا اور پاکستان میں کتاب وسنت کے نظام لانے کے لیے بھر پورکوششیں جاری رکھی جا کمیں گی۔ مقام خویش اگر خواہی دریں دری دل بجت بند و راہ مصطفیٰ رو

یکے از عقیدت مندان حضرت سلفی اِطْلَقْهُ محمد حنیف یزانی ناظم مکتبه نذیریه لا مور

٢٤ شوال ٢٨ مهم ١٢٦ جولائي ١٩٨٣ء جعرات

# مجموعہ رسائل 🗫 📢 ( 38 🖟 کیا فقہ حنی اسلام کی کال اور سیح تعبیر ہے؟

# کیا فقہ حنفی اسلام کی کامل اور صحیح تعبیر ہے؟

آنخضرت مُلَّافِیْ نے اصول اور فروع دونوں کی تعلیم سے سرفراز فرمایا۔ اختلاف تو اصول اور فروع دونوں میں ہوا، لیکن اہل حق و ائمہ سنت کا اصول میں بہت کم اختلاف ہوا۔ اصول میں ائمہ اربعہ اور ائمہ صدیث میں کوئی نمایاں اختلاف نہیں۔ متکلمین اہل سنت میں امام الور مقتدی متصور ہوتے ہیں، اور ابوالحن اشعری اور ابوالمنصور ما تریدی علم کلام میں دونوں امام اور مقتدی متصور ہوتے ہیں، اور ائمہ اربعہ کے اکثر مقلد اصول وعقائد میں ائمہ اربعہ کے بجائے ان بزرگوں کو اپنا مقتدا مانت ہیں، گویا عقیدت دو حصوں میں منقسم ہوگئی۔ فروع میں ائمہ اربعہ سے اور اصول میں ان دونوں بزرگوں سے، البتہ ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین اور خود ائمہ اربعہ بھاتے اصول میں تاویل میں تاویل سے بچتے رہے اور تفویض کے بختی سے پابند رہے۔ یہی ائمہ سلف کی راہ تھی، ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین ایک سلف کی راہ تھی، ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین سے بیا بند رہے۔ ایک ائمہ سلف کی راہ تھی، ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین سے بیا بند رہے۔ ایک ائمہ سلف کی راہ تھی، ائمہ حدیث اور فقہاء محدثین سے بیا بند رہے۔ ایک ائمہ سلف کی راہ تھی، انہ مدیث اور فقہاء محدثین سے بیا ہوں نے اصول اور فروع دونوں میں ائمہ سلف یعنی صحابہ و تا بعین کا اتباع فرمایا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیه رشانشانے اس حقیقت کا بیان بحواله امام ابو الحسن محمد بن عبدالملک کرجی (الهتوفی ۵۳۲ھ) بڑے عجیب انداز سے فرمایا ہے:

"فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزاماً للحجة عن كل من ينتحل مذهب إمام، يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفة له في العقيدة مستنكر والله شرعاً و طبعاً، فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا له: هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي

## مجویدرسائل 🗫 📢 😘 کیا فقہ خفی اسلام کی کامل اور سیجے تعبیر ہے؟

أشعري الاعتقاد، ومن قال: أنا حنبلي في الفروع، معتزلي في الأصول، قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل، فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد الخ" (نقص المنطق، ص: ١٤٤)

یعنی مقلدین نداہب مروجہ کا معتزلہ یا متکلمین سے اصول عقائد کے نقل میں ان پر الزام ہے، کیونکہ ائمہ فروع سے ہرایک ان متکلمین کو یا گمراہ کہتا ہے یا بدئ یا ان کی تکفیر کرتا ہے، فروع میں ان کی تقلید کے ساتھ اصول میں ایک طرف نسبت شرعاً اور طبعاً بالکل معیوب ہے، فروع میں شافعی ہونے کے ساتھ اعتقاد میں اشعریت یہ جمع مین الاضداد ہے بلکہ من وجہ ارتداد ہے، کیونکہ امام شافعی عقیدتا اشعری نہ تھے، ای طرح صلی اگر اصول میں معتزلی ہو، تو ہم اسے گراہ سمجھیں گے، کیونکہ امام احمد قطعاً معتزلی نہ تھے۔

حضرت امام رطن کا مقصد ہے ہے کہ اصول میں اختلاف کی نوعیت الیں معمولی نہیں کہ دونوں تقلیدیں معاً جائز تصور کی جائیں ہے برای عجیب بات ہوگ ۔ جوامام فروع میں مجتمد اور اس کا اجتہاد قابل قبول ہے، معاً جب وہ اصول اور عقائد کی بات کرے تو اس کی توت اجتہاد جواب دے دے، اور جو امام اصول میں ہو اس کی رائے متند ہو، فروع میں گفتگو اجتہاد جواب دے دے، اور جو امام اصول میں ہو اس کی رائے متند ہو، فروع میں گفتگو کرے تو اس کی اصابت رائے کل نظر ہوجائے۔ علامہ زخشر کی اور بشر مرایی اصول میں معزلی ہیں اور واصل بن عطاء کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، لیکن فروع میں حضرت امام ابوضیفہ رطن معزلہ کو گراہ اور باطل پرست ابوضیفہ رطن کی معزلہ کو گراہ اور باطل پرست سے کہتہ ہے ہیں، اور اس طرح معزلہ حضرت امام ابوضیفہ رطن کے عقائد کو غلط اور گراہ کن سیجھتے ہیں، اصول کی حد تک تو یہ درست ہے کہتہ ہے بوغی ایک دوسرے کو حق پر سیجھتے ہیں، نہ انمہ سنت انھیں حق پر تصور کرتے ہیں، نہ وہ انمہ سنت کو ان عقائد میں برسر حق سیجھتے ہیں، نہ انمہ سنت انھیں حق پر تصور کرتے ہیں، نہ وہ انمہ سنت کو ان عقائد میں برسر حق سیجھتے ہیں،

# مجوعه رسائل اورسي تعبير ہے؟ ﴿ ( 40 ) ﴾ الله الله عن اسلام كى كال اور سيح تعبير ہے؟

## فروع میں اختلاف کی نوعیت:

قروع میں اختلاف کی صورت اس سے بالکل مختلف ہے۔ امام ابو الحن کرفی اور دوسرے ائمہ سنت کے نزدیک امت میں ائمہ اجتہاد کی کافی تعداد موجود ہے، ائمہ اربعہ کے علاوہ امام اوزائی، امام لیف، ابن ابی لیلی، اسحاق بن راہویہ، ابن فزیمہ، حافظ ابن جریر طبری، امام داود ظاہری، امام ابو یوسف، امام مجمہ اور امام مجمہ بن اساعیل بخاری وغیرہم سب مجہد ہیں۔ ان میں اکثر نداہب بتدریج حوادثِ زمانہ کی نظر ہوتے رہے، اسباب کی دنیا میں افسی وہ اسباب اور مادی وسائل میسر نہ آسکے جو ائمہ اربعہ اور ان کے اُتباع کو میسر آگے۔ ان میں صرف ائمہ اربعہ اور فقہاء محدثین ہیں جو ہر دور میں زندہ رہے، عدد کی کی بیشی تو مختلف میں صرف ائمہ اربعہ اور فقہاء محدثین ہیں جو ہر دور میں زندہ رہے، عدد کی کی بیشی تو مختلف مما لک اور مختلف ظروف و احوال میں ہوتی رہی، لیکن یانچوں جماعتوں کو اپنی ایپنی تو مختلف میں کو بیت نہیں آئی، اپنے طریق پرعمل اور اپنی تحقیق کی پابندی اور ایک دوسرے کو بدعتی کہنے کی نوبت نہیں آئی، اپنے طریق پرعمل اور اپنی تحقیق کی پابندی کے باوجود ایک دوسرے کو بدعتی کے باوجود ایک مسلمان اور حق پہند سجھے درہے۔

بلکہ قرون ماضیہ میں جہاں تک حق پہند علاء کا تعلق ہے، انھوں نے حق کو اپنے افکار اور اسپنے امام یا اپنے فرقد میں حصر کی کوشش نہیں کی، آخری دور میں، جب کہ اذہان پر تقلید چھا گئی اور علم و تحقیق کی جگہ جمود اور عقیدت پرتی نے لے لی، ان حضرات میں بعض اوقات خاصی تلخیاں ہوتی رہیں، ہنگا ہے بھی ہوتی رہے، طعن و تشنیع بھی ہوتی رہی، رواۃ پر جرح و تعدیل میں اپنے کمتب فکر کی اعانت بھی ہوتی رہی، مگر اکفار و تکفیر کی نوبت نہیں آئی۔

#### تنابذ بالألقاب:

تیرہویں صدی کے آخر میں جب عمل بالحدیث کا برصغیر میں جہ چا ہوا اور علمی حلقوں میں اس سے بیداری کی اہر دوڑی تو اس جمود کی بدولت تنابز بالالقاب کے مرض نے سر اٹھایا اور وہائی، لا ندہب، مقلد، غیر مقلد جیسے الفاظ وضع کر کے نفرت پیدا کرنے کی

مجموعہ رسائل ﷺ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كَانِ اَمْ اَلَا مِنْ اَلَّهُ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّ

افسوں ہے آج کل ہمارے نوآ موز دیوبندی دوست یہ خدمت بڑی دلچیں سے مرانجام دے رہے ہیں، حالانکہ یہی ہتھیارتھوڑا عرصہ ہوا ان کے خلاف بھی استعال کیا گیا تھا، بلکہ اب بھی استعال ہو رہا ہے۔عصبیت کا یہ حال ہے کہ جب بریلوی حضرات یہ ہتھیار ان کے خلاف استعال کریں تو اسے بد دیانتی سے تعبیر فرماتے ہیں اور جب یہ حضرات کی دوسرے کے خلاف استعال کریں تو یہ جہاد اور دین کی خدمت سمجھا جاتا ہے، اور ایخ مسلک کی جمایت میں بہت بڑا شاہ کار۔

حال ہی میں چند کتابیں نظر سے گزریں جو ای نیج پر لکھی گئی ہیں۔''اسہم الحدید''، ''مقام ابو حنیف''،''طاکفہ منصورہ'' وغیرہ۔ اللہ تعالی ان حضرات کوعلم کے ساتھ عقل اور اخلاص کی توفیق مرحمت فرمائے، یہ انداز نہ مسلک کی خدمت ہے نہ اسلام کی، بلکہ قارئین کرام کے وقت کی اضاعت کے سوااس سے کوئی فائدہ نہیں۔

ہمیں اعتراف ہے کہ بعض المحدیث حضرات بھی بعض وقت ول خراش انداز ہے کہ بعض المحت ہیں، اگر چہ بطور روعمل ایسا کرنے پر غالبًا مجبور ہوتے ہیں، لیکن ہماری قطعی رائے ہے کہ یہ طریق کارمتحن ہے نہ اہل حدیث کی شاندار روایات کے مطابق۔ اہل حدیث کو ایسے علی سطح پر ہرگز نہیں آتا چاہیے کہ دیانت تک مشتبہ نظر آنے گئے۔ بریلوی حضرات پر تو چندال افسوس نہیں کہ ان کے مشن کی بنیاد ہی نظرت اور عصبیت پر ہے، اور اس کے ساتھ نخرے اور غلاظت ان حضرات کا شاہ کار ہے، لیکن اہل حدیث اور دیو بندی حضرات کا یہ موقف نہیں، ان حضرات کو اختلافات کے اظہار میں علمی انداز اور سخیدگی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ﴿ اُدْعُ اِلٰی سَمِیْلِ دَبِّنَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

ایک نقیه محترم کا ارشادِ تازه:

نو آ موز مصنفین اور چھوٹے غیر معروف اداروں کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ بیلوگ

جمور رسائل کی حرار ہے؟ کی جہا کی اور عموی مقاصد سے ناواقف ہیں، بعض امت کے مصالح سے ناواقف ہیں، بعض امت کے مصالح سے ناآ شنا ہیں، اسلام کے اعلی اور عموی مقاصد سے ناواقف ہیں، بعض حضرات ایسے ہیں جنصیں اپنے جذبات پر قابونہیں، چونکہ شجیدہ وینی لٹریچ کی ملک میں مانگ نہیں، اس لیے مسائل کو تیز اور دو آتھہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔

الیکن آپ س کر جران ہوں گے کہ بعض متند اور سلجھے ہوئے اہل علم بھی محدودیت میں گرفآر اور حزبی ذہین سے بے حد متاثر پائے گئے ہیں، اور اسلامی مصالح سے واقفیت کے باوجود ان کے ذہین اور قلم تعصبِ نامناسب سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ إلى الله المستدکیٰ۔ نیو ٹاؤن کراچی کے مدرسہ عربیہ کا ایک ماہوار مجلّہ ہے، نام ''بینات'' بیر رسالہ اور مدرسہ گوفقہ العراق کے ترجمان ہیں، لیکن ان کے گران حضرت مولا نامجمہ یوسف بنوری علی ملک میں بوی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی نظر فقہ اور حدیث وونوں پر ہے۔ ان کے متعلق ہماری رائے بیتی کہ وہ اپنے مسلک کی جمایت کے ساتھ اسلام کی عمومی اقدار کا بھی خیال رکھیں گے اور دوسر ہے سنی مسالک کے ساتھ بھی وہ انصاف کو نظر انداز نہیں فرمائیں گے، لیکن ''بینات'' شارہ نمبر (۳) جلد (۳) کا ادار بید کی کے کر ہماری جیرت کی حدنہ ورائیں گئی کی دو کھی کر جماری جیرت کی حدنہ بیں۔ قارئین کرام بھی بید دکھی کر جماری جیران ہوں گے کہ استے او نچے لوگ بھی اس قدر نیچے تیں۔ طاخطہ ہو:

'اس وقت دنیائے اسلام میں ہاری مملکت وہ مملکت ہے جو اسلام کے نام پر بنی اور اسلامی حکومت کے قیام کے عزم سے قائم ہوئی ہے، اس لیے اس کو اسلامی قالب عطا کرنے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہم ہی پر عائد ہوتی ہے، اور سج یہ ہے کہ اگر عزم صمیم ہوتو یہ کام ایسا دشوار بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے مسلک کی اکثریت بلکہ بڑی غالب اکثریت فقہ حنی کی پیرو ہے، اور جمہوری اصول کے ماتحت جب بھی اسلامی حکومت قائم ہو، اسی فقہ کی ترویج ضروری ہوگی، اور یہ وہ فقہ ہے جو نہایت منظم، مدون، محفوظ اور ہر عملی پہلوکو اینے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس پر صدیوں تک عظیم الثان حکومتیں پہلوکو اینے اندر سموئے ہوئے ہے اور اس پر صدیوں تک عظیم الثان حکومتیں

مجوعه رسائل 😘 📢 😘 🕻 عنائل ادر صحح تعبير ہے؟

کامیابی سے چل چکی ہیں، اس لیے ہم کوفوری طور پر قانون سازی میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان قوانین کا نفاذ ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیے۔ بلاشبہ موجودہ معیشت کے پیدا کردہ مسائل کا حل ہماری قدیم فقہ میں نہیں ملتا اور ان مسائل کوحل کیے بغیر پوری توانائی سے آ گے بڑھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ کام مدونہ قانون اسلامی کی عفیذ کے ساتھ زیادہ آ سانی اور مستعدی سے انجام پاسکتا ہے، کیونکہ جب ایک بار فقہ حفی کی سرکاری حیثیت مسلم ہوجائے گی، تو لازمی طور پر ان نے مسائل کا حل اس روشی میں علاش کرنا ہوگا، تا کہ اہل ملک کے لیے قابل شلیم ہو، اور اس کام کے اہل صرف وہی علماء ہو کیس کے جو فقہ حفی کے ماہر ہوں اور جن کے علم، قوت اجتہاد اور دیانت پر مسلمانوں کو اعتاد ہو، اس طرح موجودہ تحقیقاتی رسہ کئی بھی ختم ہوجائے گی۔ میکنگل اور کو اعتاد ہو، اس طرح موجودہ تحقیقاتی رسہ کئی بھی ختم ہوجائے گی۔ میکنگل اور شرکا گو کے تعلیم یافتہ یا قیادت اور صحافت کی راہ سے بنے ہوئے محقیقین خود بخود میدان چھوڑ نے پر مجبور ہوجا کیں گے۔'

ہم نے یہ ارشاد بار بار پڑھا اور ہمیں افسوں ہوا، اس لیے کہ حضرت مولانا بنوری کی گرانی میں مکلی اور ملی ضرورت کے متعلق جو پچھ کھا جائے، اس کا معیار اس سے بہت اونچا اور انداز اس سے بہت وسیح ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق تقیدی گزارش سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آسانی کے لیے اس کا اختصار اور تجزیہ کرلیا جائے، اس تجزیہ کے جس حصہ کا انکار فرمایا جائے، ہمیں اس پر اصرار نہیں ہوگا۔

- 🛈 یه ملک اسلامی ہے، اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ اس کے نظام کو اسلامی قالب عطا کرے۔
  - 🕜 اوربیکام اس لیےمشکل نہیں کہ اس ملک کی اکثریت فقد حنفی کو مانتی ہے۔
  - 😙 جمہوری اصولوں کے مطابق اس ملک میں فقہ حنفی کی ترویج ضروری ہے۔
    - فقه حفی کے سہارے پر بڑی حکومتیں چلتی رہیں۔

### مجموعہ رسائل 🗱 🚓 🕻 44 کیا فقہ خنی اسلام کی کال اور سیج تعبیر ہے؟

- 💿 معیشت کے نئے مسائل واقعی فقہ حنی میں نہیں اور ان کے حل کے سوا حیارہ بھی نہیں۔
  - 🛈 فقہ حنفی کواگر سرکاری حیثیت مل جائے تو اسلامی قانون کے نفاذ میں آ سانی ہوگی۔
    - خے سائل کاحل فقہ حنی کی روثنی میں ہونا چاہیے۔
    - ان سائل کے حل کے لیے صرف فقہ حنفی کے ماہرین سے کام لینا چاہے۔

یہ بالکل درست ہے، یہ ملک اسلامی ہے اور اس میں قوانین کو اسلامی قالب دینا چاہیے۔ مطالبہ نمبر (۱) کے بعد نمبر (۲) بالکل ہے جوڑ ہے۔ جب ائمہ اربعہ اور ان کی فقہ اور صحابہ اور تمام ائمہ سلف مسلمان ہیں اور وہ سب اسلام کی ترجمانی فرماتے ہیں، تو پھر اسلام کوسکیٹر کرصرف فقہ حنف کے قالب میں کیوں بند کر دیا جائے؟ فقہ حنفی صرف ایک مکتب فکر ہے، جس میں علاءِ عراق کے خیالات اور اہل کوفہ کے تصورات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ فکر ہے، جس میں علاءِ عراق کے خیالات اور اہل کوفہ کے تصورات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ 1931ء میں دستور کے متعلق جو میٹنگ بتیس علاء کی کراچی میں ہوئی تھی، اس میں دستوری سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام مکا تب فکر کو اپنے اپنے نقطۂ نظر کی پابندی کے لیے کہنوری سطح پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام مکا تب فکر کو اپنے اپنے نقطۂ نظر کی ارباب حل وعقد کے زد کے مسلم ہوگا۔ دستور میں اس قدر توسیع اور گنجائش، اور قوانین میں یہ تنگد لی بے خزد کے مسلم ہوگا۔ دستور میں اس قدر توسیع اور گنجائش، اور قوانین میں یہ تنگد لی ہے۔ جوڑی بات ہے۔

جب ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو اس میں پورے اسلام کو برسرِ اقتدار
رہنا ہے، کسی متبِ فکر کو بھی خارج البلد نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کی صورت میں قضاۃ اور
قانونی عدالتوں کو مخصوص اختیارات ویے جانے چاہئیں ، جنھیں وہ استعال کریں اور مختلف
مکا تبِ فکر کے لوگوں میں فیصل خصومات کر سکیں یا مخصوص حالات میں کسی محتبِ فکر کو ترجیح
دے سکیں، لیکن ملک پر کسی محتبِ فکر اور اس کی فقہیات کو مسلط نہیں کرنا چاہیے، اگر واقعی اس
ملک میں احناف کی اکثریت ہے تو غیر احناف کی اس سے نداہمیت کم ہوتی ہے، جبکہ ان کو
ایمیت حاصل ہے، اور ندان کی مشکلات کو نظر انداز ہی کیا جا سکتا ہے۔

جموعدرسائل کی اور حج تعییرے؟

دین کے معاملات میں مروجہ جمہوری اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی، ائمہ کی فقہیات کا تعلق دین سے معاملات میں مروجہ جمہوری اصولوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاسکتی، ائمہ کی فقہیات کا تعلق دین سے ہے، دینی امور کا فیصلہ بھی مروجہ جمہوری اصولوں کے ما تحت نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا یا کسی دنیوی نزاع کا رفع کرنا پیش نظر ہوتا تو خیر جمہوری اصول زیر بحث آسکتے تھے، لیکن نکاح، طلاق، نماز وغیرہ معاملات میں جب شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتو کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے ضمیر کے خلاف یہ فیصلہ اس مطابق فیصلہ کرنا ہوتو کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے ضمیر کے خلاف یہ فیصلہ اس مطابح کے کہ یہ اکثریت کا خیال ہے۔ فقہ خفی کو قانونی حیثیت دینا تو بڑی بات ہے، اس مطالبہ کا خیال بھی نہیں آنا جا ہے۔

#### اکثریت کہاں؟

آپ فرماتے ہیں: ''اس ملک میں احناف کی اکثریت ہے۔'' میں میرگزارش کروں گا آپ مختلف طبقات اور ان کے مذہبی خیالات پر نگاہ ڈالیں۔ کیا بریلوی حضرات آپ کے نزدیک یقنیناً حنقی ہیں؟ کیا ملک کا عام تعلیم یافتہ طبقہ جس کو ملک کا دماغ کہنا چاہیے، وہ بھی اکثر ان مصنوعی پابندیوں سے آزادنہیں اور آزادر ہنانہیں چاہتا؟

اگر آپ یہاں بوقت ضرورت بریلوی حضرات کو اپنا رفیق تصور فرما لیس تو بھی تقلید کے پابند حضرات کچھ ذیادہ نہیں ہول گے، ویسے ندہب کے معاملہ میں ایسا تسائل آپ حضرات کے لیے مناسب بھی نہیں ہوگا، اکثریت کے شوق میں حقیت کو بھی خطرے میں نہ ڈال دیں۔ پھر یہ اکثریت کی پناہ دین میں واقعی اگر اصول کا مقام رکھتی ہوتو کیا فقہ کے مسائل کی چھان پیٹک بھی ای اصل کے ماتحت ہو سکتی ہے؟ کیا جن مسائل میں حضرت امام ابو صنیفہ جمہور کے خلاف ہول، وہاں حضرت امام برطشن کا مسلک ترک کر دیا جاتے اور جمہور کے مسلک کو ترجیح دی جائے؟ جہاں ائمہ ٹلاشہ حضرت امام کے خلاف ہوں، وہاں حضرت امام کے خلاف ہوں، وہ بھی ترک کر دیے جا کمیں؟ جہاں حضرت امام کے خلاف ہوں، وہ بھی ترک کر دیے جا کمیں؟ جہاں حضرت امام کے خلاف خطرت امام کے خلاف فرما نمیں، اضیں خیر باد کہہ دیا جائے؟!

جور رسائل کی خور رسائل کی خوا کی کی کی خوا کی اسام کی کائل اور سی تعیر ہے؟

پر اس چیز پر بھی غور فر ما ئیں! آیا آپ کی نظر میں متعارف اصطلاح کے مطابق یہ ملک جمہوری ہے؟ یہ تو درست ہوسکتا ہے کہ چونکہ حکومت نے شہروں، دیبات اور قصبات میں یونمین کمیٹیاں بنائی ہیں، انھیں جمہور یتوں کا بھی کہیں کہیں کہیں نام دیا جاتا ہے۔ جناب اسے اس اصطلاح کے مطابق جمہوری ملک کہہ دیں تو ہوسکتا ہے، لیکن اصل جمہوریت کے لیے تو لوگ جیلوں کی زیارت پر مجبور ہیں، اس وقت ساری جمہوریت لیسٹ کر کونشن مسلم لیگ کے ہیں دگھ دی گئی ہے۔ یہ جمہوری اصولوں کی بات جناب کس دنیا میں فرمارہے ہیں؟

فقہ حنفی اور حکومتیں:

مولانا! بچیلی تاریخ پرغور فرمائیں، آیا واقعی جو بڑی بڑی حکومتیں ندہباً حنی تھیں، وہ فقد حنی پر چلتی بھی رہیں؟ حقیقت ہد ہے کہ حکومتیں اپنے ماوی اسباب اور قوت کے سہارے چلتی رہی ہیں، لیعنی چلنے کی اصل وجہ قوت تھی، فقہ نہتھی، بلکہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ جب کوئی فقہ یا کوئی فقیہ حکومت کی خواہشات کی راہ میں حائل ہوا تو اسے زور بازو سے ہٹا دیا گیا۔

چنانچہ دیکھیے کہ اس وقت بھی حکومت'' حقی'' ہی ہے۔ آپ صدر ایوب صاحب سے دریافت فرمائیں، ان کے وزراء سے پوچھیں، وہ فرمائیں گے: ہم حفی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مطالبہ فرما رہے ہیں کہ اس ملک میں فقہ حفی کو قانونی حیثیت دی جائے۔ بادشاہ کا حفی ہونا اور بات ہے، اور ملک کا قانون قرار پانا دوسری بات ہے۔

پھرکسی فقہ کے سہارے پر کسی حکومت کا چلنا، اس کی صدافت یا صحت کا ثبوت نہیں۔ پورے بورپ میں اوشا ہمیں چل رہی نہیں۔ پورے بورپ میں الا دینی فقیہوں 'کے سہارے پر بڑی بڑی بادشا ہمیں چل رہی ہیں، روئن فقہ اور کمیونزم کی فقہ دونوں بڑے عظیم الشان ملکوں کے قانون کی اساس ہیں، ان ملکوں کی مادی قوتوں کا بیہ حال ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان منظہوں 'کے نقاضوں کو قبول کریں۔ بیکوئی دلیل نہیں۔کوئی فقہ ہوجس کی سر پرستی حکومت

مجموعه رسائل کال اور میح تعبیر ہے؟ کال اور میح تعبیر ہے؟ کال میں میں اس میں اس کا کال اور میح تعبیر ہے؟

کرے، وہ نظام اس سرپرتی کے سہارے پر چلے گا، بید فقد کی خوبی نہیں، سرپرست کی خوبی کہی جا سکتی ہے۔

پھر یہ فقد حنی پر کیا موقوف ہے، ائمہ اربعہ کی فقہوں کے اعتاد پر کی حکومتیں چلتی رہیں۔ تجاز، مصر، خراسان، یمن وغیرہ ممالک میں شافعی حکومت رہی۔ الجزائر، بربر اور مخرب کے کی ممالک میں سلنی الخیال حکومت کرتے رہے۔ اندلس پر مالکی اسی طرح کی ممالک میں سلنی الخیال حکومت کرتے رہے۔ اندلس پر مالکی اسی طرح کی سال ہندوستان اور افغانستان پر حنی حکومت کرتے رہے۔ ایران پر مدت سے روافض حکومت کررہے ہیں۔ بیری کے لیے کہال تک دلیل ہوسکتی ہے؟ یہ معلوم نہیں کہ جن ممالک پر حنی فقہ کے تعاون سے حکومت ہوتی رہی، ان ممالک میں دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا، جرأ ان پر فقہ حنی ٹھونی گئی یا ان کو ان کی صوابد یہ کے مطابق عمل میں مراعات دی گئیں اور آپ حضرات کی طرح درخواست کر کے فقہ خنی کو مسلط کیا گیا۔

#### متوازن مشوره:

ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس ملک میں پورے اسلام کوموقع ملنا چاہیے، تمام مکاتپ فکر کھلے طور پر اپنی اپنی فقہ پرعمل کریں اور لوگ آزادی سے جس مسلہ میں چاہیں جس کتبِ فکر کو پہند کریں، اسے اپٹالیس، اس پرعمل کریں اور کوئی تعصب نہ ہو۔ اس لحاظ سے یہ ملک دنیا کے لیے مثال ہو کہ اس میں کسی عصبیت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔

#### فقہ...حکومتوں کے سہارے بر:

حکومتوں کے اثر سے کیا کیا تغیرات ملکوں میں ہوئے؟ مجھی باوشاہ نے فقہ کا سہارا لیا، مجھی فقہ نے بادشاہ کا سہارا لیا، مجھی فقہ نے بادشاہ کا سہارا لیا۔ اب آپ نے اسے فقہ کی کامیابی کی دلیل قرار دے دیا۔مقریزی نے "المحطط والآثار" میں ندا بہ اور حکومتوں اور مروجہ ندا بہ کے باہم تعاون کے متعلق کی اوراق لکھے ہیں۔الخطط کی جلد (م) کے ابتدائی صفحات میں انھوں نے

مجموعه رسائل کال اور میج تعبیر ہے؟ کا فقہ خنی اسلام کی کامل اور میج تعبیر ہے؟

اذان میں حکومتی سطح پر جو تبدیلیاں ہوئیں، ان کا ذکر بڑی دلچیں سے فرمایا ہے۔ آنخضرت تالیا سے شروع کر کے معزلدین اللہ کے زمانہ ۳۵۹ھ تک فرماتے ہیں:

"كان الأذان أُولًا بمصر كأذان أهل المدينة، وهو الله أكبر الله أكبر، وباقيه كما هو اليوم، فلم يزل الأمر بمصر على ذلك في جامع عمرو بالفسطاط، وفي جامع العسكر، و في جامع أحمد بن طولون وبقية المساجد إلى أن جاء القائد جوهر بجيوش المعز لدين الله، وبنى القاهرة . . . الخ"(٤/ ١٤)

یعنی مصر میں اذان سنت کے مطابق رہی، جامع عمرو بن عاص، جامع العسکر اور جامع ابن طولون وغیرہ میں برستور اسی طرح ہوتی رہی، یہاں تک کہ جو ہر معز لدین اللہ کی فوجوں کا قائد مصر میں آیا اور اس نے قاہرہ کی بنیاد رکھی اور اذان میں ''حی علی خیر العمل'' کا اضافہ کیا۔ پھر بندر تک ''الصلوة والسلام علیك یا رسول الله'' کا اضافہ کیا، پھر یہ کی بیشی کا سلملہ آ شویں صدی کے اواخر تک چلتا رہا۔ یہاں تک کہ نور الدین محمود نے مدرسہ حنفیہ کی بنیاد رکھی، اور اس اذان کو تحق سے روکا اور مسنون اذان رائح کی ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شافعی مسلک اور اشعری عقائد کو افذ فرمایا اور اذان سے زائد کلمات حکما خارج کرا دیے، اور فقہ حفیہ کا النزام کیا گیا۔

احباب ہی فیصلہ فرمائیں! فقہ نے حکومت کا سہارالیا، یا حکومت فقہ کے بل بوتے رچاتی رہی؟

پھر جب ترکوں نے مصر میں و بنی مدارس قائم کیے اور حضرت امام الوصنیفہ رُمُاللہٰ کے مسک کی مصر میں امثا عت ہوئی تو اہل ججاز کے بجائے حنفی مدارس میں اہل کوفیہ کی اذان رائج کے مردی گئی۔ ۲۰ سے میں عبداللہ بن عبداللہ برلسی کے تکم سے اذان کے بعد آنخضرت مُلَّالِمُمْ

## مجموعه رسائل 🗱 📢 (49 🖟 کیا فقہ خنی اسلام کی کامل اور سیح تعبیر ہے؟

پر سلام کا اضافہ کیا گیا، اور نجم الدین محمد طنبدی نے "الصلوة والسلام علیك یا رسول الله" کا فقرہ اذان میں بوھا دیا۔مقریزی فرماتے ہیں:

"وتمت هذه البدعة، واستمرت إلى يومنا هذا، في جميع ديار مصر و بلاد الشام، وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الأذان الذي لا يحل تركه، وأدى إلى أن زاد بعض أهل الإلحاد في الأذان في بعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون" (الخطط للمقريزي: ٤/ ٤٧)

یعنی اب یہ بدعت مصراور شام کے تمام شہروں میں پوری طرح جاری ہے۔ جہلا اورعوام سجھتے ہیں کہ یہ اذان کا جزو ہے، جے ترک نہیں کیا جا سکتا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض دیہات میں طحدین نے اپنے بعض ان بزرگوں کے نام پر اذان کے بعد سلام پڑھنا شروع کر دیا جوعرصہ ہے مر چکے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ إلا بالله وإنا لله وإنا إليه داجعون.

حکومت کی سرپرتی سے خالص بدعات برسوں جاری رہی ہیں۔ اب ہمارے بر بلوی دوست جو اس ملک میں باطنوں کے نقال ہیں، وہ آپ کی طرح فرما دیں گے کہ بردی بردی حکومتیں ان بدعات کے سہارے پر چلتی رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے یہ بدعتیں حکومت کے زور سے چلتی رہیں، اس طرح یہ قعمیں حکومت کے اثر سے چلتی رہیں، جہال جس مکتب فقہ، جاوا اور مصر میں شافعی فقہ، جس مکتب فکر کا زور ہوا اس کی فقہ چل نکل نے جد میں صنبلی فقہ، جاوا اور مصر میں شافعی فقہ، صوران اور الجزائر وغیرہ میں مالکی فقہ۔ ابن حزم رشائلہ بچارا مالکیوں سے اتنا ہی نالال ہے، جس طرح یہاں اہل حدیث کے متعلق آپ حضرات کو شکایت ہے۔

ابن خلدون اورمقریزی استاد شاگرد نے ان فقہوں کے تغلب کا بڑا محققانہ جائزہ لیا ہے۔مقریزی نے حضرت عمرو بن العاص ڈاٹٹؤ کی فتح مصر سے لے کراپنے وقت تک کے مبالک فکر کے تغیرات کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ فتح مصر سے تابعین کے آخری مبالک فکر کے تغیرات کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ فتح مصر سے تابعین کے آخری ایام تک تو دین کی وہی صورت رہی کہ لوگ بلا تخصیص اپنے شہر یا علاقہ کے علماء سے مبائل دریافت فرماتے اور ان پرعمل کرتے۔ یہاں تک کہ اداھ کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسف رات کو تقاضی القصاۃ "مقرر فرمایا۔عراق، شام اور مصر میں الرشید نے قاضی ان کی صوابدید سے مقرر ہوتے۔ اور ای طرح اندلس میں مفصر باللہ مرتضی بن متام قاضی ان کی صوابدید سے مقرر ہوتے۔ اور ای طرح اندلس میں مفصر باللہ مرتضی بن مشام کی حکومت قائم ہوئی، تو انھوں نے عہدہ قضا کی بن کی بن کثیر مالکی کے سپرد کیا، بشام کی الک رات کے شاگرد تھے۔

#### فرماتے ہیں:

"فلم يقلد في سائر أعمال الأندلس قاض إلا بإشارته واعتنائه" اهد "اندلس ك تمام علاقول مين ان ك اعتنا اور اشار ع ك بغير كوكى قاضى مقرر نبيس موسكتا تها-

"وکانت إفریقیة الغالب علیه السنن والآثار إلی أن قدم عبد الله بن فروج أبو محمد الفارسي بمذهب أبي حنیفة" اهد (خطط: ٤/٤٤)
"افریقه میں عبداللہ بن فروج فاری کی آمد ہے پہلے تمام لوگ سنن اور آثار کی اطاعت کرتے تھے، عبداللہ بن فروج نے یہاں حفیت کی اشاعت کی۔"
پھر محکمہ قضا محون بن سعید تنوفی کے قبضہ میں آیا، تو افریقہ میں مالکی مسلک کوفروغ ہوا۔ مقریزی کی رائے بھی سن کیجے:

فرجع أهل إفريقية وأهل الأندلس إلى مذهب مالك إلى اليوم، رغبة فيما عند السلطان، وحرصا على الدنيا، إذ كان القضاء والإفتاء في جميع تلك المدن وسائر القرى لا يكون إلا لمن تسمى بالفقه على مذهب مالك، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم، ففشا هذا المذهب هناك فشوا طبق

## جمور رسائل کال اور کیج تعبیر ہے؟ کا فقہ حنی اسلام کی کال اور کیج تعبیر ہے؟ کا فقہ حنی اسلام کی کال اور کیج تعبیر ہے؟

تلك الأقطار كما فشا مذهب أبي حنيفة ببلاد المشرق" اهر (خطط: ١٤٤/٤)

''دنیا کی حرص اور بادشاہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے تمام افریقہ اور اندلس آج تک مالکی ندہب کے پابند ہیں، کیونکہ اس تمام علاقے میں قضا واقا کے مستحق وہی لوگ قرار پائے جو مالکی ہوئے، عوام اس کے لیے مجبور تھے۔ مالکی ندہب ان علاقوں میں اس طرح عام ہوگیا، جس طرح مشرقی علاقوں میں حنفی ندہب عام ہوگیا۔''

مقریزی نے ذاہب کی اشاعت کا تذکرہ بری دلچیس سے فرمایا ہے، فلہوں میں تھوڑی بہت جاذبیت بھی ہو، مگر اصل مسکدتو "حضرَتِ الْعَصَا" کا ہے۔ اگر کوئی من چلا ہد کہ دے کہ آپ بھی موجودہ حکومت کی قوت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی بیہ مطالبہ فرما رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں؟ اگر فقہ حنی میں کوئی ذاتی خوبی ہے تو آپ حکومت کے منت کش کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے اثر ورسوخ سے طبائع کو متاثر کرنے دیجیے۔

#### مطالبه کیا ہونا ج<u>ا ہیے؟</u>

جب بیساری فقہیں کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں، اصل کتاب وسنت ہے تو آپ
کتاب وسنت ہی کا کیوں مطالبہ نہیں فرماتے؟ اس ضمن میں ایک ایبا قانون بن جائے
جس کی بنیاد فقہ المند اجب الاربعہ پر رکھی جائے، مسلک آزاد ہو، اس پر کوئی فقہی پابندی نہ
ہو، قاضی اور جج دین علوم سے واقف ہوں، انھیں اختیار ہو کہ وقت اور حالات کے لحاظ
سے جس مسکہ میں جو فقہ صحت مند ہو اور معاشرہ کی ضرورت کو حب مصالح پورا کر سکے،
اس کے مطابق فیلے کیے جا کیں۔

نصوصٍ قرآن وحديث كي وسعت:

حقیقت یہ ہے کہ کسی کمتبِ فکر میں اس قدر وسعت نہیں، جس قدر وسعت کتاب و

جور رسائل کال اور مح تعبر ہے؟

سنت کے نصوص میں ہے۔ یہ تمام مکا تب فکر مخصوص احوال کی تخلیق ہیں اور مخصوص ذہنوں
نے ان مکا تب کی تفکیل فر مائی، اس لیے وہ ان ظروف و احوال اور اس قتم کے اذہان کے
لیے سازگار ہو سکتے ہیں، جن کے لیے ان کی تخلیق ہوئی۔ پوری دنیا کے قانون بننے کی نہ
ان میں اہلیت ہے نہ ان کا مزاج اس وسعت کے لیے موزوں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ان
مکا تب فکر میں اختلاف کی ظیم اس قدر وسیع نہ ہوتی، جس قدر ہم دیکھ رہے ہیں۔

پوری دنیا کے لیے جو چیز تمام ظروف واحوال میں مفید ہو عتی ہے، وہ صرف کتاب وسنت کی نصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کاعلم تمام کا کنات کی ضروریات کا گفیل ہے۔ اس کے پیغیر طاقیٰ کا مزاح بی ایسا ہے کہ وہ دنیا کی قانونی ذمہ داری کے فہم اور ادراک کے لیے مناسب زبان استعال کر سکے۔ اس لیے کتاب وسنت تو ان تمام مکا تب فکر کا ماخذ بن سکتے ہیں، لیکن کتاب و سنت کو کھینچ تان کر ان مکا تب فکر کے تابع کرنا نہایت نامناسب اور معیوب ہے۔ آنخضرت فیداہ ابی وامی۔ کو حنی یا شافعی، مائی یا حنبلی بنانا ذوق کی سلامتی کی دیل نہیں ہوسکتا۔ تعجب ہے کہ خود ائمہ اربعہ اور دوسرے ائمہ اجتہاد تو کتاب و سنت کو ماخذ سمجھ کر ان کی طرف رجوع فرماتے رہے اور یہی طریق عمل صحیح بھی تھا، لیکن متاخرین فقہاء نے تاویل کی راہوں کو اس طرح ہموار فرمایا کہ قرآن و سنت اور آنخضرت ناٹھ ان کدارس فکر کے دست گرخوشہ چیں محسوس ہونے گئے۔ مثلاً:

آ تخضرت تَالَيْنَا نَ طاله كِ تمام ذمه دار افراد كو ملعون قرار ديا، ليكن بعض مكاتب قكر في خضرت تَالَيْنَا في حلاله كو بطور حيله استعال كرن كا فيصله فرمايا تو حديث "لعن الله المحلل والمحلل له" كامفهوم يول بيان فرمايا كياكه "لعله يحتمل أنه أراد باللعنة الرحمة" (عيني على الكنز، ص: ١٢٦) يعني آ تخضرت تَالَيْنَا في شايد لعنت على الكنز، ص: ١٢٦) المعنى آ تخضرت تَالَيْنَا في شايد لعنت على الكنز، ص: ١٢٦)

<sup>•</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٠٧٦) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٩٣٦)

# جموعه رسائل کال اور فی انترین کال اور کی تغییر ہے؟ کا اور کی تغییر ہے؟

موچے! ائمہ حدیث اور خود آنخضرت مُلَّقَیْم جب تک احناف کے مروجہ مداری سے استفادہ نہ فرمائیں، کبھی نہیں فرماسکتے کہ لعنت سے مراد رحمت ہے۔ معاذ اللہ!

## قدیم فقه کی پیچارگی:

پہلے تو فرمایا جاتا تھا کہ ائمہ حدیث صرف''بیطار'' (ددا فروش) ہیں، ادویہ کے خواص اور دوا سازی اور مرکبات کا تھوک ساک صرف فقہاء نے قرآن وسنت سے نچوڑ کر فقہ کے دفاتر میں رکھ دیا ہے۔ شکر ہے کہ اب محسوس فرمایا گیا ہے:

"بلاشبہ معیشت کے پیدا کردہ نے مسائل کاحل ہماری قدیم فقہ میں نہیں اور ان مسائل کوحل کیے بغیر پوری توانائی ہے آگے بڑھا بھی نہیں جا سکتا۔" گویا یہ فقہا حضرات بھی پورانسخہ نہیں بتا سکے، اس لیے تحقیق کے لیے مریضوں کو کسی اور طرف رجوع کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے" مدیر بینات" فرماتے ہیں کہ اس غیر کممل اور ناقص فقہ کو ملک کا سرکاری قانون بنا دوتو یہ کمی پوری ہوجائے گی۔

اس دلیل میں کتنا وزن ہے؟ اسے ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں۔ نقص کا اعتراف کرنے کے بعد بیخواہش کہ وہ ملک کا قانون ہو۔ اس میں بھلا کہاں تک مناسبت ہے؟!

ہماری ادبا گزارش ہے کہ جب اس محدود اور مقید فقہ کا ماخذ قرآن وسنت ہے تو کتاب وسنت ہی کو ملک میں بلا تقیید اپنی اصل ہیئت میں آنے دیجیے، آپ کے پرانے مکا جبِ فَکر بھی بطور خدام اس کے ساتھ آئیں اور جدید اہل علم کو بھی کتاب وسنت کی روثنی میں تحقیق واجتہاد کا موقع دیں۔ آپ میں سے بعض حضرات ممکن ہے نبوت کی طرح اجتہاد کو بھی ختم تصور کرنے پر مجبور ہوں تو اس وقت یہ نے اور نو وارد اہل علم ان حضرات کی جگہ کام کریں گے اور ملک اور معیشت کے پیش آئدہ مسائل حل ہو تکیں گے، اور قدیم فقہ آثار قدیمہ کی طرح بہتر، کی طرح بورے احترام کی مشتق ہوگی۔ اگر آپ نے تحقیق کی اجازت دی تو بہتر، ورند اپنی طبحی عمر کو پہنچنے کے بعد آخر ہر چیز کوختم ہونا ہے، اس کے لیے آپ کو زیادہ فکر مند

مجور رسائل کھی ( 54 ) جھی ہے؟

نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ پرانی اور اس ناتمام فقہ کو کتاب وسنت کی طرح خواہ مخواہ ہر جگہ پیش فرماتے رہے اور حکومت اور عوام کو مجبور کرتے رہے تو خطرہ ہے کہ اس ملک کا حشر ترکی اور دوس کی طرح نہ ہو کہ آپ حضرات ملک پر حفیت کو مسلط فرماتے فرماتے اسلام ہے بھی ہاتھ دھو بیٹے جیس ۔ ان دونوں ملکول میں پہلے جو اسلام کی حیثیت تھی، وہ بھی معلوم ہے، اور

علاء کی تنگ ظرنی کی وجہ سے جو نتائج برآ مد ہوئے ، وہ بھی آپ حضرات سے مخفی نہیں۔ حفیت کے ساتھ محبت اور اسلام کے ساتھ محبت میں آپ سے بہتر کون موازنہ کر سکتا ہے...؟

#### سرکاری حیثیت اور اس کے اثرات:

نقد حقی کے لیے سرکاری حیثیت کا مطالبہ، یہ آپ حضرات کی زبان سے بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ فقہ حقی جب مدلل کمتب فکر ہے، اس کا تعلق کتاب وسنت سے واضح اور مضبوط ہے، جب، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، آپ حکومت کے احسان مند کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے بہمی غور کیا ہے، کونش مسلم لیگ نے جب سے سرکار کی سرپری قبول فرمائی: کیما ملک میں اس کا وقار بڑھ گیا؟ کیا اس کا نام طنزاً ''سرکاری مسلم لیگ' نہیں رکھا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس میں عموماً جو عضر آرہا ہے، وہ کسی فعال اور باوقار جماعت کے لیے مناسب نہیں؟ اگر آپ حضرات نے بھی حکومت کی سرپری قبول فرمالی تو کیا آپ کا بھی وہی حشر نہیں ہوسکتا؟

### امام ما لك رُمُكُ كا مثالي طرز عمل:

مولانا! آپ حفرات نے جومطالبہ فرمایا ہے، یہی مطالبہ تھا جوبعض عباسی خلفا نے بطور پیش کش امام مالک بھسٹن سے فرمایا تھا کہ موطاً کو بالفاظ دیگر موالک کی فقہ کو ملک میں سرکاری ندہب کا مرتبہ وے دیا جائے۔ امام مالک بھسٹن نے اسے کس طرح ٹھرا دیا:
''ولما حج المنصور قال لمالك: قد عزمت أن آمر بكتابك هذه التي صنفتها فتنسخ ثم أبعث في كل مصر من أمصار

مجور رسائل 📢 🌎 55 کی در سائل کی کال اور میج تعبیر ہے؟

المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوه إلى غيره، فقال: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وأتوا به من اختلافات الناس فدع الناس وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، ويحكيٰ نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد" (حجة الله البالغة: ١/ ١١٢، مقدمه ابن خلدون) " خلیفہ منصور نے حج کے موقع پر امام مالک رشاشہ سے عرض کیا کہ میں نے طے كرايا ہے كه آپ كى كتاب موطأ كے متعدد نسخ نقل كراكے ہر علاقه ميں بھيج دوں اور لوگوں کو تھم دے دوں کہ وہ اس کے سواکسی دوسری فقہی کتاب برعمل نہ کریں۔ امام مالک بڑالشہ نے فرمایا: امیر المؤمنین! لوگوں کے یاس مختلف اقوال، روایات اور احادیث پینیج میکی بین اور هرعلاقه اینی معلومات پر ان مختلف مسائل میں عمل کر رہا ہے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بعض مؤرخین نے اس قصه کی نسبت بارون الرشید کی طرف کی ہے، مارون نے امام مالک رشاننے کے جواب کو بے حدیبند کیا۔

آپ غور فرما کیں! کیا عباسی خلیفہ نے وہی پیش کش امام مالک رِمُلِّ سے نہیں فرمائی، جے آپ عرضداشت کی صورت سے کر رہے ہیں؟ کیا امام مالک رِمُلِّ کا جواب اہل علم اورعوام کے لیے اسوہ نہیں، کہ وہ ان فقہیات کو حکومت کی سطح پر ٹھونسنا قطعی نالپند فرماتے سے اور چاہتے سے کہ لوگ ان فروی مسائل ہیں اپنے گرد و پیش کے علماء کی طرف رجوع کریں اورلوگ اس اختلاف اور عملی تنوع کو گوارا کریں؟

ابن عبدالبرنے جامع بیان انعلم میں خلیفہ منصور اور امام مالک کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے:

"وهٰذا غاية في الإنصاف لمن عهم" (١/ ١٣٢)

مجمور رسائل کال اور جج تعبیر ہے؟ کا فقہ حنی اسلام کی کال اور مجج تعبیر ہے؟ کا در سائل کا اور مجج تعبیر ہے؟ کا در سائل کا در مجبور ہے؟ کا در سائل کا در سا

"اكك نهيم كى نظريس امام مالك كاارشاد انتبائى منصفاند ب\_"

علم و تفقہ کو اپنی قوت سے دلوں میں پیوست ہونا چاہیے، انھیں حکومت کی لاکھی کے سہارے پر چلنے کی عادت نہ ڈالیے،خصوصاً جب کہ مسائل فروگ ہوں یا اعتقادی، ان کے پیچھے کسی کا جبر نہیں ہونا چاہیے، نہ عوام اور اکثریت کا، نہ حکومت کی قوت اور مصالح کا۔

### حکومتوں کا مزاج:

آپ نے گزارش فرماتے وفت غور نہیں فرمایا کہ حکومتیں الیی گزارشات جب بھی قبول کریں گی دہ آپ سے اس کے عوض کی مطالبات منوائیں گی۔ آج کی حکومتوں کا مزاج اموی اور عباسی حکومتوں کی طرح دین نہیں، یددین کے معاملہ میں نداتی عقیدت مند ہیں اور نہ خوش فہم، آپ حفی فقہ کو سرکاری بنانا چاہتے ہیں اور وہ پورے اسلام کو سرکاری بنانا چاہتے ہیں، آپ نے عائلی قوانین کا حشر اور اسلامی مشاورتی کونسل کا حشر اپ سامنے دیکھ لیا۔!

### فقه حنفی کا ایک سرسری جائزه:

ہماری رائے فقہ حنی کے متعلق اس لیے زیادہ عقیدت مندانہ نہیں کہ اس میں قیابی سیح

ت زیادہ آ راءِ رجال کا وظل ہو چکا ہے، اس سبب سے اس میں بہت زیادہ ظاہریت اور
حثویت آ گئی ہے۔ اور قیاس صیح جس کا قرآن حکیم نے صیح تر نام "میزان" رکھا ہے، اس کا
بہت کم لحاظ رکھا گیا ہے۔ حضرت امام ابو صنیفہ رشائیہ سے عقیدت رکھنے والے معتز لہ اور جہمیہ
معطلہ جیسے بدعتی حضرات بھی ہے۔ قاضی عیلیٰ بن ابان، بشر مر لیی، زخشری اور بعض شیعہ بھی
تقیہ کے ساتھ بی خدمت سرانجام دیتے رہے۔ جیسے تاریخ سے ظاہر ہے۔ ایسے ذخیرہ کو حضرت
امام ابو صنیفہ رشائیہ کی طرف منسوب کرنا اور فقہ حفی سمجھنا بھی حقیقت کے لحاظ سے درست
نہیں۔ مندرجہ ذیل جزئیات پرغور فرما ہے، اس میں قیابی صیح کا کہاں تک لحاظ رکھا گیا ہے۔
علامہ قاضی خال رشائیہ نے "باب التعلیق" میں بعض عجیب قشم کی جزئیات درج
فرمائی ہیں، جن میں کوئی فقہی خوبی معلوم نہیں ہوتی۔

## مجور رسائل کھا کھا ہے ۔ ( 57 ) کھا ہے کہ اسلام کی کال اور سمجھ تعبیر ہے؟

"امرأة علمت أن زوجها طلقها ثلاثا، وهو ينكر، ولا تقدر المرأة على منع نفسها منه، فيباح لها القتل، ولكن ينبغي أن تقتله لا بآلة القتل لأنها لو قتله بآلة جارحة تقتل قصاصاً" (١/ ٤٣١) ''عورت کو خاوند نے تین طلاقیں دیں، اب وہ انکار کرتا ہے،عورت اس سے اینے آپ کو بچانہیں سکتی، اسے جائز ہے کہ خاوند کوقل کر دے، لیکن دوائی ہے قتل كرے، تيز دھارآلہ ہے قتل نہ كرے، ورنہ قصاص ميں خود قتل ہوجائے گی۔'' غور فرمایے! اس میں کیا تفقہ ہے؟ ایک عورت اپنے سابق خاوند سے مجبور ہے، آپ اے قتل کی تلقین فرہاتے ہیں۔ پھر اسے قتل کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ ایسے مجبوری کے واقعات غیر خاوند سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خاوند اتنا ذکیل ہو اور اس قدر بے بس، اس مجوری سے بیخے کے لیے قل کی تجویز مفتی کی طرف سے بری غیر معقول تجویز ہے۔ پھر اگر قتل کے بعد تفتیش شروع ہوتو ان کے پاس کیا ضانت ہے کہ دوائی ہے مارنے کا راز فاش نہیں ہوتا۔ اگر دیانت داری سے کیس کی تفتیش کی جائے تو یقین ہے، قصاص سے بچنا مشکل ہوگا اور نقهی نسخہ بے کار ثابت ہوگا۔ اور اگر بیاسخہ چل نکلے تو اس کی کیا ضانت ہے کہ عورتیں اس کا غلط استعال نہیں کریں گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ اے صبر کی تلقین فرمائمیں ، جبر کی صورت میں وہ شرعاً تو مجرم نہیں۔اس میں کوئی تفقہ نہیں محض ایک جذباتی فتویٰ ہے۔

#### دوسری جزئی بھی سنیے:

"رجل قال لامرأة: إن فعلت كذا فنسائي طوالق، ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها، لأن المعلق بالشرط عنه وجود الشرط الممرسل فصار كأنه قال بعد الشرط: نسائي طوالق" (ص: ٤٣١) "أيك آ دى نے اپنى الميه كوكها كه اگر تونے فلال كام كيا تو ميرى تمام يويول كو طلاق ہوگى، اس نے وہ كام كر ديا تو تمام يويول پراس يوى سميت طلاق ہوجائے

مجويه رسائل المجلي المحال المحالي المحالي المال المركع تعبير ہے؟

گی، کیونکہ شرط کے وقوع کے بعداس کی حیثیت یہ ہوگی کہ شرط کے بغیر خاوند نے سب بیویوں کے متعلق کہا کہ "نسائی طوالق" میری عورتوں کو طلاق ہے۔" اس میں بھی کوئی تفقہ نہیں۔

اولاً: تو ان افسانوی طلقات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے اگر فرض کر بھی لیا جائے تو ایک عورت کو اس کی سوکنوں کی طلاق تفویض کرنا کون سا تفقہ ہے؟ اپنی طلاق تو خیراسے تفویض ہو عتی ہے، ایک عورت جے اپنی طلاق کا بھی شرعاً اختیار نہیں، وہ وقوع کی شرط کے بعد اتنی باختیار ہوگی:

"كأنها صارت زوجاً لضراتها وقدرت على طلاقهن"

گویا خاوند کی بیوتونی ہے اسلام کا مزاج بھی بدل گیا۔ سوکن کوحق مل گیا کہ وہ باقی سوکنوں کو طلاق دے۔ بالکل غیرفقہی بتیجہ ہے، جس کے لیے قیاس سیح میں کوئی گنجائش نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا اثر اس کی ذات پر ہونا چاہیے، دوسری عورتوں کو اس کی سزا کیوں دی جائے..؟

#### ایک اورصورت:

"رجل قال لامرأته: إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق، وقالت المرأة: إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فجاريتي حرة، قال الشيخ الإمام أبو الفضل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالىٰ (٣٨١هـ): إن كانا قائمين عند المقالة برأت المرأة وحنث الزوج، ولو كانا قاعدين برأ الزوج، ولو حنث المرأة لأن فرجها حالة القيام أحسن من فرج الزوج، والأمر على العكس في حالة القيام أحسن من فرج الزوج، على العكس في حالة القعود" (قاضى فان: ٢٣٢/ مطبوء ممر) على جاب من الممثل ك جواب من كوكى معلى معلى معلى معلى الوضى كا فيصله كي فيصل كي كواب من كا معلى العكس كا معلى العمل كي خواب من كا معلاد المعلى معلى المعلى العمل كي خواب من كا معلى العمل معلى العمل كي خواب من كا معلاد المعلى المعلى الله المعلى المعلى

جمویہ رسائل کا کھی تجیرے؟ کی فقہ ختی اسلام کی کالل اور سی تعبیرے؟

مقرر ہونا چاہیے۔ بیٹھنے اٹھنے سے خوبصورتی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس میں فقیہ ابو کمر کے بجائے خودمت کلمہ کا نقطر نظر معلوم ہوتا ہے، صورت کچھ بھی ہو، اس میں "القیاس الصحیح" کے لاظ سے کوئی معقول بات نہیں فر مائی گئی۔ ایسی جزئیات کا ذکر نہ بھی آتا تو کوئی بات نہ تھی، اصل بتا دینا کافی تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ کتابیں اس دورکی یادگار ہیں جب حضرات فقہاء حضیہ فارغ البال تھے۔ اس فتم کی فرضی صورتیں ہی ان کی علمی استعداد کا سیح مظہر تھیں۔ ایک اور صورت برغور فرمائے:

"إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي حنفة" (قاض فان: // ١١١)

اگر نماز میں قرآن جمید سے دکھ کر پڑھے تو امام صاحب رطف کے نزدیک نماز فاسد ہوجائے گی، اس لیے کہ بیٹل کثیر ہے۔

"ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة يصير مراجعاً ولا تفسد صلاته في رواية"

''اگر مطلقہ ربعیہ کی شرم گاہ جنسی جذبہ کے ماتحت دیکھے، رجوع ہوجائے گا، لیکن نماز فاسد نہ ہوگی۔'' ( قاضی خان: ا/ ۱۱۱)

کس قدر درایت کے خلاف اور غیرفقهی مسله ہے؟ عمل کثیر سے نماز فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت نماز سے ہٹ کر دوسری طرف مشغول ہوگئ، قرآن کو دیکھ کر بڑھنا گویا عمل کثیر ہوا اور واجب الستر مقام کوجنسی جذبات سے دیکھنا، گویا بیہ مشغلہ عمل کثیر نہ ہوگا۔ انا للہ...!

بعینہ یہی صورت ''الأشباہ والنظائر'' (ص: ۲۰۔مطبوعہ مطبع تعلیمیہ) میں مرتوم ہے۔اس میں ''فی روایہ'' کے بجائے اس کی وجہ بتائی ہے:

"لأن الأول تعليم وتعلم فيها لا في الثاني"

" کونکہ و کھو کر بڑھنے سے درس و تدریس کی صورت ہوجائے گ، شرمگاہ

مجوعه رسائل کھی کھی تعبیر ہے؟ کہ اور کھی تعبیر ہے؟

و کیھنے میں بیرلازم نہیں آتا۔''

تعلیم و تعلم نہ بھی ہوشغل تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو حقیقتِ نماز کے قطعاً منافی ہے۔ قرآن میں یہ کیفیت بالکل نہ ہوگی۔ تعلیم اور تعلیم کہاں ہوا؟ درس و تدریس تکرار اور سوال و جواب سے ہوتا ہے، یہاں تو یہ سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ قراءت عرفاً الفاظ کی تلاوت کا نام ہے۔

صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رہ کھا کے غلام ذکوان کاعمل مذکور ہے، وہ رمضان میں قرآن سے پڑھتے تھے۔ ذکوان تابعی جیں، ان کا قول جمت ہے یا نہیں، اس سے ویسے ہی انکار کر دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ ان علل کی ضرورت ہی کیاتھی؟ عمل کثیر ایک تخمینی اور مختلف فید مسئلہ درمیان میں لاکر بے ضرورت بحث کا دروازہ کھول دیا گیا۔

گزارش کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مروجہ فقہ حنی بے شک ایک علمی اور نظریاتی ذخیرہ تو ہے، لیکن میکو آپی کامیاب یاد داشت نہیں جسے اسلام کی صحیح تعبیر کہا جائے، نہ بیاس قدر مکمل ہے کہ اسے کسی ملک کا قانون تصور کیا جائے، یہ نہ اس قدر معقول ہی ہے کہ اسے خواہ ملک پر مسلط کر دیا جائے۔

ہمارے ہاں نواب صدیق حسن خال صاحب مغفور نے بعض کتابیں خاص فقہی نیج پر کانھی ہیں، ان میں بعض مسائل آ گئے ہیں، شکر ہے کہ ہمارے ہال ان کتابول کو اسلامی تعبیر کا مرتبہ نہیں دیا گیا، بلکہ ایک علمی خدمت سمجھ کر ان سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ یہ فقہیں ہمیشہ خاص ماحول کے ماتحت مسائل کی وقتی تعبیر سمجھی گئی ہیں، اسے اسلام کی دائی اقدار کا درجہ بھی ہمین نہیں دیا گیا۔ امام مالک رشائل نے خلیفہ منصور کو یہی سمجھایا تھا، موطا جیسی کتاب بھی دنیا پر مسلط نہیں کی جاسکتی، آپ حضرات سے بہتر کون جانتا ہے کہ متا خرین کی مؤلفات فقہید کا موطا سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ موطا کو دنیا میں جو قبولیت حاصل ہوئی ہے، متا خرین کی فقہی مسائی اس کی گردراہ کو بھی نہیں پاسکتیں۔ پھر آپ جیسا دانش مند اور

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري (١/ ٢٤٥)

مجور رسائل کی اور آف کی کی افتاد کی انتران کی اور اسلام کال اور سی تعبیر ہے؟

عالم آدی یہ کیے درخواست کر سکتا ہے کہ فقہ خفی کو اسلامی قانون کے طور پرتسلیم کیا جائے اور لوگوں کو اس کے قبول پر مجبور کیا جائے؟

#### فقه حنَّى مين استدلا لي توازن:

فقہات کا ایک طالب علم آسانی ہے مجھ سکتا ہے کہ فقہ حنفی کا اختصار اساسی طور پر فقہ ان ایک طالب علم آسانی ہے مجھ سکتا ہے کہ فقہ حنفی کا اختصار اساسی طور پر فقہاءِ عراق کے آرا وافکار پر ہے۔ وہی اس کا اصل ماخذ ہیں۔ اس لیے کتاب وسنت سے استدلال میں ضیح توازن قائم نہیں رہ سکا۔ بعض جگہ صحیح سنت کو ترک کر دیا گیا اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور کہیں انتہائی ضعیف اور کمزور حدیث پر استدلال کی بنیاد رکھ دی گئی اور صحابہ ڈائڈ کے تک زیر عمال آگئے۔

#### مديثٍ مصراة:

مثلاً حدیث مصراة حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ سے مردی ہے۔ اگر کوئی کسی جانور کا دودھ رک ہے۔ اگر کوئی کسی جانور کا دودھ رک دے تا کہ منڈی میں زیادہ قیمت پاسکے، آنخضرت ٹاٹھٹی نے فرمایا: خریدار کوخل ہے کہ صحیح حالات واضح ہونے پر لینے کومنظور کرے یا بھے واپس کر دے، اور اس کے ساتھ بائع ۔ کوایک صاع کھجور (دودھ کا معاوضہ) اس کے ہمراہ دے دے۔

بیحدیث صحیح ہے، اس کامتن اور اسناد بالکل درست ہیں، کیکن فقہاءِ حنفیہ نے اپنے اکابر کے فہم کو اساس قرار دے کر ادر حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک ٹٹاکٹھ وغیرہ کو غیر فقیہ بنا کر حدیث کومستر دکر دیا۔ قاضی عیسیٰ بن ابان کی حکومت میں بیچارے ابو ہریرہ ٹٹاکٹھ غیر فقیہ قرار یا گئے۔ (نورالانوار، ص: ۱۷۷)

حالانکه وه ایخ وقت کے فقیه اور مجتهد تھے، مدینہ کے گورز اور مفتی ره چکے تھے۔ یہال صحیح حدیث کو محض اکابر پروری کی بنا پرترک کیا گیا۔ تفصیل ملاحظہ ہو: إعلام الموقعین لابن القیم (۱/ ۵۰)، هندی)

عصيح البخاري، رقم الحديث (٢٠٤٤)

جموع رسائل اور مح تحریت ہے؟

اس حدیث محری رسائل ایک حدد میں جو معاذیر فرمائے گئے ہیں، وہ سب قریباً ایسے قیاسات ہیں جو نصوص صحیحہ سے معارض بھی نہیں ہوسکتے، چہ جائیکہ ان کی وجہ سے نصوص کو رد کر دیا جائے۔ جب اصول ادلہ میں کتاب اور سنت اصل ہیں، تو اصول و قواعد عراق میں وضع کیے جائیں یا تجاز و خراساں میں وضع ہوں یا اندلس میں، یہ محنت علامہ بردوی کریں یا حافظ شاطمی، ابن حزم کریں یا ابن قدامہ اور علامہ آ مدی، سنت صحیحہ سے ان کا تقابل ہی درست شاطمی، ابن حزم کریں یا اتفاعی کا تو سوال ہی بعد میں پیدا ہوگا۔ گواس معاملہ میں فقہاءِ عراق خمیں۔ ترجیح، توفیق، ردیا تقذیم کا تو سوال ہی بعد میں پیدا ہوگا۔ گواس معاملہ میں فقہاءِ عراق عموماً زیادہ بدنام ہیں، لیکن دراصل یہ مرض ان کے متاخرین میں ظاہر ہوا۔ وہ بڑی بے تکلفی عموماً زیادہ بدنام ہیں، لیکن دراصل یہ مرض ان کے متاخرین میں ظاہر ہوا۔ وہ بڑی کے متعلق سقوط کا سے اکابر کے وضع کردہ اصولوں کو احادیث سے اگراتے ہیں اور احادیث کے متعلق سقوط کا فتو کی دیتے ہیں۔

اوراس مرض کے سب سے زیادہ مریض وہ حضرات ہیں جو جمیت اور اعترال سے متاثر ہیں۔ پھر متاخرین نے ان کو اپنے اکابر اور اسلاف سمجھ کر ان کمزور نظریات کو اصول سمجھتے ہوئے درسیات میں انھیں درج کر دیا، جس سے طلباء کے ذہن میں صحابہ ش اللہ ان ان متعلق بد گمانی پیدا ہوگی، اس کا اثر حضرت ابو ہریہ، انس بن مالک ش جیسے اکابر اور فقیہ صحابہ پر پڑا، اور ان متاخر علماء سے اس معاملہ میں اس قدر تسابل یا ذہول ہوا کہ مُلا جیون نور الانوار میں حضرت انس شائل کو ایک صفحہ پہلے مع حضرت ابو ہریرہ شائل غیر فقیہ قرار دیتے ہیں۔ (نور الانوار میں حضرت انس شائل اور اس سے تھوڑی دور بعد صفحہ (۱۵۸) پر انھیں اکابر صحابہ سے شار فرماتے ہیں۔

اس سے اندازہ لگائے! جو طالب علم ان درسیات کو پڑھیں گے، وہ انصاف پند ہوں گے یا متعصب؟ اکابر کا ادب کریں گے یا بے ادبی؟ کیا اس سے یہی اثر ند ملے گا کہ اگر صحابی ہمارے مفروضات کی تمایت کرے تو وہ اکابر سے ہوگا، اگر احناف کی مخالفت کرے تو وہ ہے جارہ فوراً غیرفتیہ اور جابل ہوگا!!

# جموعه رسائل المجلي المجلي المجلي المجلية الملام كى كالل اور يحج تعبير ب

#### مچلوں کا اندازہ:

صحیح احادیث میں مرقوم ہے، عماب را اندازہ) کیا جائے۔ اس طرح سہل بن حمّه نظرت سالی اندازہ کیا جائے۔ اس طرح سہل بن حمّه سے بھی مروی ہے کہ جب تم خرص کروتو ثلث منہا کر دویا کم از کم رابع۔ چنانچ عبداللہ بن رواحہ والنظر اس ڈیوٹی پر تشریف لے جاتے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں زید بن خابت را اندازہ سے عرایا کے متعلق خرص کی اجازت مروی ہے۔

سیکن فقہائے حفیداسے جواتصور فرماتے ہیں۔ صحیح احادیث کے خلاف بی عذر انتہائی نا مناسب اور غیر موزوں ہے۔

حافظ ابن القيم إمُك فرمات بين:

"وبالله أتعجب أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر؟ ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار، ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاءا لكوفة، هذا والله الباطل حقا" اهر (إعلام: ٢٩٢/١، طبع هند)

''تعجب ہے کہ مسلمان زمانہ خیبر سے عصر تابعین تک جوا ہی تھیلتے رہے! یہاں تک کہ عراق کے بعض فقہاء نے بیاکتثاف فرمایا۔ بیدیقینا باطل ہے اور غلط'' صحیح احادیث سے صرف نظر کا بیا تدازہ بے حد غیر متوازن ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اسے تصلب کہا جائے یا تعصب؟!

#### وتر ایک رکعت:

حضرت عبدالله بن عمر، حضرت عائشه، ابو مجلو، حضرت عثان، سعد بن ابي وقاص،

• صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٠٦٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٥١)

مجموعه رسائل کچھ 📢 64 کی کھی اسلام کی کال اور سی تعبیر ہے؟

عبدالله بن عباس، ابوابوب، معاویه بن ابی سفیان افالیّا سے ایک ور کا جواز مروی ہے۔ اس کے جواب میں انتہائی مسم اور ضعیف روایات سے استدلال کیا گیا ہے اور ایک ور کی اجازت نہیں وی گئ۔ رجال پر نظر رکھنے والے لوگ جانتے ہیں، اس سنت صححہ کے رد میں بری بے انصافی سے کام لیا گیا ہے۔

#### رفع البيدين:

رفع الیدین عندالرکوع کی اصح الاسانید احادیث کونظر انداز کر کے قطعی ضعاف پر اعتاد فرمایا گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطاً کی روایات سے اس سنت کے استرار و مداومت بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سنت سے انکار میں بڑی بے انصافی فرمائی گئی ہے۔ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سنت سے انکار میں بڑی بے انصافی فرمایا گیا۔ (عینی علی البحاری: ۴/ ۸) کہیں فرمایا گیا کہ منسوخ تو نہیں لیکن اس کا دوام اور استمرار ثابت نہیں۔ (ایشاح الادلہ محمود الحسن وطائین)

آنخضرت المنظم کے محیح ارشادات کو آخر کیوں ٹالا جائے؟ جابر بن سمرہ والنظ کی حدیث (مالی أراکم رافعی أیدیکم کأنها أذناب خیل شمس) (تم گھوڑوں کی دُموں کی طرح ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو) یہ حدیث محیح ہے، لیکن تشہد اور سلام کے وقت اشاروں سے روکا گیا ہے۔ اکابر علاء عراق رائظ کو بھی اس غلط استدلال سے تجاب محسوں نہیں ہوا، بلکہ سنت صحیحہ کی تردید کے لیے گھوڑ ہے دوڑا دیے گئے۔ اس روش پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔

حفرات فقہاءِ عراق کے علمی ذخارُ کا ایباعظیم سرمایہ موجود ہے، جس میں ہیں۔ زوری سے سنت ِ صیحہ کوترک فرمایا گیا ہے۔

یمی فقہ ہے جے آپ جا ہے ہیں حکومت سے سفارش کرا کر بزور بازواسے ملک پر

 <sup>●</sup> صحیح البخاری، رقم الحدیث (۹٤٦) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷٤٩) مزیرتفصیل
 کے لیے دیکھیں: مصنف عبدالرزاق (۳/ ۲۱) مصنف ابن أبی شیبة (۲/ ۸۸)

ع صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٣٠)

مجومہ رسائل 🗫 🚓 🍪 کے 🚓 کیا فقہ ختی اسلام کی کال اور سیج تعبیر ہے؟

مسلط کیا جائے؟ آپ غور فرمائیں! اس سے سنت کا انتخفاف ہوگا یا احترام؟ احادیث صحیحہ کے لیے تسلیم وانقیاد کی روح پیدا ہوگی یا اس انداز سے انکارِ حدیث کی حوصلہ افزائی ہوگی؟

#### جمعه کی فرضیت:

جعد کی فرضت قرآن عزیز کے عموم سے نابت ہے۔ فقہاء حفیہ رہا نے فیہا اس عموم سے متنیٰ فرمایا، اور استثنا کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ کسی ضح حدیث میں، بلکہ اس کا تمام تر انحصار حضرت علی ڈائٹو کے اثر پر ہے، جسے حکماً مرفوع بنانے کے لیے پورا زور صرف فرمایا گیا، حالانکہ بیہ استدلال بے حد کمزور ہے۔ اور جب اکابر علما اس مسکلہ پر خامہ فرسائی فرماتے ہیں تو ان کا انداز بھی اس مسکلہ میں اصاغر سے بہتر نہیں ہوتا، استدلال کے سلسلہ میں کوئی مضبوط شوس چیز فقہائے عراق راب علیہ اس نہیں۔ اوثق العرمٰی، احسن القرمٰی جیسی مساعی حضرات اکابر ویو بند۔ ذید فیوضہ م۔ کی نظر کے سامنے ہیں اور ان کا جامد اور غیر متوازن طریقِ استدلال بھی نظر میں ہے، ایسے غیر متوازن و خیرہ کو آپ ملک پر مسلط کرنے کی سرکاری کوشش کیوں فرماتے ہیں؟ آپ اپنی متوازن و خیرہ کوئی اعتراض نہیں۔

#### قيام رمضان:

قیام رمضان نہ فرض ہے نہ واجب، سیح یہی ہے کہ بینظی نماز ہے۔ اس کی کوئی الیم تعداد جس سے کی بیشی ناجائز ہو، شرعا خابت نہیں۔ ہاں آنخضرت سکاٹیڈ اور صحابہ ٹٹائیڈ کا طرز عمل آٹھ رکعت کے پس و پیش سیح احادیث سے خابت ہے۔ فقہائے اسلام کاعمل اس حدیث کے مطابق ہے، لیکن وہ نوافل میں اضافہ ممنوع یا بدعت نہیں سیحھے، مگر حضرات علائے دیوبند نے جو طریقِ عمل اختیار فرمایا ہے، قطعی غیر متوازن ہے۔ بھی تبجد اور قیام رمضان کو الگ بتایا جاتا ہے، بھی ہیں کو واجب کہا جاتا ہے، بھی آٹھ کی سنیت سے

<sup>•</sup> مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٩)

مجموعہ رسائل کھی کھی آھے گئے گئے گئے کہا فقہ خنی اسلام کی کالل اور میج تعبیر ہے؟

ا نکار اور جو د کے لیے استدلال آ ٹارِ صحابہ ٹھائٹی سے کیا جاتا ہے، جن کی سند اور مفہوم کسی طرح بھی صحیح احادیث کے متعارض نہیں ہوسکتا۔

نکاح وطلاق کے مسائل میں یہ عدم توازن اور بھی زیادہ ہوگیا ہے۔ پھر معلوم نہیں آپ جیسے وسیج المطالعہ اور معتدل الفکر حضرات اس قتم کی بے اعتدالی کیوں فرماتے ہیں؟ مالکم کیف تعحکمون!

#### اپنی روایات پر اعتماد:

چند مسائل ایسے بھی ہیں جن میں انتہائی ضعیف روایتوں پر اعتاد فرمایا گیا ہے، غالبًا
اس لیے کہ انکہ عراق کی روایات یہال قیاس کے خلاف تھیں، مثلاً قبقہہ سے وضو کا ٹوٹا۔ معلوم
ہے کہ قبقہہ قیاساً نواقض وضو سے نہیں، اور جس حدیث پر اعتاد کیا گیا، انتہائی ضعیف ہے۔
ہے کہ قبقہہ قیاساً نواقش وضو سے نہیں، اور جس حدیث پر اعتاد کیا گیا، انتہائی ضعیف ہے۔
ہے کہ قبرہ سے وضو کا جواز قیاس کے خلاف ہے اور حدیث بے حدضعیف۔

دس درہم سے کم قیمت کی چیز چرانے سے ہاتھ نہ کا ٹنا، حدیث بالکل کمزور ہے۔

ا قامت جمعہ کے لیے مصر کی شرط جس روایت سے اخذ کی گئی ہے وہ بے صد ضعیف ہے، اور پانی کی طہارت کے متعلق آثار پر اعتاد فر مایا گیا، نہ قیاس پر جنی ہے، نہ کسی صحح حدیث پر۔ جس ذخیرہ کا بیہ عال ہو، اسے آپ سرکاری سطح پر لاکر لوگوں کو اس کے قبول پر کیوں مجبور کرانے کی کوشش فر ماتے ہیں؟ ائمہ عراق اور فقہائے حفیہ کی علمی خد مات اور ان کے فقہی کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت می خوبیوں کے باوجود یہ قطعی نامناسب ہے کہ اسے خواہ تخواہ لوگوں پر مسلط کیا جائے۔

## باہم متصادم فقہی آ را:

حافظ ابن القیم وشلف نے متعدد نظائر کا ذکر فرمایا ہے، جن میں احادیث کو اس لیے

<sup>🕡</sup> رئيميس: سنن الدارقطني (١/ ١٦١)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٨٨) سنن الدارقطني (١/ ٧٥)

سنن الدارقطني (٣/ ١٩٢)

جور رسائل کی ویر رسائل کی ویر آم کی کی این انته ختی اسلام کی کائل اور سی تعبیر ہے؟ نظر انداز فرمایا گیا ہے کہ بین نصوص فقہاء کے بعض طے فرمودہ اصول سے متصادم تھیں، مالانکہ یافقہی آرا خود بھی باہم متصادم ہیں۔

﴿ ایک لونڈی جس سے مالک کا تعلق میاں یوی کی طرح معلوم اور متعارف ہے، اگر اس سے اولاد پیدا ہوتو جب تک مالک اس کا دعویٰ نہ کرے، وہ اولاد مالک سے ثابت النب نہیں ہوگی۔ اور ایک آزادعورت سے الیی صورت میں نکاح کرے، مرد مشرق میں ہو اور عورت مغرب میں آباد، دونوں میں یقیناً ملاقات نہ ہوئی ہو، الیی عورت سے اولاد پیدا ہوتو یقینا یہ اولاداسی خاوند کی متصور ہوگی۔

یہ مسئلہ حدیث ﴿ الولد للفراش ﴾ کے بھی خلاف ہے اور قیاس پر بھی متصادم ہے۔

نماز سے خروج کے لیے حدث کو سلام پر قیاس کرنا اور اصول کی بنا پر اسے سیح سمجھنا نہ

قیاساً درست ہے، نہ کوئی سیح حدیث اس باب میں مروی ہے۔ قیاس اور حدیث

دونوں کے خلاف ہے، کلام یا نقض وضو کے دوسرے اسباب کو سلام کا ہم پایہ نہیں

قرار دیا جا سکتا۔

ذی اگر جزیہ سے ایک دینار کم دے تو اس کا ذمہ ٹوٹ جائے گا، مسلمان اس کے مال اور جان کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن اگر مسجد نبوی منافیق اور بیت اللہ کو جلا دے اور خدا اور رسول منافیق کے حق میں بد زبانی کرے، تو اصولی فقہاء کا تقاضا ہے کہ اس کا ذمہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے بدزبان اور بدتماش آ دمی کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوگی؟ محض ظاہر پرستی اور حشویت ہے، کوئی تفقہ نہیں۔

کوئی آ دی کسی عورت کو بدکاری اور حرام کمائی کے لیے رکھتا ہے یا اسے کپڑے دھونے کے لیے اچر رکھتا ہے اچر رکھتا ہے اور اس سے بدکاری کرتا ہے۔ فقہاء کے اصول کا تقاضا یہ ہے، اس کو صدنہیں گلے گی۔ اور ایک نابینا کے بستر پر کوئی عورت مل جائے اور وہ اسے بیوی سمجھ کر اس سے وطی کر لے تو اسے زنا کی حدلگ جائے گی، اسے شبہ کا

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۹٤۸) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱٤٥٧)

## مجموعه رسائل ﴿ ﴿ ﴿ 68 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ كَيَا فَتَهُ فَيْ اسلام كَى كالِّ اور سَجِحَ تَعِير ہے؟ فائدہ نہیں دیا جائے گا۔

ایسے متعارض اور متعمادم اصول حکومت کے واسطہ سے کیوں منوائے جا کیں؟ اور ان''اصول'' کی روشنی میں اجتہاد کی جو راہیں آئندہ تھلیں گی، وہ کہاں تک تقویٰ اور طہارت پرمبنی ہوں گی؟

کسی کنویں میں ہزاروں من پانی ہو، اس میں ایک قطرہ خون یا پیشاب گر جائے تو یہ پانی پلید ہوگا، اس سے وضو کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی، لیکن ایک درہم کے برابر گندی نجاست کیڑے پر گئی ہو یا نجاست خفیفہ سے چوتھائی کیڑا ملوث ہوتو اس میں نماز درست ہوگ ۔ یہ سب اصول کے نقاضے ہیں۔ طہارت انسان کا فطری نقاضا کماز درست ہوگ۔ یہ سب اصول کے نقاضے ہیں۔ طہارت انسان کا فطری نقاضا ہے، کنویں کے پانی میں یہ نقاضا کتنا تن گیا ہے اور کیڑے اور پیشاب میں اسے کتنا ڈھیلا کر دیا گیا ہے؟ ایسے غیر متوازن مسائل حکومت ہی کے زور سے منوائے جا سکیتے ہیں، عموی عقل کے لیے اس کی پذیرائی مشکل ہے۔

اعلام الموقعين ميں بيسلسله (ا/ ٢٥٧) سے (٢٨٠) تک چلا گيا ہے، جس ميں حفی اور شافعی اور دیگرفتہوں پرنقض فرمایا گيا۔

#### شاه ولى الله رُطلطهٔ كا اصول شحقیق:

آخر میں میر بھی عرض کر دینا شاید مناسب ہو کہ ہم نے جو پھھ عرض کیا ہے، یہ ہماری اپنی ان خبیس، بلکہ میر گزارشات ہم سب کے مسلم بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وشلسنہ کے فرمودہ اصول پر بنی ہیں۔ چنانچہ تھیمات میں فرمایا ہے:

"ونشأ في قلبي داعية من جهة الملأ الأعلى، تفصيلها أن مذهب أبي حنيفة والشافعي هما مشهوران في الأمة المرحومة، وهما أكثر المذاهب تبعاً و تصنيفاً، وكان جمهور الفقهاء المحدثين والمفسرين والمتكلمين والصوفية متمذهبين بمذهب الشافعي وجمهور الملوك، وعامة اليونان متمذهبين بمذهب أبي

مجوندرسائل کھی (69) کھی اسلام کی کامل اور سیج تعبیر ہے؟

حنيفة، وأن الحق الموافق لعلوم الملأ الأعلى اليوم أن يجعلا كمذهب واحد، يعرضان على الكتب المدونة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقين (الفريقين) فما كان موافقا بها يبقى، وما لم يوجد له أصل سقط، والثابت سنها بعد النقد إن توافق بعضه بعضا فذلك الذي يعض عليه بالنواجذ، وإن يخالف تجعل المسئلة على قولين، ويصح العمل عليهما" الخ (١/ ٢١٢) ظلامة ترجمه يه مه كوفى، شافعي همول كو الماكر ايك كرايا جائي، الل ك بعد صحاح ستكى احاديث محيدي روثني مين ان كو جاني بركها جائي، موافق حديث مائل كوركر كرويا جانا چاہے۔

ایک دوسرے مقام پرشاہ صاحب نے تمام اہل سنت کے مشہور نداہب کے بارے میں یہی طرزعمل اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہوشاہ صاحب کا ایک مکتوب مندرجہ''کلمات طیبات'' (ص: ۱۶۱، طبع تحبیبائی )

اور یہی پھے ہم نے نہایت ادب سے گزارش کرنے کی جسارت کر ڈالی ہے۔ ہم
پورے وثوق اور آپ حضرات کی وسعت علمی سے امید رکھتے ہیں کہ آپ موجودہ فقہ حنی کو
اسلام کی ترجمان یا اس کی مترادف سجھتے ہوئے اسے سرکاری سطح پر لانے کی سعی نہیں
فرمائیں گے۔ بلکہ انکہ اربعہ کی فقہ اور فقہائے حدیث کی مساعی کو اساس قرار دے کر پیش
آ مدہ مسائل کوحل فرمائیں گے۔ اور تقلید اور جمود کی بندشوں کوٹو شنے دیں، اس میں آپ کا
بھی بھلا ہوگا اور اسلام کا بھی بھلا ہوگا، اور عامۃ المسلمین پر آپ کا احسان ہوگا، اگر آپ
نضیں ان اغلال سے آزاد ہونے کا موقع دیں۔ واللّه یعینکم ویؤید کم

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com



## برلينه ارتما ارَجَمَ

## تقليد كهان؟

مئی ۱۹۲۵ء کے ''فاران'' میں مولانا محمد تقی صاحب عثانی نے مروجہ تقلید کے متعلق ایخ گرامی قدر خیالات کا اظہار فرمایا۔ مولانا نے اس موضوع پر تلخی اور طنز سے چ کر اپنا نظاء نگاہ پیش فرمایا ہے، ہم مولانا کے شکر گزار ہیں۔

مولانا نے تقلید کے لغوی مفہوم سے براءت کا اظہار فر ہایا ہے، امید ہے کہ تقلید کے عرفی اور اصطلاحی مفہوم پر بھی غور فر ہائیں گے۔ اہل علم اور دانشمند علماء کو اس پر بھی نظرِ ثانی کرنی چاہیے۔ در اصل بیر مسئلہ اتنا مجھا گیا ہے کہ انجام کار بیہ ایک لفظی نزاع بن کر رہ گیا۔ اصطلاحی مفہوم بھی چنداں دلچسپ نہیں جے علمی ذہن خوثی سے قبول کریں۔ ایک بحث ضرور ہے، معلوم نہیں کب تک رہے؟ جہاں تک نظریہ کا تعلق ہے کسی طلقے میں بھی اسے قبولیت کا مقام حاصل نہیں۔ دنیا ہر معاطع میں شخیق اور بحثِ نظر کی طلبگار ہے، محفل سی سنائی ہات کو قبول کرنا سنجیدہ اذہان پر ایک بوجھ محسوں ہوتا ہے۔

مولانانے فرمایا ہے: اس کے لیے کوئی اور لفظ ہونا چاہی۔ میری ادباً گزارش ہے اسے ختم فرماییے، اب اس کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ انتاع، اطاعت کے الفاظ ایسے مواقع میں انسانی فطرت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ کافی ہیں۔ تقلید کے اصطلاحی مفہوم کوآپ لغوی مفہوم ہے۔ کہاں تک الگ رکھ سکیں گے؟ اس میں لاعلمی یا قلت علم تو بہر حال ملحوظ رہے گی۔

# تقلید کی تعریف:

💵 "التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة" (مسلم الثبوت: ٢/ ٣٥٠)

🗓 "التقليد: العمل بقول غيرك من غير حجة"

(مختصر ابن حاجب، ص: ۲۳۱)

# مجموعه رسائل 😘 💦 💝 😭 مئله تقليد پر تحقیق نظر

"التقليد: هو قبول قول بلا حجة، وليس من طريق العلم،
 لا في الأصول ولا في الفروع" (أصول فقه خضري، ص: ٥٥٧)

التقليد: اعتقاد الشيء لأن فلانا قاله مما لم يقم على صحة قوله برهان (إحكام ابن حزم، ص: ٠٠)

ندکورہ تعریفات سے فوائد قیود یا تحلیل نحوی مقصود نہیں۔ مطلوب صرف اس قدر ہے، ہے کہ تمام تعریفات میں قد رمشترک میر ہے کہ تقلید بلا دلیل اطاعت اور اقتدا کا نام ہے، جس میں علم و استدلال، نظر وفکر کی جگہ صرف حسن ظن کو دی گئی ہے، اور میر کہ علاء کی نظر میں میام نہیں۔

ظاہر ہے کہ انسان کے توام میں علم و تحقیق سمویا گیا ہے، لاعلی اور بلا سوچ سمجھے کسی کے پیچھے لگنا کوئی بھی پندنہیں کرتا۔ ٹھیک اسی طرح غیر معلوم مسائل میں علاء کی طرف رجوع اور تحقیق اسے کوئی بھی ناپندنہیں کرتا۔ شرک اور اس قتم کے الفاظ اسی وقت استعال ہوں گے جب دلائل سے صرف نظر کر کے محض حسن طن پر اعتاد کیا جائے اور الی باتوں کو دلیل سمجھا جائے جو حقیقت میں دلیل نہیں۔ اگر یہ آنخضرت تُلَاثِیُم کے ساتھ اشتر اکنہیں تو اسے اور کیا کہا جائے؟

مروجہ نداہب کی فتہیات میں ایسے مسائل رواج پا گئے ہیں جن کی دلائل سے تائید
نہیں ہوتی، حسن ظن یا مفروضہ پابندی کی وجہ سے وہ مسائل مسلّمہ اور معمول بہا ہو گئے
ہیں۔ مثلاً موالک کے نزدیک نماز میں کھلے ہاتھ چھوڑ نا۔ شوافع کے نزدیک الی لڑکی سے
نکاح جو ناکح کی اخلاقی کمزوری کا متیجہ ہو۔ احناف کے نزدیک قنوت وتر کا وجوب، خمر سے
سرکہ بنانے کی اجازت، رضاع کی مدت اڑھائی سال۔ ان جزئیات میں ہر فریق کی
موشگافیاں معلوم ہیں، مگر صحیح ہے ہے کہ ان کے متعلق کوئی نص موجود نہیں۔ دینی علاء کے خود
ساختہ قواعد یا ان پر حسن ظن ہی کی بنا پر ہے مسائل مرق ج ہوگئے ہیں۔ الزامات اور مناظرانہ
لطائف ضرور کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن دلائل نہیں۔

## تقليد كالفظ كب استعال موا؟

مولانا نے فرمایا کہ معلوم نہیں تقلید کا لفظ کب استعال ہوا؟ آج جو غلط فہمیاں اس کی وجہ سے پائی جاتی ہیں، اگر علم ہوتا تو بہ لفظ استعال نہ کیا جاتا۔ ملخصاً

سنن داری، عقد الجید، جمة الله، دراسات اللبیب، میزان شعرانی، جامع بیان العلم و فضله ابن عبدالر و فغیره کتب میں اس کا استعال ائمه اربعه اور صحابه کے زمانے میں موجود ہے۔ عبدالله بن مسعود اللظ سے مروی ہے:

"لا يقلدن رجل رجلا دينه إن آمن آمن وإن كفر كفر" امام احمد نے فرمایا:

"لا يقلدن رجل رجالا دينه، إن آمن آمن وإن كفر كفر"

يعنى كوئى آ دى اپنے دين ميں كى كا تقليد نه كرے۔

لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الأوزاعي، وخذ الأحكام من حيث أخذوا" (عقد الجيد، ص: ٥٣ طبع مصر)

یتیٰ کوئی آ دمی کسی کی تقلید نہ کرے، اوز اعی کی نہ مالک کی۔

ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید کا لفظ اس وقت کسی خوشگوار انداز سے استعمال نہیں ہوا۔ اس طرح غیر مقلد کا لفظ شتر بے مہار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وونوں لفظ المجھے معنی میں استعمال نہیں ہورہے۔

<sup>•</sup> تفصیل کے لیے دیکھیں: جامع بیان العلم: باب فساد التقلید و نفیه (۲/ ۱۵۸)

المعجم الكبير للطبراني (٩/ ١٥٢) سنن البيهقي (١٠/ ١١٦) حلية الأولياء (١/ ١٣٦) علاوه اذين حضرت معاذ بن جل والله عليه بهند معتر مروى ٢ كم الهول في الما ذلة عالم فإن المتدى فلا تقلدوه دينكم "كتاب الزهد لوكيع بن الجراح (١/ ٣٠٠) جامع بيان العلم (٢/ ١٦٣)

مئلة قليد بر تقيق نظر مئلة قليد بر تقيق نظر مئلة قليد بر تقيق نظر

# شحقیق کا فطری ذوق:

ائمہ اجتہاد رہے کے طرف انتساب اور اس میں غایت درجہ تصلب کے باوجود اُتباع ایکہ ایم ایکہ ایک موجود ہیں جو ہر مسئلہ میں تقلیدی پابندی نہیں کرتے بلکہ تحقیق کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہے۔ مختصر الطحاوی میں ایسے مسائل بڑی کثرت سے ملتے ہیں جن میں طحاوی نے حضرت امام ابو حنیفہ رُطِق سے اختلاف فرمایا ہے۔ معانی الآ ثار میں بھی اس کے کافی نظائر موجود ہیں۔ تقلید کی مصطلح تعریف کے مطابق ایسے بزرگوں کو مقلد کہنا صحیح معلوم نظیر ہوتا ہے۔

علامہ مرغینانی صاحب بدایہ، علامہ کاسانی مؤلف البدائع والصنائع، علامہ سرحی، قاضی خان، سفی ، ابن قدامہ، ابن تیمیہ، علامہ ابواسحاق، ابراہیم بن علی بن بوسف صاحب مہذب، ای طرح زرقانی اور بائی، ابن رشد، شاطبی وغیرہم سب اپنے ائمہ کے نداہب کو روایت اور درایت کی روشی میں ثابت کرتے ہیں۔ ان کے طریقِ استدلال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، گر ان کے مقق ہونے میں شہنیں کیا جا سکتا۔ اس روش کے بعد انھیں اصطلاعاً مقلد کیسے کہا جائے؟ یہ تعریف اُن پر کیسے صادق آتی ہے؟ محترم مضمون نگار مولانا عثانی نے تقلید ثابت کرنے کے لیے ترک ِ تقلید کی راہ اختیار فرمائی ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کہاں ہے؟

# المحديث يا مخالفين تقليد:

جو لوگ ترک تقلید کے مدی ہیں یا اضیں غیر مقلد، لا فدہب یا وہائی کہا جاتا ہے، آپ حضرات اور ان کی روش میں قطعاً فرق نہیں، وہ اپنے موقف کی حمایت روایت اور درایت سے فرماتے ہیں، آپ کے اور ان کے موقف میں عملاً کوئی انتیاز نہیں۔

بلکه امام طحاوی برایش: فرمات میں: «هل بقلد إلا عصبي أو غبي» (لسان الميزان: ١/ ٢٨٠) بيخی صرف کوئی متعصب اور بے وقوف انسان بی تقليد کرسکتا ہے۔

مجور رسائل کا ایک ( 77 ) کا ایک مسئله تقلید پر محقیقی نظر

فقہاء، محدثین، ائمہ درایت، حفاظِ حدیث، ائمہ اصول سب ان کے خوشہ چین ہیں،
ان کے علوم سے استفادہ کے سواکس کو بھی چارہ نہیں۔ پھر آپ مقلد ہیں اور وہ غیر مقلد..!
معاملہ ''منکر سے بودن وہم رنگ متال زیستن' کا ہے۔ ایک عقیدت مند دریافت کرتا
ہے کہ بی تقلید کہاں ہے؟

آ ب نے لفظ تقلید کے متعلق فر مایا ہے کہ اس کا استعال برکل نہیں۔لیکن واقعہ بی ہے کہ پوری اصطلاح ہی بے کمل ہے، کیونکہ تقلید کی تعریف میں تو عدم علم بطور جزوموجود ہے۔ ہے، جس کی تصریح ائمہ کے ارشادات میں موجود ہے۔

ابن قیم رشک فرماتے ہیں:

"قال أبو عمرو وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم، وإن العلم معرفة الحق بدليله، وهذا كما قال أبو عمرو حرحمه الله فإن الناس لا يختلفون أن العلم المعرفة الحاصلة عن الدليل، أما بدون الدليل فإنما هو تقليد" (إعلام الموقعين: ١/٤) طبع دهلي)

یعنی حافظ ابن عبدالبر وغیرہ اہل علم کے نزدیک علاکا اجماع ہے کہ مقلد کا شار اہل علم میں نہیں ہوتا، علم معرفت الحق مع الدلیل کا نام ہے۔ ابن عبدالبرک بات درست ہے، علم اس معرفت کا نام ہے جو دلیل سے حاصل ہو، اور دلیل کے بغیر تقلید ہے۔

جمهور شوافع كاخيال بحكم مقلدكوفتوكانهيس دينا چاسي، اس ليح كه وه عالم نهيس. "لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه لفظ العالم، وهو قول أكثر الأصحاب، وقول

میں مکر ہوں .لیکن دیوانوں کے ہمراہ زندگی بسر کرتا ہوں۔

# محور رائل 💸 💸 🕻 78 کا 🕻 مسلمة تقليد پر تحقیق نظر

جمهور الشافعية" (إعلام الموقعين: ١٦١)

"اکثر شوافع کا خیال ہے کہ تقلید سے فتو کی نہیں دینا جا ہیے، فتو کی کے لیے علم ضروری ہے اور مقلد عالم نہیں ہوتا۔ اکثر اصحاب شافعی اور حنابلہ کا یمی خیال ہے کہ مقلد فتو کی نہیں دے سکتا۔"

> . ابن القيم نے اس ضمن ميں اور مسالك كا بھى ذكر كيا ہے۔

> > الم غزالي فرمات بين:

"إنما شأن المقلد أن يسكت أو يُسكت عنه" (فيصل التفرقة) " والتقليد ليس بعلم باتفاق أهل العلم" (إعلام الموقعين: ١/ ٢١٤)

آپ حضرات بحمداللہ عالم بیں اور احساس کمتری ہے مرعوب! جناب اگر تقلید زمانہ صحابہ یا تابعین میں ثابت فرما کمیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بیز مانہ بھی نظر وفکر اور علم و بصیرت سے خالی تھا۔ یہ کون ساتخد ہے جو جناب صحابہ تابعین اور ائمہ هدی کو دے رہے ہیں؟ اپنی نارسائیوں کا اعتراف مناسب تھا، اپنی علمی کمزوریاں بھی کچھ بچھ میں آتی جیں کیکن سے وحویٰ کہ ساری دنیا اور اکابر امت بھی تقلید کرتے تھے، ائمہ سلف کے متعلق بیا نداز فکر اچھانہیں!

## متقدمين اورعلما كا حال:

ایک طرف تقلید کے متعلق پہلے اور بچھلے علا کی بی تصریحات موجود ہیں، دوسری

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة (ص: ٧٨)

القصيدة النونية لابن القيم (ص: ٩٩)

مجويد رمائل 🗱 📢 79 🖟 مسئلة تقليد برخقيق نظر

طرف اہل علم کا بیرحال ہے کہ وہ متون اور شروح میں اپنے مسلک کی جمایت کرتے ہوئے قرآن اور سنت سے استدلال فرماتے ہیں۔ بعض مقامات پر جب ائمہ کی بعض تصریحات کو قرآن یا سنت کے خلاف پاتے ہیں تو پوری جرأت سے تصریحات ائمہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام محمد، امام ابو یوسف، حسن بن زیاد وغیرہ تلا ندہ حضرت امام، سرحی، طحاوی رہائے کی کتابوں میں ایسا مواد بکثرت موجود ہے جس میں اختلاف کر کے اپنی راہ الگ اختیار کی گئی ہے۔ کہیں نصوص کے فہم میں اپنے امام کی رائے کو معیار سمجھتے ہیں، اس کے بالمقابل دوسرے امام کی رائے کی معیار سمجھتے ہیں، اس کے بالمقابل دوسرے امام کی رائے کی کچھے پروانہیں کرتے، حالانکہ وہ مجتبد ہیں، بیہ جرأت تو تحقیق ہی کی بنا پر ہوسکتی ہے۔ شروح میں وہ پوری شخیق کی داد دیتے ہیں، فریق شروح میں وہ پوری شخیق کی داد دیتے ہیں، فریق خالف پر الزامات اور معارضات کی بھر مار کرتے ہیں۔ سی حقیق ہے یا تقلید؟

اس کا تو یمی مطلب ہوگا کہ ان حضرات کو عالم ہونے کے باوجود اپنے علم پر بدگمانی ہے۔ وہ تظلید کی دلدل سے نگلنے کی جرائت نہیں فرماتے یاعلم وفہم کو تقلید کا نام دے کرعوام کو مطلئد کرنا چاہتے ہیں؟ غرض تقلید مصطلح کے لحاظ سے تو ان حضرات کو مقلد کہنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔

## تقليد كهال؟

ائمرہ اجتہاد کو تقلید کی ضرورت نہ تھی ، ان کا مقام تقلید کے بندھنوں سے بہت او نیجا ہے۔ عامی ویسے تقلید سے محروم ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے: "العامي لا مذھب له" شامی فرماتے ہیں:

"قلت: وأيضا قالوا: العامي لا مذهب له، بل مذهبه مذهب مفتيه، وعلله صاحب التحرير بأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال وبصر بالمذاهب على حسبه" الخ (رد المعتار: ٤/ ٢٩٤) يعن عامى كا كوئى نمهب بين، اس كا نمهب اليخ مفتى يا شهرك امام كا نمهب بوگ، دراصل تقليد تو وه كرے كا جي تھوڑى بہت بصيرت ہو، نمهب كى چھوئى بوگ، دراصل تقليد تو وه كرے كا جي تھوڑى بہت بصيرت ہو، نمهب كى چھوئى

مجويه رسائل کھي 🕻 80 ڳي 📢 🐧 مسئله تقليد پر تحقيق نظر

برمی کتاب برجها ہوا ہو۔

کم علم طبقہ جسے نقبیات ائمہ سے واقفیت ہو، وہ فقہ ائمہ کی معمولی واقفیت رکھتے ہوں، متون اور بعض متعارف مسائل کو جانتا ہو یا مدرسین کی مخضری تعداد جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان کو مناسب استعداد بھی ہے، لیکن ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد تم کوما خذِ دین سے استدلال اور اخذ کاحق نہیں۔ تم اپنے علم کو لاعلمی سے تعبیر کرو اور مقلد کہلاؤ۔ ان کی تعداد پانچ فی ہزار بھی شاید نہ ہو، یہی بچارے تقلید کی تجربہ گاہ ہوں گے۔ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ یہ چند سویا چند ہزار آ دمی مقلد کہلا سکیں گے۔

اورایک طالب علم ادب سے دریافت کرے گا کہ تقلید پر اجماع کب ہوا؟ کس نے کیا؟ کہاں کیا؟ اور ایک ایس چیز جس کا خارجی وجود ہی عدم کی سرحدوں سے مل رہا ہے، جس سے علماء اور عامی دونوں محروم ہوں، کہاں ہے؟ بیعلم وعرفان کا ایسا گوشہ جس کی فحول اہل علم کو تو ضرورت ہے نہیں، عوام کی رسائی سے اس کا مقام ویسے ہی الگ ہے، اجمائی وجوب کا اثر کونی مخلوق پر پڑے گا؟ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو لوگ اس سے کہاں تک متاثر ہوں گے؟ مجتمد اور عامی اگر اس کے اثر سے بی نظیس تو اس کا حلقہ اثر کہاں تک وسیح ہوتا ہے؟ اور پھر یہ وجوب شرعی ہوگایا اضطراری؟

# معنی میں کیک:

خیال تھا کہ مولانا نے لفظ تقلید میں جس طرح کچک پیدا فرمائی ہے، ان کا ذہن بھی کچھا پئی جگہ سے سَرک کر حالات کی سازگاری میں تعاون کرے گا۔ مولانا کے ارشادات میں وہی مناظرانہ تشدد ہے جوعموماً ہمارے علما کا شیوہ ہے۔ علما کا ایک طبقہ تقلید کو بدعت کہتا ہے، مولانا اسے واجب فرماتے ہیں۔ اتفاق کہاں ہوگا؟

## آ سان اورمشک*ل*:

اس کے بعد کی صفحات میں مولانا نے فرمایا ہے کہ آسان مسائل میں تو تقلید کی

# مجور رمائل کھی (81 ) کھی اسلام میل تقلید پر مختیق نظر

ضرورت نہیں، کیکن مشکل ذوالوجوہ مسائل میں تقلید کے سوا حیارہ نہیں۔

اسی شمن میں مولانا کا ایک فقرہ عجیب ہے:

"ان تمام معاملات میں اطاعت خالصة الله اور رسول کی کرنی ہے، اور جو رسول کی بجائے کسی اور کی اطاعت کرنے کا قائل ہواور اس کومتقل بالذات مطاع سجھتا ہوتو وہ یقیناً دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔"

یہ بالکل ای قتم کا فقرہ ہے جو ہمارے بر بلوی حضرات فرماتے ہیں۔ ہم اہل قبور اور خانقا ہوں کو مستقل بالذات خدا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو خدا کے نائب یا مجاز سمجھتے ہیں۔ پھر ادب، وسلیہ، شفاعت وغیرہ عنوانات کے ماتحت شرک کی شاہراہیں کھول دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے دروس میں دیکھیں، آپ حضرات ہمیشہ نصوص کی تاویل فرماتے ہیں، ائمہ کے ارشادات اپنے مقام سے بھی نہیں ہلتے، اطاعت دراصل ائمہ کی ہوئی۔ پیفیمرتو قیامت کے ون سوچیں کے کہ نصوص کی ان حضرات نے کس طرح مرمت فرمائی؟ اور اس تکلف میں امام کے ارشادات تو اپنی جگہ پر رہے، تاویل کا نخبر احادیث اور نصوص پر چلا۔ اس لیے متقل بالذات کا تکلف نہ فرماتے تو بہتر ہوتا۔

زمن بر صوفی و مُلَّا سلاے که پیغامِ خلا گفتند مارا ولے تاویل شال در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را مصلف می مشکل میرین میں دونو میں مشکل میرنین آن

رہا آسان اور مشکل کا مسلہ تو یہ دونوں چیزیں اضافی ہیں، ہر مشکل میں نسبتا آسانی پائی جاتی ہے۔ اور ہرآسانی میں مشکل کے پہلو پائے جا سکتے ہیں، اس لیے اس تقسیم کا تقلید پر کوئی نمایاں اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی اس قسم کی تشکیک کی حقیقت کے لیے معیار بن سکتی ہے۔ بقول مولا نا کے '' قرع' کے معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی۔ زمین کی بٹائی کو بعض اسمہ جائز سمجھتے ہیں، بعض اسے نا درست فرماتے ہیں۔ فاتحہ کے متعلق دو احاد ہے کامحل صحیح ملئا

<sup>•</sup> میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام ہو کہ وہ مجھے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ان کی تاویل و تعبیر میں خدا، جبریل اور مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔

مجور رسائل کھی ﴿ 82 ﴾ کھا اللہ مسلمہ تقلید پر تحقیق نظر مسلمہ تقلید پر تحقیق نظر مسلمہ تقلید پر تحقیق نظر

مشکل ہے۔ حدیث (من کان له إمام فقراء ة الإمام له قراء ق کا مفادیہ ہے کہ امام کے پیچے سورة فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور (الا صلوة لمن لم يقر أ بفاتحة الكتاب) کا مطلب ہے کہ امام کے پیچے سورة فاتحہ ضرور پڑھی جائے۔ اس میں اشكال ہے۔ حدیث کی مختلف وجوہ ہو کئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں تقلید نے کیا سہولت پیدا کی ؟ در معانی ہے اپنی لاعلمی اور دوسرے بزرگ پر اعتاد کر کے آپ نے اس کا معنی حیض سجھ لیا۔ شوافع نے امام شافعی پر اعتاد فر ماکر اپنی لاعلمی کے بہانے سے اس کا معنی طہر سجھ لیا۔ اس سے نہ آیت کا معنی صاف ہوا نہ کوئی لفوی مشکل حل ہوئی، بلکہ حضرات احناف اور شوافع دونوں مضبوط مور چوں میں بیٹھ گئے اور ہمیشہ کے لیے جنگ شروع ہوگئی۔ کتب فقہ، ان کے شروح اور حواثی میدانِ کار زار بن گئے۔ قرآن کی خدمت، نہ سنت کی توضیات میں بچھ اضافہ ہوا، نہ لغت کو اضداد کے متعلق کوئی اصول مل خدمت، نہ سنت کی توضیات میں تقلید کی ضرورت نہ تھی، یہ نسخہ بیکار تھا، مشکل میں جنگ بدستور سکا۔ آسان مقامات میں تقلید کی ضرورت نہ تھی، یہ نسخہ بیکار تھا، مشکل میں جنگ بدستور

اگر انصاف اور حق پیندی سے کام لیا جائے تو ساری کوشش اکارت اور محنت بیکار گئی، جنگ بدستور رہی اور میدانِ وفا میں صلح کی کوئی صورت نه نکل سکی۔ بالکل یہی حال اس جنگ کا ہوا، اور سور کا فاتحہ کے وجوب اور فرضیت کی نزاع وہیں کی وہیں رہی۔ تقلید اور ترکی تقلید ویا گئی کے لحاظ سے یکسال اور برابر رہے۔ اگر تقلید سے اختلاف ختم ہوسکتا تھا تو پھر آپ حضرات ان مور چوں میں کیوں تن گئے؟

جاری رہی، اس کوہ کنی و کاہ برآ ری سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

رشتہ اُلفت میں اگر ان کو پرو سکتا تھا تو منتشر کیوں پھر تری تسبیح کے دانے رہے

 <sup>●</sup> بیصدیث این تمام طرق کے ساتھ سخت ضعیف اور معلول ہے۔ ویکھیں: تلخیص الحبیر (۱/ ۲۳۲)

<sup>€</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٢٣) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٩٤)

مجويد رسائل 😝 💸 83 🕻 83 مسئلة تقليد پر تحقيقي نظر

مولانا! یقین فرمائیس محض علا سے استصواب اور ان کی آرا کونصوص کی روشنی میں قبول کرنے کو نہ کوئی شرک کہتا ہے نہ گناہ۔ بحث اس وقت ہوتی ہے جب سی عالم کے فہم کو واجب الاتباع قرار دیا جائے اور اس سے اختلاف کوشر عالم قرار دیا جائے ،حتی کہ اگر عالم اور مجتبد سے تعلق قرد دیا جائے تو موجب ملامت تھہر ے۔عملاً مرتبہ رسالت سے کون کی رہ جاتی ہے؟

تقليد مطلق اور شخص:

مولانانے یہاں تقلید کی دوسمیں بیان فرمائی ہیں، ہر شم کو ثابت کرنے کے لیے تقلید کی حدود سے عبور فرمانا ریا ہے۔ ہم حضرت مولانا کی اس جرأت بران کے شکر گزار ہیں اور سوچتے ہیں کہ تقلید کہاں ہے؟ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ جناب جے تقلید مطلق یا تقلید عام فرماتے ہیں، یہ قطعاً متنازع فیہیں، جس کے لیے جناب فکر ونظر کی تکلیف فرماتے ہیں۔ حقیقت سے کہ ہرشا گرواستاد سے متاثر ہوتا ہے اور ہر بے علم یا کم علم کو کسی عالم کی طرف توجه کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہر عالم أعلم کی طرف اور مفضول أفضل کی طرف بوقتِ ضرورت رجوع کرے گا۔ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور قرآن عزیز کا ارشاد بھی، اس حقیقت سے نہ کسی نے انگار کیا نہ اس کا انگار ممکن ہے، بلکہ متاخرین کے علم کی تو بنیاد ہی متقدمین کے علوم پر ہے۔ ہم لوگ اسے تقلید نہیں سمجھتے ، بلکہ بیعلمی استفادہ ہے۔ ہر ایک ز ہن علمی طور پر دوسرے کو مطمئن کرتا ہے، دوسرا ذہن تقلیداً نہیں بلکہ تحقیقی طور پر علم وفکر ہے متاثر ہوتا ہے۔ اسے تقلید کہنا غلط ہے۔ اگر آپ اس اصطلاح پرمصر ہوں تو ہم اسے خارج از بحث مجصتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ نہ ابو یوسف اور محد رہات امام ابوحلیفہ کے مقلد تھے نہ مزنی شافعی کے مقلد، یہ ایک تلمیذ کا اپنے شخ سے تاثر ہے، جس کے نتیجے میں بعض مائل میں وہ اپنے شخ سے متفق رہے اور بعض مسائل میں اپنے شخ سے اختلاف کیا۔اس کا جو نام آپ رکھیں، پیلمی استفادہ ہے،جس میں کسی کواختلا فنہیں۔ مولانا كاارشاد:

جُوه رسائل کھی (84) کھی اسلاقلد پر جمعتی نظر

"تقلید کی ان دونول قسمول کی حقیقت اس سے نیادہ کی خیس کہ ایک فیض براو راست قرآن وسنت سے مسائل مستبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ جے قرآن وسنت کا ماہر سجھتا ہے، اس کے فہم و بھیرت اور فقہ پر اعماد اور اس کی تشریحات پرعمل کرتا ہے۔" (ص:۱۲)

"كلمة حق أريد به التمويه" [محيح بات كساته دهوكا دى اورتشولش] كسوا كيم نبيل - اگر مستفيد جائل ہے تو وہ امام يا مسئول كى مهارت كيے معلوم كرے گا؟ اگر مهارت على كا جائزہ لے سكتا ہے تو وہ اس كى فقہ پر كوں اعماد كرے؟ اس كے باوجود حاصل تو يكى ہوگا كہ يہ اعماد وى لوگ كريں گے جن كوذاتى بصيرت اور تفقہ سے حصہ نہ لما ہو۔

اس کے بعد مولانا نے تقلید مطلق کے اثبات پر جن آیات اور احادیث سے استدلال
کیا ہے، اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اس قتم کا انتاع اور اطاعت تو طبعًا درست ہے، گو
ایک آیت بھی اس کی تائید نہ کرے، لیکن یہاں پہنچ کر مولانا کے انداز میں خیق ساپیدا
ہوگیا ہے، مزاج میں وہ وسعت نہیں رہی جو ابتدائی سطور میں تھی، مولانا ای سطح پر اُتر آئے
جس پر مرحوم مولانا مرتضٰی حسن صاحب و یو بندی رہے اور ای انداز کے لوگ اس موضوع پر
گفتگوفر مایا کرتے تھے۔

آيت(١): ﴿وَ لَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ اِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ﴾ [نساء: ٨٣]

اگر وہ خوف و امن کی مصنوعی اطلاعات کو آنخضرت نگیج اور دوسرے با اختیار صحابہ کے سامنے پیش کرتے تو وہ اس سے صحیح نمائج اخذ فرماتے۔

جصاص وغیرہ نے نقل اقوال کے سلسلہ میں علما و فقہا وغیرہ کا ذکر کیا ہے کیکن سیاق اسعموم اور شمول سے اباء کرتا ہے۔ فلاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں مرجف اور ارباب نفاق کی

أحكام القرآن للجصاص الرازي (١٣/٣)

مَعْدَة مِنْ اللهِ المُلْمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

ایک فاصی تعداد موجود تھی جو اس اور خوف کی افواہیں اڑاتے رہتے تھے، اس سے بدمزگی اور بدائن کا خطرہ ہوجاتا۔ اس حرکت سے اللِ ایمان کو روکا گیا اور ہدایت فرمائی کہ الی باتوں کو آنخضرت تکھیل اور اولی الامرصحابہ کی خدمت میں پیش کرنا جاہیے۔

اولی الامر کے معنی میں علامہ بصاص کے ربحان کے لیے واقعی گنجائش ہو کتی ہے کین سورہ نساء کی آ ہے۔ میں قرائن کا تقاضا شرعی مسائل اور فقہی موشکا فیوں کی بجائے ساس افواہوں اور ارجاف کی مسائل کو ناکام کرنا ہے۔ اس لیے اس آ ہے۔ کا مصطلح تقلید کی کی قتم ہے بھی تعلقی معلوم نہیں ہوتا، غایت ہے کہ اس میں استنباطِ احکام کی اجازت دی گئی ہے اور اے اولی الامر اور ارباب اختیار کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس رکوع کے بعد دور تک جنگ کے اثر اے اول الامر سے نقبہا و کے اثر اے اور اہل نفاق کی شرید ہوں کا تذکرہ چلا گیا ہے، اس لیے اولی الامر سے نقبہا و کا اور این سے معلوم نہیں ہوتا۔ علامہ بصاص نے مناظرانہ انداز سے دفاع فرمایا ہے جو چدال وزنی نہیں۔ مولانا اگر اس کے آ گے دو تین رکوع ملاحظہ فرمائیں گے تو یقینا میری گزارش کوضیح تصور فرمائیں گے، لیکن ایام جنگ کے خصوص حالات کو مولانا اشاعت وین گزارش کوضیح تصور فرمائیں گے، لیکن ایام جنگ کے خصوص حالات کو مولانا اشاعت وین

آیت (۲): ﴿ فَلُوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّيْنِ وَ لَيُنْذِدُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ الِنَهِمْ .. ﴾ من بدایت فرمائی گی ہے کہ حالات کھ بھی ہوں، ملک میں جنگ ہو یا صلح، تبلغ اور اشاعت دین، تعلیم و تدریس اور تفقہ فی الدین کا سلسلہ جاری رہتا چاہیے۔ یہ المل علم جنگ وغیرہ مشاغل سے واپس آنے والوں کو دین اور اسلام کی با تیس کھانی چاہئیں، اس میں تھلیم مروج کی کوئی گنجائش نہیں، البتہ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھنے کی جاریت فرمائی گئی ہے تا کہ جنگوں کے مشاغل اور کاروبار کے جملوں میں دین علوم ضائع نہ ہوجا ئیں اور علم و دائش کی مفلیں ویران نہ ہو جا ئیں، تقیم اور ضبط کار کے طور پر پچھلوگ اسلامی قلمو کی حفاظت کریں اور پچھ قرآن و سنت میں تفقہ اور ضبط کے لیے اوقات عزیز وقف کریں۔ جنگ سے واپسی پر عسکری حضرات بھی اپنی وسعت اور صبط کے لیے اوقات عزیز وقف کریں۔ جنگ سے واپسی پر عسکری حضرات بھی اپنی وسعت اور

استعداد کے مطابق ان علوم سے استفادہ کریں۔ آپ ان تذکیر اور تدریس کی مجلسوں کو تقلید کا عنوان دینا چاہتے ہیں تو اس اصطلاح کی وضع میں آپ مختار ہیں، حقیقتا اس میں تقلید کا شائبہ بھی نہیں، کند ذہن آ دمی اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرسکتا ہے۔ شائبہ بھی نہیں، کند ذہن آ دمی اپنی استعداد کے مطابق اس سے استفادہ کرسکتا ہے۔ جساص فرماتے ہیں:

"وفي هذه الآية دلالة على وجوب طلب العلم، وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لما تضمنت من الأمر بنفر الطائفة" (٣/ ١٩٨) لين اس آيت سے طلب علم كى فرضت ثابت ہوتی ہے، اور يوثابت ہوتا ہے كہ يوفض كفايہ ہے۔

علامہ جصاص کی نظر میں بھی اس سے تقلید ٹابت نہیں ہوتی، پھر کیا بیمکن نہیں کہ بیہ پورا طا کفہ مجتہد ہو؟ اس لیے کوئی سمجھدار آ دمی اس سے مصطلح تقلید نہیں سمجھ سکتا..!

آیت (۳): ﴿ وَاتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ آذَابَ إِلَیْ ﴾ [لقمان: ۱۷] سے تقلید عام یا تقلید مطلق کا اثبات سینہ زوری اور علمی طغیانی کے سوا کچھنیں۔ بے شک «من» کے مفہوم میں عموم ہے لیکن صلہ میں انابت الی اللہ موجب اتباع سمجھا گیا ہے، جس مصطلح اجتہادتو بڑی بات ہے، عرفی غلوم کا جانا بھی ضروری معلوم نہیں ہوتا۔ پھر جناب اسے تقلید مروح کے لیے کیسے مفید سمجھتے ہیں؟

عليكم بالفقه والدراية والإنابة إلى الله والابتهال إليه في مثل هذه المسائل التي قد انشقت بسببها عصا الأمة المرحومة، وصاروا أشتاتا.

(م): (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر ) (حديفه) ال حديث التحقيد عام پر استدلال نرا بی تكلف ہے، اگر مفت میں اجتہاد كی جراًت فرما كر حضرت اقتدا كے معنی تقليد مصطلح فرما كتے ہیں تو اسی سے تقليد شخص ثابت فرما كيں، پھر دو ائمه اجتہاد كا نام تو صراحنا موجود ہے۔ اگر اس قدر جراًت نہيں تو يہ تكلف بھی چھوڑ ہے، آپ جيسے اكابر

حسن. سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٦٦٢) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٩٧) مسند أحمد
 (٥/ ٣٨٢) اس حديث كوامام ترندى نے صن اور امام ابن حبان، ذہبى اور البائى يعظم نے صحيح كہا ہے۔

مسكر تقليق نظر 💮 📢 😭 🖟 🐧 مسكر تقليد پر تحقیق نظر

رجال سے ایبا استدلال نماق سامعلوم ہوتا ہے۔ یہ آپ کا ارشاد درست ہے، یہاں اقد ا سے مراد صرف انتظامی اور دینی دونوں مراد ہیں۔ "اقتدی بفلان: تسنن به وفعل فعله" یعنی اطوار و عادات اور افعال میں بلاتقلید اتباع ادر تتبع پر بیا لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح مقتدی افعال نماز میں امام کا اتباع بھی کرتا ہے لیکن اگر امام طے شدہ راہ سے انحراف کرے تو اسے تبیع اور تصفیق سے توک بھی سکتا ہے۔

آپ جیسے اہل علم قطعاً جانتے ہیں یہ مصطلح تقلید سے بالکل مختلف ہے۔ اس تقلید میں ایک عای مجہد پر تنقید اور اس کی روش پر اسے ٹوک سکتا ہے۔ کاش! جناب نے اصلاح کے لیے جب قدم اٹھایا ہے تو پرانی مناظرانہ راہوں سے مختلف راہ اختیار فرماتے۔ وہی پرانی اور روندی ہوئی راہیں، وہی لقے .. جو بار ہا چہائے جا تھے ہیں .. چہائے جا رہے ہیں!!

# تقليد مطلق كي مثالين:

جناب کا بیارشاد درست ہے تقلید عام کی الیمی مثالوں سے جناب مستقل کتاب تیار فرما سکتے ہیں، مگر ادباً گزارش ہے کہ الیمی کتاب کی بازار میں دو کوڑی قیمت نہیں ہوگا۔ جناب کے ارشاد فرمودہ چار دلائل کا تفصیلا علمی محاسبہ کیا جائے تو آخراس میں کیا ہے؟

## فقيه اورغير فقيه صحابي:

اس طرح صحابہ میں فقیہ اور غیر فقیہ کی تقسیم شرمناک ہے اور صحابہ کے متعلق ایسے خیالات کا اظہار فض اور تشیع کا بقیہ ہے۔ ائمہ اصول نے قاضی عیسی بن ابان کے اس نظریہ کی تائید فرما کر اعتزال اور رفض کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کے بالمقابل علامہ سرحسی کی تائید فرما کر اعتزال اور رفض کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کے بالمقابل علامہ سرحسی کی مقام کو رائے محقق اور درست ہے۔ کشف الاسرار اور غلیۃ المحقیق شرح حسامی میں اس مقام کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ حضرات اپنے مصارف پر مدارس میں اعتزال اور رفض کی آبیاری فرماتے ہیں!!

قرآن عزيز كابدارشاد درست ہے: ﴿ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٧٦]

صحابہ بھی اس سے متنی نہیں، وہ حضرات بلا تخصیص عالم اَعلم کی طرف اور مفضول اُفضل کی طرف رجوع فرماتے، بعض اوقات بحث ونظر میں محض توجہ سے ذبن صاف ہوجاتا ہے، فہول دور ہوجاتا، بات طویل نہ ہونے پاتی۔ بعض اوقات بحث ونظر کی نوبت آتی، حوالہ دینے کے بغیر مسئلہ صاف نہ ہوتا۔ آپ نے کس قدر غلط فرمایا:

"اورشاید کوئی ایک واقعہ بھی ایسانہ ہوجس میں اُنھوں نے مسئلہ کی ولیل ہوچھی ہو"

کوئی پڑھا لکھا طالب علم، جس کی دواوینِ سنت پر نظر ہو، یہ جراَت نہیں کر سکتا جو جناب نے فرمائی۔ فاطمہ بنت قیس پر حضرت عائشہ ٹاٹھا اور حضرت عمر ڈٹاٹھ کی تقید کا یہ حال ہے کہ حوالہ دینے پر بھی اطمینان نہیں: "لا ندری أحفظت أم نسیت؟" حضرت عمار اور حضرت عمر کی اور حضرت عمر کی اور حضرت عمر کی تیم جنابت پر گفتگو، حضرت عمار اپنا حوالہ دیتے ہیں، حضرت عمر کی معیت بناتے ہیں۔ حضرت عمر مطمئن نہیں ہوتے، نہ ان کو اظہار حق سے رو کتے ہیں۔ اس معیت بناتے ہیں۔ حضرت عمر مطمئن نہیں ہوتے، نہ ان کو اظہار حق سے رو کتے ہیں۔ اس محقیق و تفقہ کے دور میں آ یے تقلید کی تلاش فرماتے ہیں۔ انا للہ..!

معة الحج كے معالمے ميں حضرت عمر ثاثثًا اور حضرت عثمان ثاثثًا كى رائے سے جمہور صحابہ كا اختلاف ، حوالے كن لينے كے بعد بھى ہر جمہدا پنى رائے پر قائم رہا۔ آپ فرماتے ہيں. حوالہ يو جھنے كا ایك واقعہ بھى نہيں مایا جا تا..! ع

ایں چه می مینم به بیداری است یا رب بخواب آ آپ جیسے اکابر سے اس ذہول کی امید نہ تھی!

استخذان کے متعلق حصرت ابوموی اشعری سے شہادت طلب کی۔ ابوموی اشعری معجد پنچے، وہاں سے الی بن کعب ان کے ساتھ تشریف لائے۔ جب حوالے کے ذریعے

صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٠١٦) سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٢٩١)

<sup>●</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٤٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٦٠)

<sup>€</sup> تفصیل کے لیے دیکھیں: زاد المعاد (۲/ ۱٦٥)

یہ میں کیا و کھر ما ہوں؟ ..اے رب. خواب ہے یا بیداری..!

محودر سائل کی در ایس مناز تالید پر تحقیق نظر تالید پر تحقیق نظر ایس مناز تالید پر تحقی

ابومویٰ کی تصدیق ہوئی تو معاملہ ختم ہوا۔ (دیکھو: سیج مسلم: ۲۱۱/۲)

آپ حضرات کے ہاں حدیث کا چونکہ صرف دورہ ہوتا ہے، سوچنے کا موقع کم ملتا ہے، ورنہ آپ کے قلم سے یہ نقرہ نہ نکلتا۔ امید ہے آپ اس پرنظر ٹانی فرمائیں گے۔

تمام صحابه جس طرح عدول تھے، اسی طرح وہ سب فقہا بھی تھے، آنخضرت مُلْقِيَّا کی مجلس میں نہ کوئی غیر فقیہ تھا، نہ غیر عادل۔ قاضی عیسیٰ بن ابان بچارہ کون ہے جو صابہ والنوا کو غیر فقیہ کے؟ یہ حضرت خود معتزلہ کے پنج میں کھن گئے۔ اصول فقہ میں اعتزال کے جراثیم سب بشر مرکبی اور قاضی عیسیٰ بن ابان وغیرہ کی معرفت آء۔ اہل علم کے قلم سے صحابہ کے متعلق ایسے الفاظ سن کر دل لرز جاتا ہے۔

آپ نے موطاً امام مالک سے عبید بن ابی صالح کا قول نقل فرمایا ہے کہ انھوں نے دور تخله کے لوگوں کے پاس أدھار گندم فروخت كى، پھر أنھوں نے خواہش كى كه اگر وہ متعین قیمت میں کمی کر دیں تو رقم نقد لے لیں۔ زید بن ثابت نے روک دیا، وہ رُک گئے۔ لیکن حضرت! ایک عالم جب دوسرے عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے، اس کا مقصدیا طمانیت ہوتا ہے یا ذہول کا علاج یا مزید تحقیق تصحیح بات معلوم ہونے پر ذہن اسے قبول کر لیتا ہے، بحث کی ضرورت نہیں ہوتی۔اے تقلید سمجھنا آپ جیسے عالم کی زبان سے بھلامعلوم نہیں ہونا۔ آخر تقلید جے آپ نے ان لوگوں کے لیے اجازت دی: ''جوقر آن وسنت سے احکام مستبط کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔'' یہ کونسا مقدس تحفہ ہے جھے آپ صحابہ کے لیے ٹابت فرمار ہے ہیں؟ ابن القیم کی زبان میں اس کی نوعیت جہالت کی ہے ۔ ما ذاك والتقليد يستويان

للناس والأعمىٰ هما أخوان

العلم معرفة الهدى بدليله إذ أجمع العلماء أن مقلدا

الحديث (٢١٥٤)

القصيدة النونية لابن القيم (ص: ٩٩).

مجود رسائل المحاج ( 90 ) کاملا مسلم تقلید پر تحقیق نظر

# عهد صحابه میں تقلید شخصی:

مولانا نے اس عنوان کے تحت تین دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان دلائل پر تنقیدی گرارشات سے پہلے تقلید تخصی کامفہوم مولانا کے لفظوں میں سامنے رکھیں اورغور فرمائیں کہ بید دلائل مولانا کے مقصد کے لیے کہاں تک مفید ہیں:

"اور دوسری صورت سے ہے کہ تقلید کے لیے کسی ایک عالم یا مجتهد کو معین کر لیا جائے اور ہر ایک مسئلے بیں اس کی رائے اختیار کی جائے۔"

#### ىمىلى دىيل: يېلى دىيل:

"إن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد" (بخارى مطبوعه انصارى: ٢/ ١٧٠)

اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس سے دریافت فرمایا کہ طواف افاضہ کے بعد اگر عورت کو ماہواری ایام آ جائیں، آیا طواف وداع کے لیے بیت اللہ میں تھہرے یا وطن واپس چلی جائے؟ حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹ نے فرمایا: اسے انتظار کی ضرورت نہیں، وہ واپس چلی جائے۔ اہل مدینہ زید بن ثابت کے فتو کی کی بنا پر سیجھتے تھے کہ اسے طواف وداع تک تھرنا چاہیے، انھوں نے اس پر اصرار کیا کہ زید کا فتو کی درست ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے، حضرت ابن عباس نے فر مایا: مدینہ کے اہلِ علم سے دریافت کرو۔

ان لوگوں نے حضرت أمسليم والدہ حضرت انس و والله اور دوسرے اہل علم سے دريافت كيا۔ حيح بخارى كے الفاظ اس طرح ہيں: ﴿ فكان فيمن سألوا أم سليم ﴾ جن اہل علم سے دريافت كيا گيا، ان ميں حضرت امسليم بھى تھيں۔ امسليم نے حضرت صفيد كى حديث كا حوالہ ديا كه آنخضور عليا أن ان كو بلا طواف وداع واليسى كى اجازت مرحت فرما دى تقى۔ بعض روايات ميں ان سے حضرت ابن عباس اور زيد بن ثابت كى نزاع كا ذكر

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۲۷۱)

• فرمایا، جس میں زید بن ثابت نے حضرت ابنّ عباس کواپنے رجوع کی اطلاع دی۔ تعجب ہے ایک دارالعلوم کے صدر مدرس اسے تقلید شخصی کی دلیل سمجھیں، حالانکہ بیہ حمین کا ایک شاہکار ہے۔ اختلاف سے پہلے وہ لوگ زید کے فتوی پرمطمئن تھے، اپنی معلومات پر اصرار اور اعتماد قدرتی بات ہے، کین بیراصرار مقلدانه نه تھا، بلکه وہ تحقیق کے لیے آ مادہ ہوئے۔حضرت امسلیم اور دیگر فقہاء صحابہ سے ان حضرات نے شخفیق کی، حضرت عائشہ ﷺ، ام سلیم، صفیہ، ابن عباس ڈلٹٹؤ ایسے فقہاءِ حدیث کے فقو وَل سے اس میں تحقیق استفادہ کیا گیا۔ اپنے علم پر اعتاد کا نام مولانا تقلید رکھتے ہیں، اگر وہ حضرات مقلد ہوتے تو اپنے امام کے سواکسی کی بات ند سنتے۔ وہ تو پختہ کار محقق کھہرے، شبہ ہوتے ہی تحقیق کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے ، مکی مجتمدین کے آثار کی تلاش کی ، بالآخر زید کا قول غلط لکلا۔ تمام حضرات نے حضرت ابن عباس کا فتوی قبول فرمایا۔ زید بن ثابت نے خود اینے رجوع کی اطلاع حضرت ابن عباس کو دی۔ آپ اس مقام سے عمدۃ القاری بھی ملاحظہ فرمایئے، وہاں حافظ ابن حجر کی عبارات کے توارد کے بعد مزید بعض چیزیں لکھی ہیں جس سے مسلہ کے نہم میں سہولت ہوتی ہے۔ حافظ عینی کو وہ دور کی بات نہیں سوجھی جو ہارے دارالعلوم کے صدر صاحب کوسوجھی!!

پھر يہاں تلاش اور شول كى رائے كى نہيں تاكة تقليدكى جائے، بلكه يه تمام مجتمدين نعلى كائر فرماتے ہيں: نعلى كائر فرماتے ہيں: نعلى تعلق فرمارہ ہيں: مورجه والے سے ذكر فرماتے ہيں: مورجه والى ابن عباس قالو: وجدنا الحدیث كما حدثتنا" فرجه والى ابن عباس قالو: وجدنا الحدیث كما حدثتنا" فرجه والى ابن عباس قالو: وجدنا الحدیث كما حدثتنا"

<sup>•</sup> ويكيين: فتح الباري (٣/ ٥٨٧) عمدة القاري (١٠/ ٩٧)

ضعيف. المعجم الكبير للطبراني (٢٥/ ١٢٩) اس كى سنديس "محمد بن صالح بن وليد النرسيي" راوى مجهول ہے۔ ويكھيں: إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني (ص: ٢٦٠) السلسلة الضعيفة (٧/ ١١٠)

جُودِ رَبِالَ ﴾ ﴿ 92 ﴾ ﴿ 92 ﴾ مثل تقليد برخشق نظر

صدیث واقعی ای طرح ہے جس طرح آپ نے فرالیا۔ اس وقت کے جمہد خود اس تحقیق بیں مشغول ہوگئے اور اس کے جمہد خود اس تحقیق بیں مشغول ہوگئے اور اس کے جمہد کی اطلاع مسکراتے ہوئے اس عباس جائے کودگ کر آپ کے فتویٰ کی اہمیت ختم ہوگئی۔
کہ آپ کے فتویٰ کے مطابق نص ل گئی۔ زید بن جابت کے فتویٰ کی اہمیت ختم ہوگئی۔
متازع نے تقلید کے متعلق خود جناب نے فر الیا:

"کی ایک عالم کومعین کرایا جائے اور ہرایک منتے میں اس کی رائے احتیار کی جائے۔" (قاران من:۱۲، کی ۱۹۲۵ء)

ایک مسلد میں آپ نے زیدین ثابت کی تعلید اور پھر تحقی ثابت فرما دی۔ سجان اللہ! جب معالمہ نص کی تلاش کا ہے، تو ''گاہ'' یا ''شرک'' کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔

## ادباً گزارش:

اییا ذبین آ دی جو تعلید کوکسی الی جگہ سے کشید کرتا ہے جہال اس کا نام و نشان نہیں، جہال حافظ این جر اور حافظ بدر الدین بینی خاموش ہوگئے اور الن کو بھی تعلید کی نہیں سوجھی معلوم نہیں آ پ حصرات صدیوں پہلے گزرے ہوئے جمتدوں سے کیوں منت کش ہوتے ہیں اور اپ متعلق آ پ کو بدگمانی کیوں ہے کہ آ پ میں کوئی صلاحیت نہیں؟ ہمت فرمائے اور اپ فہم وفراست پر بدگمانی ندفرمائے، اگر جمتدمطلق نہ بن سکے تعلید سے تو فی مسلم سے ان شاء اللہ!

و کم من عائب قولا صحیحا و آفته من اللفهم السقیم بال! تو حفرت ذید بن ثابت کے فتوی پر اہلِ مدید کے اسرادکی وجہ پر بھی غور فرمائے! اس وقت زید بن ثابت کے علم کی شہرت معرت اس عباس سے ذیادہ تھی اور اس کے گئی وجوہ تھے:

<sup>€</sup> فتح الباري (ص: ١٧١) [مؤلف]

کتے لوگ درست بات کی عیب یونی کرنے والے ہوتے میں طالائکدالن کی اصل مصیبت تاقص فیم
 ہوتا ہے۔

# جُور راك 📢 ( 93 ) 📢 😅 منز تقيد بر تحقق نظر

- () آنخفرت ﷺ جب بجرت فرما کر مدیند منوره بینی، زیدین ثابت کی عمر گیاره سال کی تقی می سخت د معرت این عباس آنخفرت تلگا کے انتقال کے وقت آٹھ نوسال کے تتے۔
- حضرت زیدین ثابت کاتب دی تھے اور بدت العر آ تخضرت نظا کے ساتھ معتمد

   عموی کے طور پر کام کرتے رہے۔ عوماً بیرونی خط و کتابت ان کی معرفت ہوتی تھی۔

   آنخضرت نظا کے تھم سے انھوں نے عبرانی زبان پڑھی تا کہ یبود کی دحوکہ بازیوں

   کا خطرہ نہ رہے۔

   کا خطرہ نہ رہے۔
- ان کی علی قابلیت، و نی تجربه اورعلی تبحرکی بنا پر اکا یر محابه کی موجودگی چی حعرت ابو بکرنے انھیں قرآن مجید جمع کرنے کا تھی دیا۔
- حفرت زید آنخفرت نظا، حفرت ابد بکر بیلی، حفرت عمر بینی اور حفرت مثان بینی
   کے ہاہ داست شاگرہ تھے۔
- حغرت ابو بريره، حغرت انس، ابوسعيد خدرى، سميل بن صفف تنظيمه طاول، عطاء
   اين بيارجيے محابداور تابعی ان كے شاگرد تھے۔
- (6) سعید بن سیّب فرماتے ہیں: زید بن تابت کے جنازہ کی طاخر ہوا، جب انھی قبر کی رکھا گیا تو این عباس نے فرمایا: جوظم کے فقدان کا منظر دیکھنا جا ہے وہ یہ نظارہ دیکھ لیے۔ آت علم کی کثیر مقدار دفن کر دی گئی۔ ان کی موت کے دن حضرت ابو بریرہ ڈائٹ نے فرمایا: آج اس وقت کا عالم فوت ہوگیا، ممکن ہے اس خلا کو این عباس ڈائٹ یورا کر سکس ۔ (تھنیب التھنیو: ۲۹۹٪)

<sup>●</sup> الإصابة في تمييز الصحابة لاين حجر (٤/ ١٤١)

صحیح. ستن أبي داود، رقم اللحلیث (۱۳۲۵) سنن الترمذي، رقم الحلیث (۱۳۲۵) آل صدیت کولام ترتری، طاکم، وجي اور الباني براه نے مح کہا ہے۔

صحيح البخاري، رقم اللحليث (٤٧٠١)

<sup>€</sup> تهذيب الكمال (١٨١٨)

مَعُوعَ رِمَا كُلُ ﴾ ﴿ [ 94 ] ﴾ المحافظ مسلمة تقليد بِرَحْقيقَ نظر

زید بن ثابت کے ہوئے ہوئے اہل مدینہ کا ابن عباس کے متعلق تامل قدرتی تھا۔ آپ نے اسے تقلید بنا دیا!!

دوسری دلیل:

مولانا نے تقلید شخصی کی دلیل میں حضرت ابوموی اشعری کا ارشاد ذکر کیا ہے، جو انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹڑ کے متعلق فرمایا:

"لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم"

ان الفاظ كالرجمه بيرے:

" جب تک عبدالله بن مسعود موجود جول، مجھ ہے کوئی مسکله مت پوچھو۔''

مولانا نے اس کا مطلب بیے فرمایا ہے کہ'' انھوں نے ہرمسکلہ میں عبداللہ بن مسعود کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔''

مولا نا! مکررغور فرما ئیں،عبارت سے سیمفہوم بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔

یہ تو درست ہے کہ عبداللہ بن مسعود وہ گھڑ کی موجودگی میں حضرت ابوموی وہ اللہ بن مسعود وہ گھڑ کی موجودگی میں حضرت ابوموی وہ اللہ بن مسعود وہ اللہ بن اس وقت اکا برصحابہ وہ اللہ موجود تھے، وہ ان کی طرف رجوع سے کیے روک سکتے تھے؟ عابت یہی ہو سکتی ہے کہ افضل سے جو تے مفضول کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ ہر مسئلہ اور صرف ابن مسعود وہ اللہ کی مسئلہ اور صرف ابن مسعود وہ اللہ کی مسئلہ اور صرف ابن مسعود وہ اللہ کی ابن مسعود وہ اللہ کہ اور سکتہ اور صرف ابن مسعود وہ اللہ کی ابن مسعود کی علی الاطلاق شخصیص فابت نہ ہو، تھلیہ شخصی کا اثبات مشکل ہے۔

پھر اس وفت کی روش میہ معلوم ہوتی ہے کہ بلا تقلید علا سے مسائل دریافت فرمائے جاتے، چنانچہ انھوں نے حسب عادت ابو موی رٹائٹؤ کی طرف بھی رجوع فرمایا اور حضرت

۵ صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٣٥٥)

مجوه رسائل المنظم المنظ

عبداللہ بن مسعود رہائی کی طرف بھی، اور یہی عامی کا فرض ہے کہ وہ بلا تخصیص علما کی طرف رجوع کرے اور علما بلاتعین انھیں اُعلم اور اُفضل کے پاس بھیج دیں۔ پھریہال بھی عبداللہ بن مسعود رہائی کے قول کو اس لیے ترجیح دی گئی کہ انھوں نے حدیث ذکر فرمائی، رائے کا سوال بی نہیں۔

فرمائے! بہ تقلید کے لیے کیسے دلیل بنی؟

## تيسري دليل:

حضرت مولانا نے حضرت معاذبن جبل والنظ کی اس گفتگو سے استدلال فرمایا جو انھوں نے یمن جاتے وقت آنخضرت مکافیا اس بین قاضی کے لیے بہترین راہنمائی ہے، حکام اور قضاۃ کے لیے بیظیم الثان اساس ہے، لیکن تقلید کے لیے اس بیں کوئی مقام نہیں۔ آپ غور فرما ئیں اگر آنخضرت مگالیا مضرت معافر والنظ کو اس لیے بین جیجے کہ اہل بین افسیں مجتہ سمجھ کر ان کی تقلید کریں تو ان سے اس دریافت کی ضرورت بین جیتی کہ آپ فیصلہ کیے کریں گے؟ بلکہ حضرت معافر کو ایک سرکاری دستاویز عنایت فرماتے کہ مجتبد صاحب تمہارے پاس تشریف لا رہے ہیں، تم سب ان کی تقلید کرنا، کمیکن کہ مخضرت مگالی کا ارشاد اس سے بالکل مختلف ہے۔

حضرت فرماتے ہیں:

تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله الله؟ قال: فبسنة رسول الله الله قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله الله قال: أجتهد برأيي ولا آلو. قال: فضرب رسول الله الله على صدره، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الله الله على صدره، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله الله الما يرضى رسول الله (إعلام الموقعين، ص: ٣٧ طبع بند) يعني آنخضرت تَلْقُوْمُ نَ مَضرت معافي وريافت فرمايا: تم چش آمده جمارو لي يعني آخضرت تلفي أنهول ني ايناطرين كاربتايا كه بيس بهل قرآن عزيز كي طرف رجوع كرول كا، پيرسنت كي طرف، پهراني دائے سے فيصله دول كا۔ اس كاتعلق بطابرا قاسے ہے۔ افا سے نبيس قليد كاتعلق بظاہرا قاسے ہے۔ ابن قيم رشائي فرماتے ہيں:

"قد جوز النبي الله للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرا" (إعلام، ص:٧)

من المحضرت مُنْ اللَّمِمُ نَهِ عَلَمُ كُواجِازت دى ہے كہ وہ اپنے اجتہاد سے فيصله كرے۔'' ''آنخضرت مُنْ اللَّمِمُ نے حاكم كواجازت دى ہے كہ وہ اپنے اجتہاد سے فيصله كرے۔'' پھر آپ نے تقليد كى جو تعريف فرمائى ہے، ہرمسكلہ ميں اس كى رائے پر پابند ہونا مرقوم ہے، يہاں اس كا ذكر نہيں۔

● ضعیف. سنن أبی داود، رقم الحدیث (۳۵۹۲) سنن الترمذی، رقم الحدیث (۱۳۲۷) مسند أحمد (٥/ ۲۳۰) الل حدیث کے ضعف کی تین وجوہ ہیں: ① ارسال: لینی یہ روایت حفرت معافر والله عنین بلدا یہ روایت حفرت معافر والله عنین بلدا یہ روایت عفرت معافر والله عنین کرتے ہیں، للدا یہ روایت انقطاع و ارسال کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ﴿ جہالتِ اصحابِ معافر: حضرت معافر والله کی مند میں ایک علامہ و اصحاب مجبول ہیں، ان کا کوئی اتا پانہیں۔ ﴿ جہالتِ حارث بن عمرو: اس کی سند میں ایک راوی ' عارث بن عمرو: اس کی سند میں ایک راوی ' عارث بن عمرو' مجبول ہے۔ علاوہ ازیں امام ابن القیم والله نے اس حدیث کا دفاع کرنے کی جو کوشش کی ہے، اس کی حقیقت علامہ البانی والله نے نہایت تفصیل سے واضح فرما دی ہے۔ ویکھیں: السلسلة الضعیفة (۸۸۱)

حضرت معاذر والنظائية كے اجتهاد اور رائے كے متعلق ابلِ يمن كيا طريق عمل اختيار كريں؟ اس كے متعلق آ تخضرت النظام نے ايک حرف بھی ارشاد نہيں فرمايا۔ قضا كی صورت ميں رفع نزاع كے ليے حاكم كا حكم قبول كرنا ہوگا، مگر اس كے خلاف البيل، دوسرے علاكی طرف رجوع؟ تو اس سے حضرت معاذر النظائية كے اثر ميں قطعاً نہيں روكا مگيا۔

''پھر ایک معجد بنائے گا اور اس میں نئی باتیں کرے گا، جو نہ قرآن میں ہیں نہست میں، تم اس سے بچنا، یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ معاذ نے بیکلمات تین مار فرمائے۔''

اس سے ظاہر ہے کہ معاذ قضا کے بغیر رائے کو بدعت سیھتے ہیں، حکم اور قضا کی مجور یوں کے علاوہ رائے کا استعال حضرت معاذ کے نزدیک بدعت ہے۔

حضرت! قرونِ خیر میں تقلید کا مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت قلت علم کا مرض عام تھا۔ میں اور تبع تابعین پر بہت بڑاظلم ہے، آپ نے ان بزرگوں کی تو بین فرمائی ہے، ان بزرگوں کے علم و تفقہ کو کل نظر قرار دیا۔ اگر تقلید مصطلح ان ایام میں بھی موجود ہو تو علم و اجتہاد کا مثالی دورکون سا ہوگا؟

<sup>•</sup> ضعيف. المستدرك (٤/ ٥١٣) اس كى سند مين "سعيد بن بميره" راوى ضعيف ہے-

چنانچ شاہ ولی الله رَطْن فرماتے میں: "الرأي في الشريعة تحريف، وفي القضاء مكرمة"
 (تفهيمات، ص: ٢٠) لين شريعت ميں رائے كا استعال تحريف ہے اور قضا ميں رائے كا استعال
 إعث عزت وتو قير ہے۔

ابن قیم مسلکاً جناب سے مختلف سہی، مگر ان کی غزارت علمی اور تکته ری سے امید ہے انکار نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں:

یعنی ہم قطعاً جانتے ہیں کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین میں ایک بھی ایبا آدمی نہیں ہے گا جو کسی عالم کی تمام باتیں قبول کرے اور کسی دوسرے عالم کی کوئی بات نہ مانے۔ حضرات مقلدین ہمیں جھلانے کے لیے قرونِ خیر میں ایک آدمی بتلا دیں جو اس کمزور راہ پر چلا ہو بلکہ یہ بدعت ِتقلید چوتھی صدی میں پیدا ہوئی جس کی آنخضرت مُن اللا ہے خضرت مُن اللہ ہے۔

مولانا! آپ عالم ہیں، ایک علمی درس گاہ میں مدرس ہیں۔ آپ جو چاہیں فرمائیں لیکن صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ میہ نماق نہ فرمائیں۔

آپ نے تقلید کے لیے یہی مجہ جواز بتائی ہے:

"جو محض قرآن وسنت سے براہِ راست احکام کومتنظ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اصل کے اعتبار سے اس کے لیے تقلید کی دونوں قسمیں جائز ہیں۔"
(فاران،ص: ۱۵۲۵ء)

آپ قرون مشہود لہا بالخیر کی ہیخو بی بیان فرماتے ہیں کہ وہ بھی کنز وقدری کے اُتباع کی طرح حشویت میں ملوث اور نظر واستنباط سے محروم تھے، محض فقہا اور اہل علم کی مجويدرسائل 🗫 💝 📢 💮 😭 مئلة تقليد پر تحقيق نظر

مساعی پر وقت گزارتے تھے۔نصوصِ فقہا اور بزرگوں کی آرا کا اتباع اصل ظاہر پرتی اور ظاہریت اور ظاہریت اور ظاہریت اور خطاہریت اور حشویت کا نام تک ندتھا۔

# مطلق تقلید کی بندش:

مولانا نے تقلید مطلق کی بندش کو بہت سراہا ہے اور ائمہ اجتہاد کے لیے دعا فرمائی ہے کہ ان پر رحمتوں کا بنن برہے، اس لیے کہ انھوں نے مطلق تقلید کو بند فرما دیا۔ مضمون کے اس جصے سے تجب ہوتا ہے کہ اس پایہ کے اہل علم بھی اس قدر سطحی باتیں کر جاتے ہیں۔ و نود لو قاله غیر ك! [كاش! آپ كے علاوہ كوئى دوسرا الي بات كرتا]

مولانا کا خیال ہے کہ تقلید مطلق کی بندش سے دنیا میں ''خواہش پرسی'' کے دروازے بند ہوگئے، اور تقلید مطلق کی صورت میں بیمرض مستقبل میں بقیناً عام ہوجاتا، اور بیا اتمہ اجتہاد کی دور اندیشی تھی کہ انھوں نے اسے روک دیا۔ ملخصاً

لیکن مولانا کا بدارشاد کی وجوہ سے غلط ہے۔ امید ہے مولانا غور فرما کیں گے:

آپ نے اس پر مشہور ائمہ اجتہاد کا کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کس نے تقلید مطلق کو روکا؟ کب
روکا؟ آپ نے شخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک حوالہ دیا ہے، اگر آپ کے ہاں وہ ائمہ اجتہاد
میں شار ہونے گئے تو مبارک ہے، پہلے تو اکابرِ دیوبند اس کے قائل نہ تھے، بوقتِ
ضرورت ان کے علوم ہے استفادہ تو فرماتے رہے مگر انھیں بھی مجتہد نہیں سمجھا گیا۔

جوعبارت آپ نے نقل فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وین میں ہوگ پرتی ورست نہیں، انسان کو پر ہیز گار اور متقی ہونا چاہیے۔ بیہ ہوئی پرت نہیں، انسان کو پر ہیز گار اور متقی ہونا چاہیے۔ بیہ ہوئی پرت شخصی تقلید میں بھی ہوئئی ہے۔ کوئی حنفی مسلک کو اس لیے اختیار کرے کہ اس میں منشیات اور مسکرات کے استعال کے متعلق خاصی نرمی ہے، مسکرات کی چار یا نیج فتمیں ممنوع ہیں، جن پر اس وقت خمر بولا جاتا تھا، باتی کے متعلق احناف کے یا نیج فتمیں ممنوع ہیں، جن پر اس وقت خمر بولا جاتا تھا، باتی کے متعلق احناف کے

مجويه رسائل ﴾ المحالي ﴿ ﴿ 100 ﴾ ﴾ المحالية المعالم ال

ہاں وہ تشدد نہیں۔ شخ علامہ حسن جبرتی حنفی مفتی مصر (۱۱۸ھ) فرماتے ہیں کہ انگوری شراب کے کی نام ہیں، اِن میں سے مندرجہ ذیل کا استعال درست ہے: "أما الجمهوري فهو نسبة إلى الجمهور نظرا إلى الاستعمال، والحميدي نسبة إلى حميد، لكونه صنعه، واليعقوبي، ويسمى أبا يوسفي، لأن أبا يوسف رحمه الله اتخذه لهارون، وكأنه اتخذه له تخلصا مما هو حرام الشرب، فهي اسم للمثلث إذا صب عليه ماء حتى أرق، وترك حتى اشتد، فعلم مما ذكر أن المثلث خالص العصير، وأن البخج وما عطف ممزوج بالماء بعد ذهاب ثلثيه، وصيرورته مثلثا، وهي حلال الشرب بعد الاشتداد، والقذف بالزبد، إذا شربت دون القدر المسكر للتقوى للعبادة لا على سبيل اللهو والطرب وإلا فهي حرام الشرب"

(الأقوال المعربة عن أحوال الأشربة، ص: ٦٠، مطبوعه مصر)

"جہوری کی نبیت استعال کی وجہ سے جمہور کی طرف ہے، اور حمیدی کی نبیت حمید کی طرف ہے کیونکہ بیرای نے بنائی تھی، یعقوبی کوابو یو تفی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ امام ابو بوسف راش نے بی خلیفہ ہارون کے لیے بنائی تھی تا کہ وہ حرام شراب ے فی جائیں، یه دراصل مثلث شراب کا نام ہے جس میں یانی وال کر دو تہائی یانی جلا دیا جائے، اس سے ظاہر ہے کہ شلث اور بنج انگور کے شیرہ میں یانی ملاکر اور جلا کراہے مثلث کر دیا جاتا ہے، تیزی اور جھاگ کے باوجود اس کا پینا درست ہے، بشرطیکہ اتنانہ پیا جائے جس ےمسی آجائے اور عبادت میں قوت کے لیے استعال کی جائے،اورمشغلہ کے طور پر استعال کی جائے تو حرام ہے۔"

پورا رسالہ چند اوراق میں ہے، اس میں شراب کی اقسام کی تفصیل موجود ہے اور اس کی حلت اور حرمت کی وضاحت کی گئ ہے، اس میں شراب خوری کے متعلق خاصی گنجائش ہے۔ مجموعه رسائل 😘 📢 🚺 🔭 📢 🖟 مئلة تقليد پر خقیق نظر

### ای طرح شرح وقاید میں ہے:

"فإن أقر به أو شهدا عليه بعد زوال الريح أو تقيأها أو وجد ريحها منه أي علم الشرب بأن تقيأ أو وجد ريح الخمر منه بلا إقرار شهادة أو رجع عن إقرار شرب الخمر أو السكر أو أقر سكران لا" (ص ٣٠٠)

"اگر طزم اقرار کرے کہ میں نے شراب پی ہے یا دوگواہ موجود ہوں کیکن منہ سے بدبو آئے، کمل سے بدبو آئے، کمل اقرار اور شہادت نہ ہو یا طزم اقرار کے بعد انکار کر دے یا اقرار ہی ہے ہوثی کی حالت میں ہوان تمام صورتوں میں حذبیں۔"

پیرمتی کی تعریف میں حضرت امام نے بڑی وسعت رکھی ہے، ان حالات میں نشہ کے عادی حضرات کے لیے حنفی ندہب میں بڑی گنجائش ہے۔ اس قتم کے نصوص" ہدائی" مطبوعہ بمبئی (۲/ ۳۱۱)" مطبوعہ معر (۳/ ۴۱۱)" (رمخار" مطبوعہ بند (ص: ۳ ،۳۱)" شامی" طبع مصر (۳/ ۳۵۱) میں ملاحظہ ہوں۔ طول سے بچنے کے لیے ان کتب کی عبارات قلم انداز کی جاتی ہیں۔ ملک العلما علامہ کاسانی (۵۸۷ھ) نے بڑی صراحت سے فرمایا:

"وأما الأشربة التي تتخذ من الأطعمة كالحنطة والشعير والدخن والذرة والعسل والتين والسكر ونحوها فلا يجب الحد بشربها لأن شربها حلال عندهما وعند محمد، وإن كان حراما لكن هي حرمة محل الاجتهاد فلم يكن شربها جناية محضة فلا تتعلق بها عقوبة محضة، ولا بالسكر منها، وهو الصحيح لأن الشرب إذا لم يكن حراما أصلا فلا عبرة بنفس السكر كشرب البنج ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم" اهرالسكر كشرب البنج ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم" اهرالبكر كشرب البنج ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم" اهرالبكر كشرب البنج ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم" اهرالبكر كشرب البنج ونحوه، والله سبحانه والمنائع والصنائع والمنائع و

مجوه رسائل 🗱 📢 📆 😘 🖈 مئله تقليد پر تحقیق نظر

"جوشراب گندم، جو، باجرا، چنا، شهر، انجیر، شکر وغیرہ سے بنتی ہے، اس پر کوئی حدام سے منبی ہے، اس کا بینا شیخین کے نزویک حلال ہے، امام محمد اسے حرام فرماتے ہیں لیکن یہ اجتبادی مسئلہ ہے، اس کا بینا قطعی جنابیت نہیں، اس پر سزا مجمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر مستی بھی آ جائے تو بھی سزانہیں ہوگی، یہی فدہب صحیح ہے، کیونکہ جب بینا حرام نہ ہوا تو پھر مستی کا کوئی اعتبار نہیں، جس طرح بھنگ وغیرہ میں کوئی سزانہیں۔"

شراب کی ان اقسام کے متعلق جواز یا عدم جواز کے وجوہ سے بحث نہیں، بیر مباحث حدیث اور فقد کی شروح اور متون میں بھرے پڑے ہیں۔ گزارش صرف اس قدر ہے کہ احناف کے ہاں مشروبات میں بڑی کیک ہے۔

اب کوئی اس لیے حقیت کو اختیار کر لے کہ اس میں شراب اور منشیات کے متعلق کافی کچک ہے، شیخ کی عبارت کے مطابق اس نیت سے تقلید شخصی بھی حرام ہوگ۔ آپ نے شیخ الاسلام کی عبارت پرغور نہیں فرمایا، گوشنخ نے ایک دوجگہ تقلید کا ذکر کیا ہے مگر اس میں وہ ہوئی پرسی کورو کنا چاہتے ہیں، یہ تقلید کی راہ سے ہویا ترک تقلید کی راہ سے، آپ نے مطلق تقلید کی بندش پر ہئن برسانا شروع فرما دیا۔ شیخ کی عبارت سے کہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہئوس پرسی تقلید مطلق سے آتی ہے یا شخص سے یا ترک تقلید سے؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شیخ الاسلام کی کتابوں پرعبور نہیں ہے، ورنہ یہ انداز اختیار نہ فرماتے!

علامہ قاضی خال نے اشربہ کے باب کو اس تفصیل سے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے شاید ان کے ہاں شراب کی کمل لیبارٹری موجودتھی ۔ مختلف اقسام اور اس کے مختلف نسخ اور ان کے مال شراب کی کمل لیبارٹری موجودتھی ۔ مختلف اقسام اور اس کے مختلف نسخ پرصفحہ (۲۰۸) کی حلت اور حرمت پر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ مطبوعہ مصر کے نسخ پرصفحہ (۲۲۰) تک یہی مضمون ہے، ذاتی طور پر اپنی ناتص رائے کا رجحان تو حضرت امام شافعی کی طرف ہے، دخت زر کے ساتھ ادنی نسبت بھی ناگوار ہے لیکن اس کے باوجود ائمہ اجتہاد پر برگمائی کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔ اس مقام پر معمولی می تفصیل کی بھی اس لیے

ضرورت محسوں ہوئی کہ مولانا کی عبارت سے مغالطہ ہوتا تھا۔ مولانا تقلید شخص کو ہوئی پرت کے دروازے کا تقل سمجھتے ہیں حالانکہ ہوئی پرتی کی سوتیں تقلید شخصی ہی میں موجود ہیں بلکہ ساری فقہوں میں ایسی جزئیات ملتی ہیں جو ہوئی پرتی کے لیے راستہ بن سکتی ہیں۔

ای طرح فواحش اور بدکرداری کی سزا کے متعلق اپنے ہاں بڑی کیک ہے۔ فقہ خفی میں لواطت پر حدنہیں۔ بہائم کے ساتھ برائی کرے اس پر حدنہیں۔ محرمات ابدیہ کے ساتھ نکاح کے بعد بے حیائی کرے، آپ کے ہاں وہ حدسے نئے سنتا ہے۔ مضمون کے پھیلاؤ سے بیخ کے لیے کتب فقہ کی نصوص اور الفاظ نظر انداز کر دیے گئے، ورنہ معلوم ہے کہ فقہ حنی میں ہوئی پرتی کے لیے کافی چور دروازے کھل سکتے ہیں، اس لیے تقلید میں ہوئی پرتی کی بندش کے لیے کوئی انظام نہیں، اگر نیت درست نہ ہوتو ہوئی پرتی ہرطرح ہوسکتی ہے۔

## يا كستان مين فواحش:

یہ معلوم ہے کہ پاکتان میں اکثریت حضرات احناف کی ہے، بعض علاقوں میں دور دور تک احناف ہی بھیلے ہوئے ہیں، یہ سب حضرات تقلید شخص کے تحق سے پابند ہیں، لیکن جس قدر ملک میں سینما تھیٹر موجود ہیں اور جینے رقص و سرود کے کلب موجود ہیں، ان کے ختام عموماً حنی حضرات ہیں۔ اگر تقلید شخص ہوئی پرستوں کا علاج ہے تو آج ہوئی پرستوں کے بید معمل جا بجا کیوں موجود ہیں؟ پورا ملک ہوئی پرتی کی گرفت میں ہے، بقول مولانا تقلید مطلق بند کر دی گئی، اب سارے ملک میں تقلید شخصی کا دور دورہ ہے۔ پھر یہ فواحش کیوں ہیں؟ جاز میں شوافع ، نجد میں حنا بلہ، سوڑان ، الجزائر اور افریقت میں مالکی ان ہوئی پرتی کے کارخانوں پر تابض اور متصرف ہیں۔ تقلید شخصی بھی عام مما لک پر محیط اور فواحش بھی اقطارِ کا بیا سخہ عالم پر محیط ہور ہے ہیں، ظاہر ہے کہ تقلید مطلق سے پر ہیز اور تقلید شخص کے رواج کا بیا سخہ عالم پر محیط ہور ہے ہیں، ظاہر ہے کہ تقلید مطلق سے پر ہیز اور تقلید شخص کے رواج کا بیا سخہ عالم پر محیط ہور ہے ہیں، ظاہر ہے کہ تقلید مطلق سے پر ہیز اور تقلید شخصی کے رواج کا بیا سخت

<sup>•</sup> تقصیل کے لیے وکیمیں: الظفر المبین از مولانا ابو الحسن سیالکوئی وحقیقة الفقه از مولانا محمد یوسف جے پوری ﷺ.

مفید ثابت نہیں ہوا، اس طرح آج کل دنیا میں حلال اور حرام کا اقبیاز بھی اٹھ رہا ہے، اگر جناب کا تجزیر تقلید شخصی کے متعلق درست ہوتا تو آج دنیا تقویٰ سے بھر پور ہوتی، لیکن معلوم ہے کہ دین کھیل ہورہا ہے..!

## ایک مضحکه خیز مثال:

تقلید مطلق کی مضرت میں حضرت مولانا نے دومثالیں دی ہیں:

♦ ایک خون سے وضوٹو ٹنے کی۔ احناف کے ہاں خون سے وضوٹوٹ جاتا ہے، شوافع
 کے نزدیک نہیں ٹوٹا۔ آپ کوفکر ہے کہ سردیوں میں ہوا پرست لوگ شافعی مسلک پر
 عمل کریں گے۔

مولانا! کاش یہ ارباب تقلید کسی امام کے مسلک پرعمل کر کے نماز پڑھ لیتے! خواہش پرتی کورو کئے کے لیے تقلید شخصی بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے۔

پھر مولانا! یہ خواہش برسی نیت کا مسلہ ہے، اے تقلید یا ترک تقلید ہے کوئی تعلق

مجويدرسائل كالمحافظ ( 105 ) المحافظ المستلة تقليد برخفيق نظر

نہیں۔ غلط ارادہ مقلد اور غیر مقلد دونوں کر سکتے ہیں اور ہوئ پرسی ان کا شیوہ بن سکتا ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمید رائے کی رائے ایسے معاملات میں واضح ہے۔

أبن قيم رُشُكُ فرمات بين:

"میں نے شخ الاسلام سے سنا، فرماتے تھے: مجھے بعض فقہاء حفیہ نے کہا کہ میں اپنا ندہب بدل اول، اس لیے کہ یہ عموماً صحیح حدیث کے خلاف ہے، میں نے بعض شافعی علا سے مشورہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمھارا ندہب بدلنے سے اصل ندہب تو نہیں بدلے گا، نداہب کی ہیئت تو طے ہو چکی ہے، تمہارا رجوع بے فائدہ ہے، بعض صوفیوں نے مشورہ دیا ہے کہ میں مجز کے ساتھ اللہ سے دعا کروں، آپ فرمائیں: آپ کی کیا رائے ہے؟ شخ الاسلام نے فرمایا: ندہب کے تین جھے کر لیجی، پہلی قتم جس میں حق واضح ہواور کتاب وسنت سے توافق ظاہر ہو، شرح صدر سے اس کے مطابق فتوی دو، دوسری قسم مرجوح ہو اور دلائل اس کے خلاف ہوں، اس کے مطابق نہ فتوی دو نہ کوئی تھم کرو، اسے ذہن سے اتار دو۔ تیسری قسم جس میں دلائل کی کشش دونوں طرف موجود ہو، اس میں جس طرح طبیعت جا ہے میں دلائل کی کشش دونوں طرف موجود ہو، اس میں جس طرح طبیعت جا ہے فتوی دو یا اسے نظر انداز کر دو۔ وہ حنی عالم شخ کے جواب پر مطمئن ہوئے اور فرمایا: جز اگ الله" (إعلام السوقعین: ۱۲۵ میریه)

آپ شخ الاسلام کے ارشاد پرغور فرمائیں، وہ ایک حفی عالم کومشورہ دیتے ہیں کہ ندہب کا آپریشن کر کے اس کے تین حصے کر دیجیے اور شرح صدر سے صرف اس حصہ کو اختیار سیجیے جو کتاب و سنت کے صراحنا مطابق ہو۔ آج کے دیوبند کو میں دیکھا ہوں جس جود کی یہ حضرات وعوت دے رہے ہیں، اگر شخ الاسلام کے مشورہ پرعمل کے لیے آپ سے عرض کیا جائے تو اکابر سے اصاغر تک آپ حضرات پر رعشہ طاری ہوجائے۔ حضرت مرحوم ومغفور استاذ الاسا تذہ شخ انور شاہ صاحب کے لخت جگر اینے مغفور والد کے متعلق مرحوم ومغفور استاذ الاسا تذہ شخ انور شاہ صاحب کے لخت جگر اینے مغفور والد کے متعلق

مُجوند رسائل 🗫 🕻 (106 🕻 علاقاً) مسئلة تقليد بر تحقيق نظر

جس فتم كالٹريچر شائع فرما رہے ہيں، اولاً تو ية طعی غلط ہے، اگر يه كہانياں صحيح ہيں تو شاہ صاحب كى رفعتِ مقام محل نظر ہوگى، اور ان كاعلم وفضل مشكوك!

تقلید یا حفیت چندال محلِ نظر نہیں ، محل نظر آپ کا جمود ہے جو بریلی اور دیو بند کے اکابر اور اصاغر میں بکسال ہے۔ مجھے امید ہے آپ کی اس لفظی نری پر بھی وارننگ دی گئ موگ یا دی جائے گی۔

شيخ الاسلام ابن تيميه رشاشه كا أيك اور ارشاد ملاحظه فرماي:

''امام سے دریافت کیا گیا کہ نماز وتریا بارش میں نماز جمع کرنے کے سلسلہ میں آیا شافعی حفی کی یاحفی شافعی کی تقلید کرسکتا ہے؟

شیخ اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

"الحمد لله. نعم يجوز للحنفي أن يقلد من يجوز الجمع من المطر، لا سيما وهو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وقد كان عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر، وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلا بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا، فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه، أو القول بها أرجح، أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين، لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد" اه

'' ہاں! حفی کے لیے درست ہے کہ جمعِ نماز اور اس قتم کے مسائل میں شافعی کی تقلید کرے، کیونکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد جمہور اہل علم کا یمی

<sup>€</sup> الفتاوي الكبرت (٢/ ٣٢١)

مجور رسائل کا این از کا کی این انظر مناز تقلید پر تحقیقی نظر

ندہب ہے، عبداللہ بن عمر مدیند منورہ بیں امراء کے ساتھ بارش کے وقت نماز
جع کیا کرتے تھے۔ ادر کسی آ دی پر بیضروری نہیں کہتمام ادامر ونوائی بیں کسی
معین آ دی کی تقلید کرے آ تحضرت بڑا ہے کے سوا۔ اور مسلمان ہمیشہ اہل علم
سے دریافت فرماتے رہے، بھی اس کی تقلید کرتے، بھی اس کی، جمہو دین طور
پر پیند فرماتے یا رائے سیحھے۔ یہ جمہور انکہ اسلام کے نزدیک درست ہے، نہ
اسے حضرت امام ابوصنیفہ نے حرام کہا نہ مالک ادر نہ بی شافعی اور احمہ نے۔''
اسی انداز سے امام نے تقلید کا تذکرہ فرمایا۔ فاوئی (۲/ ۱۲۲، ۱۳۷۸، ۱۳۸۱)
آ جائے گی۔ اگر آ پ حضرات امام ابن تیمیہ اٹراٹین کی صنبلیت اور ان کے خیال کے مطابق
آ جائے گی۔ اگر آ پ حضرات امام ابن تیمیہ اٹراٹین کی صنبلیت اور ان کے خیال کے مطابق
آ جائے گی۔ اگر آ پ حضرات امام ابن تیمیہ اٹراٹین کی صنبلیت اور ان کے خیال کے مطابق
اس مسلم کا فیصلہ فرما کیں تو یقینا یہ مسلم ما بہ النزاع نہیں رہے گا۔ جس انداز سے ابنائے دیو بند اس مسلم کو اچھال رہے ہیں، اگر حضرت امام ابوصنیفہ رڈراٹین بھی زندہ ہوں تو یقینا اسے نا پیند فرما کیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا جو حوالہ آپ نے نقل فرمایا، وہ ایک فئی حوالہ ہے، جسے امام
نے ایک خاص ضرورت کے ماتحت ذکر فرمایا ہے، اس سے ان کی ذاتی تحقیق معلوم نہیں
ہوسکتی۔ ذاتی تحقیق کے لیے متذکرہ مواقع ملاحظہ فرمائیں، امام کاعلمی مقام واقعی بہت بلند
ہوسکتی۔ نیز اس حوالے میں تقلید مطلق کی بندش کا بھی کوئی تذکرہ نہیں، جناب غور فرماتے تو یہ
حوالہ بالکل بے سود ہے اور مقصد کے لحاظ سے عبث محض۔ اصل مقصد بھی ہے کہ دین اور
ائمہ وین کو تلعب اور ہوئی پرستی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بینیت کا معاملہ ہے، اسے نہ تقلید
شخصی روک سکتی ہے نہ ترک تقلید اس کا موجب ہوسکتی ہے۔ آپ واقعات پرغور فرمائیں
تقلید شخصی کا عام رواج بقول شاہ ولی اللہ بڑالیہ اور حافظ ابن القیم بڑالیہ چوتھی صدی کے بعد
ہوا، قرون مشہود لہا بالخیر میں سارا افتا ترک تقلید یا بقول مولا نا تقلید مطلق پر رہا، یہی وہ دور
ہوا، قرون مشہود لہا بالخیر میں سارا افتا ترک تقلید یا بقول مولا نا تقلید مطلق پر رہا، یہی وہ دور
ہوا، قرون مشہود لہا بالخیر میں سارا افتا ترک تقلید یا بقول مولا نا تقلید مطلق پر رہا، یہی وہ دور

مجوه رسائل 😘 💦 (108 🖟 سنله تقليد پر تحقیق نظر

آپ کے اس ننجہ کا استعال شروع ہوا، یہی وقت حسبِ ارشاد آنخضرت مَنْ الله ظهورِ فَتَ کا دور خرماتے ہیں، اور جناب اس پر دور ہے، اور آنخضرت مَنْ الله اس بر احتوال کے من برسانے کے آرزومند ہیں! بظاہر ارشادِ نبوی مَنْ الله کا کے خلاف امید نہیں کی جا سکتی کہ دعا قبول ہو، اور نسخیر حضرت سے تو ظاہر ہے خواہش پرتی نہیں رُک سکتی۔

## شاه ولى الله صاحب وشالف اور تقليد:

مولانا نے صفحہ (19) میں فرمایا ہے کہ''صحابہ اور تابعین کے وقت تقلید مطلق اور تقلید شخص دونوں پڑمل رہا تھا۔ (بینی بقولِ جناب ورنہ حقیقت اس کے خلاف ہے) بعد میں جب بیز بردست خطرہ سامنے آیا تو تقلید کو تقلید شخصی ہی میں محصور کر دیا گیا۔'' الخ

اس کے بعد جناب شاہ رششہ کے چند اقتباسات درج فرمائے ہیں، جن میں کہیں تقلید کو جائز فرمایا، کہیں واجب!

واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں، شاہ صاحب کا سیال قلم
ان تمام ادوار میں اپنا کام کرتا رہا، ہروقت کے تاثرات شاہ صاحب کے قلم سے ظاہر ہوتے
رہے۔ شاہ صاحب کا جو حصہ تصوف کے متعلق ہے، اس میں ایسا مواد ملتا ہے جس سے
بر ملویت کی خاصی تائید ہوتی ہے، بر ملوی حضرات کو شاہ صاحب اور ان کے خاندان پر
اعتاد نہیں، ورنہ شفاء العلیل وغیرہ سے بدعی خیالات کی خاصی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

الل مدیث اور حضرات دیوبندتوشاہ صاحب کے عقیدت مند ہیں، جہاں تک الل مدیث اور حضرات دیوبندتوشاہ صاحب کا رجمان احناف کی طرف بعض جگہ مایاں ہے، ان کے ہاں شاہ صاحب کے احترام اور ان سے عقیدت میں فرق نہیں آیا۔ شاہ صاحب جود کے سخت مخالف ہیں، آج جو بیداری اور حریت فکر ملک میں موجود ہے، اس کی ابتدا حضرت مجد دالف ثانی سے ہوئی، لیکن اسے کھل کر نمایاں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اسی بیداری کی تحریک نے شاہ اساعیل شہید اور ان کے مخلص رفقا میں ترک تھلید کی

مئلة الله المحافظ المحافظ المعالم المع

صورت اختیار کر لی، جے مولانا سید نذیر حسین صاحب اور ان کے تلافدہ نے پروان چڑھایا، جس سے اس وقت لا کھوں آ وی متاثر ہیں جو ملک میں حریتِ فکر اور طریقتہ سلف کی تلقین فرما رہے ہیں۔

مولانا نے شاہ صاحب سے تین اقتباس درج فرمائے ہیں۔ دو رسالہ انساف سے،
ایک ججۃ اللہ سے، گرشاہ صاحب نے انساف کے دونوں اقتباسات میں تقلید کو وقتی طور پر
واجب فرمایا، شرعی واجب نہیں فرمایا، جس کا واضح مطلب سے ہوگا کہ اس وقت ان حالات
میں تقلید ضروری ہے۔ فرماتے ہیں:

" پہلی دوسری صدی میں لوگ معین انسان کی تقلید پر جمع نہ تھے، دوسری صدی کے بعد اثر بر صف لگا: "و کان هو الواجب فی هذا الزمان" (اس وقت کی واجب تھا)

فرمائے! کیا واجبات شرعیہ کا وجوب وقی ہوتا ہے؟ دوسرے اقتباس میں صرف وخو کا تذکرہ فبرماتے ہیں:

يه پېلے واجب نه تھا"ثم صار في يومنا هذا معرفتها واجبة "ليكن آج كل مرفنحو پڙهنا واجب ہے۔

گویا تقلید فخصی کا وجوب صرف و نحو کے وجوب کی طرح وقی ہے اور ضرورت کے لیے۔ حضرت مولانا اور دائش مند حضرات غور فرمائیں، وجوب شرکی کا یکی حال ہے، اور ایے وقتی وجوب کا اگر کوئی انکار کرے یا اسے یقین ہوکہ اب حالات کے تقاضے بدل چکے ہیں تو شرعاً وہ کہاں تک مجرم ہے؟ اس کے ساتھ ہی واقعات آپ کو یقین دلائیں گے کہ ترکی تقلید کے متعلق اس وقت جو خطرات تھے، بحماللہ آج وہ بالکل بدل چکے ہیں۔ جناب کے لب واجب کی بہتدیلی ای حقیقت کی غماز ہے کہ اب وہ حالات نہیں رہے، وقت اور اس کے مقضیات اصحاب عزائم کی مسامی کی وجہ سے بالکل یا زیادہ تر بدل چکے ہیں۔ جناب کے مقضیات اصحاب عزائم کی مسامی کی وجہ سے بالکل یا زیادہ تر بدل چکے ہیں۔ حقید اللہ کے ایک مسامی کی وجہ سے بالکل یا زیادہ تر بدل چکے ہیں۔

مئدتقليد پر تحقیق نظر 💮 📢 🔝 🖟 مئله تقلید پر تحقیق نظر

اور آپ کے رفقاء شاہ صاحب کے ارشاد کواس کی اصل روح میں سمجھیں تو یہ وجوب تقلید کی کھلی افاقت ہے۔ ﴿ إِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَذِ كُرٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ اللَّهُ عَلَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْد ﴾ خالفت ہے۔ ﴿ إِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَذِ كُرِٰی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ اللَّهُ عَلَى السَّمْعَ وَهُو شَهِيْد ﴾ میں ان اقتباسات کوترکے تقلید کی تائيد سمجھتا ہوں اور اس لیے ان کے سیاق وسباق میں مفصل بحث کی ضرورت خیال نہیں کرتا۔

اب شاہ صاحب کا ایک ارشاد عرض کر رہا ہوں جو جناب کے اس ارشاد کی پوری نقیض ہے کہ'' تقلید کو تقلید شخصی میں محصور کر دیا گیا۔'' شاہ صاحب شعرانی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں:

"ثم نقل عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون ويفتون بالمذاهب من غير التزام مذهب معين عن زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه، إن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما وحديثا حتى صار بمنزلة المتفق عليه فصار سبيل المؤمنين الذي لا يصح خلافه.." الخ

(عقد الجيد، ص: ٥٢، طبع مصر)

"الل علم كى عظيم جماعت ذرب معين كے بغير فتوى دي ربى اور ان برعمل فرماتى ربى اور ان برعمل فرماتى ربى اور يہ سلسله ائمه فدا جب سے لے كر شعرانى كے وقت تك جارى ربات شعرانى كا منشا يہ ہے كہ علما كى بيروش جميشہ سے جميشہ تك ربى ہے، اور يہ طريقہ متفقہ اور اجماعى ہوگيا، جس سے اختلاف طريق مونين سے اختلاف كريق مونين سے اختلاف كريق مونين سے اختلاف كے متراوف ہے۔"

ای کے قریب قریب «عقد الحید» (ص: ۲۸) میں فرمایا۔ پھراس طرح عز بن عبدالسلام سے نقل فرمایا۔ (عقد الحید، ص: ۶۰)

میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ شاہ صاحب کا مطلب وجوبِ تقلید سے وجوب شرعی نہیں بلکہ ان کا مطلب وقتی ضرورت ہے۔اس کے لیے شاہ صاحب کے مندرجہ ذیل ارشاد پرغور فرما ہے: مجموعه رسائل 😘 📢 ( 111 🖟 🕬 🗱 مسئله تقليد پر تحقیقی نظر

"وأشهد لله وبالله أنه كفر بالله أن يعتقد في رجل من الأمة فيمن يخطئ ويصيب أن الله كتب علي اتباعه حتما، وأن الواجب علي هو الذي يوجبه هذا الرجل علي، ولكن الشريعة الحقة قد ثبت قبل هذا الرجل بزمان" الخ (تفهيمات:١/١١١)

"مين يعقيده ركهنا كفر مجمتا بول كه أيك ابيا آ دى جس سے خطا اورصواب دونوں مرزد ہوسكتے ہيں، وہ جو مجمت پر واجب كرے وہ واقعی واجب ہوگا۔ شريعت حقد تو اس بزرگ سے مدتوں پہلے علا كے حافظوں اورفقها كے ذہنوں مين موجود ہے۔"

شاہ صاحب والله نے آ مے چل كر تقليد كى جائز صورت كا تذكره فرمايا ليكن بيشر كى وجوب نہيں۔ يہى گزارش اس اقتباس سے مقصود ہے۔

شاه صاحب جمع في تقليد پند فرمات بين، اس كى وضاحت وه فود بحى فرمات بين:

«ونشأ في قلبي داعية من الملأ الأعلى، تفصيلها: أن مذهبي
أبي حنيفة والشافعي هما مشهوران في الأمة المرحومة . . .
إلى أن قال: وإن الحق الموافق لعلوم الملأ الأعلى اليوم أن
يجعلا كمذهب واحد يعرضان على الكتب المدونة في
حديث رسول الله " (تفهيمات: ١/ ٢١١)

گزارشات کی طوالت کا خطرہ نہ ہوتو شاہ صاحب کے اس قتم کے ارشادات میں کئی اوراق جمع ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب اس تقلید کو قطعاً ناپند فرماتے ہیں جس کی دعوت آج کل دیوبندی کیپ سے دی جا رہی ہے۔ اور شاہ صاحب اس لفظ کا استعال بھی مختلف معانی میں فرماتے ہیں، وہ اس کے اصطلاحی معانی کے یابند نہیں ہیں۔ ججۃ اللہ، انصاف،

مَعُوعَهُ رَسَالًا ﴾ ﴿ ﴿ 112 ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ 112 ﴾ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِرَحْقِيْقَى نَظْرِ

عقد الجيد ، بدور بازغه ، خير كثير، تعبيمات اول و ثانى ، انتاه ، الوصيت وغيره پر مكرر نظر فرمائيں ، آپ يقين فرمائيں گے كه شاه صاحب كا موقف كس قدر صاف اور وه مروج تقليد سے كس قدر بيزار بيں ۔

عزیزاں را ازیں معنی خبر نیست که ''سلطان جہال'' با ما است امروز

## تقليد برشبهات:

حفرت مولانا نے اس عنوان کے نیچ ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے جوبعض حلقوں کی طرف سے وجوبِ تقلید پر کیے گئے ہیں یا ان دلائل کا جواب دینے کی سعی فرمائی ہے۔

#### نها به چلی آیت:

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُوا مَا آنَوْلَ اللَّهُ قَالُوا بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَلُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ فَا أُولُوا بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَلُنَا عَلَيْهِ الْبَاءَ فَا أُولُو كَانَ الشَّيْطُ يُرَا يُلُعُوهُمُ اللَّهِ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾ [المائده: ١٠٤] "جب ان كوكها جاتا ہے كم الله تعالى نے جو پھے نازل كيا اس كى اطاعت كرو، وه كمت بين جم تو اس پيركى اطاعت كريں كے جس پر جم نے بزرگوں كو پايا، گو ان كے بزرگ اس كے فتم سے نا آشنا جول نہ ہى وہ سيدهى راه كو پاسكے جول ـ. "مولانا فرماتے بين:

'' یہ باپ دادول کا ذکر ہے، جو احکامِ البی کا برملا رد کرتے ہول، دوسرے وہ باپ دادے جوعقل اور ہدایت سے کورے تھے''

آخر میں مولانا فرماتے ہیں:

"اس ہے کوئی اہل حق انکارنہیں کرسکتا کہ جن ائمہ جمتدین کی تقلید کی جاتی

• دوستوں کواس چیز کی خبرنہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آج ہمارے ساتھ ہے۔

مجور رسائل 😘 🐧 📆 🐧 🐧 📢 مئلة تقليد برخفيق نظر

ہے، اس سے کتنا ہی اختلاف رائے کیوں نہ ہو گر ہر اعتبار سے ان کی جلالت ِ قدر ہر اعتبار سے ان کی جلالت ِ قدر ہر ایک کومسلم ہے، اس لیے اس تقلید کو کافروں کی تقلید پر منطبق کرنا بواظلم ہے۔''

جواباً گزارش ہے کہ مجھے مولانا سے پورا اتفاق ہے کہ موجودہ تقلید اس سے کی قدر مخلف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ مجتہدین کی جلالت قدر ہر لحاظ سے مسلم ہے، ان کاعلم، زہد، تقوی شبہات سے بالا ہے، ان کی ذات علم وایمان کے لحاظ سے قطعاً زریجے نہیں بلکہ ان کے علمی احسانات امت پراس قدر میں کہ ان کے متعلق سوعِظن بے ادبی می نہیں بلکہ نمک حرامی ہے، لیکن اب زیر بحث چند چیزیں ہیں:

- 🗓 آیا قرآن وسنت میں کوئی نام بطور مجتبد یا امام صراحثاً مرقوم ہے؟
- ا پھر ان تمام بزرگوں کاعلم بکسال تھا یا حسبِ ارشاد قرآن عزیز ﴿ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِیْ عِلْمِ اِن كَالْمُ كُلِّ ذِیْ عِلْمَ مَالِيَّا مِن تفاوت ہے؟
- ۔ ﷺ پھر اُن پا کباز بزرگوں کے سامنے آیا احادیث کے جو ذخائر مختلف ممالک میں موجود تھے، یکجا شائع ہو چکے تھے یا کچھٹفی تھے؟
- کے پھر آیا بیسارے بزرگ اجتہادی مسائل میں متفق ہیں؟ ان کی فقہیات میں باہم کوئی اختلاف نہیں؟

ظاہر ہے کہ ان تمام سوالیہ گزارشات کا جواب نفی میں ہے، شارع نے ان کا نام بطور امام لیا ہے نہ ہی ان کا علم کیسال ہے، نہ ہی سنت کے تمام ذخائر اس وقت موجود سے، نہ ہی ان کے اجتہادات اختلاف سے خالی ہیں۔ پھر ایک عامی فقد ان علم یا کم علمی کی وجہ سے ان تمام اجتہادات کو قبول کرے گا جو ان میں سے کسی ایک بزرگ نے فرمائے جس کو اس نے امام یا مقتدی تصور کیا، دوسرے امام کے تمام اجتہادات کو نظر انداز کرے گا جن میں اس نے امام یے امام سے اختلاف کیا ہو؟

آپ نے پہلے فرمایا:

جموعه رسائل 🗱 📢 🚻 😭 📢 🖟 🖟

"تقلید مطلق کو اس لیے ردک دیا گیا کہ اس سے خواہش پرتی کا خطرہ پیدا ہوسکتا تھا ادر ممکن ہے کہ حلال وحرام کا امتیاز اٹھ جائے۔" (فاران،ص کامی 1978ء)

آپ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ ائمہ جمہتدین کے اجتہادات اور فقبیات میں ایسا مواد موجود ہے جس سے نفس پرتی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، گویہ درست ہے کہ مروجہ تقلید بت پرتی کی تقلید سے مختلف ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ موجود ہوگا کہ نفس پرتی میں ملوث ہو کر مقلد حلال وحرام کے اختیاز کو کھو بیٹھے۔ اس میں یہ خطرہ بھی ہوگا کہ عامی کسی صریح نص کی مخالفت کر بیٹھے، جس کا معتقد فیہ امام کو علم نہیں ہوسکا اور وہ اس سے مخفی رہی۔ صریح نفس کی مخالفت کر بیٹھے، جس کا معتقد فیہ امام کو علم نہیں ہوسکا اور وہ اس سے مخفی رہی۔ اگر اسے مختلف علماء سے مل کر شخفیت کی اجازت دی جائے، جناب کے حسب الارشاد تقلید مطلق بلکہ بلا شخصیص علماء کی طرف مراجعت کو خارج البلد نہ کیا جائے تو عوام اور خواص ان خطرات سے بی سے سے ہیں۔

بنا بری عموم الفاظ کی بنا پر آیت مرقومة الصدر ﴿ بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اَبَآءَنَا ﴾ اس تقليد كو بھی شامل ہوگی، تھم اور مرتبہ میں فرق ہوگا۔

شیخ صالح بن محمد بن نوح فلانی رشش تقلید کی ندمت میں اس مضمون کی بہت ساری آیات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما و إيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر، وقلد آخر فأذنب، وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا، وإن اختلفت الآثام فيه" اهد (إيقاظ الهمم للفلاني، ص: ٣٥)

مُورِ رَاكُ ﴾ ﴿ 115 ﴾ ﴿ 115 ﴾ منار تقليد رِخْقَيْقُ نظر

یعنی ان آیات سے تقلید کی فدمت ثابت ہوتی ہے، علماء نے ان آیات سے تقلید کا باطل ہونا ثابت کیا ہے، ان آیات کا کفار کے متعلق ہونا استدلال سے مانع نہیں ہوا، کیونکہ یہاں کفر و اسلام میں تثبیہ نہیں ہے، تثبیہ اس میں ہے کہ کوئی بات بلا دلیل قبول کی گئ ہے، کوئی تقلید کی وجہ سے کافر ہوا، کوئی گناہ گار ہوا، کسی نے دنیوی معاملات میں تقلید کر کے خطا کی، سب قابلِ ملامت اس لیے ہوں گے کہ بلا دلیل کسی کی بات قبول کر لی۔

سوال کفر واسلام کانہیں، سوال یہ ہے کہ جہاں تحقیق کی ضرورت تھی اور اپنے مقام کے لیاظ ہے ممکن بھی تھی، عامی امام کا فدہب دریافت کرنے کی بجائے قرآن وسنت سے کیوں روشی عاصل نہ کرے اور شریعت کا مسئلہ کیوں نہ بوچھے؟ سائل کے جواب میں یا اس کے فہم اور راہ شناسی میں کہیں بھی شبہ پیدا ہو، "لا یعقلون" اور "لا یھتدون" کی علت پائی جائے گی، جس سے تقلید کا فدموم پہلو واضح ہوجائے گا۔ حافظ عبدالبر نے بھی اس مقام کی وضاحت اس انداز سے فرمائی ہے۔ دیکھیے: جامع بیان العلم (۲/ ۱۱۵) ۱۱۸

## دوسری دلیل:

تقلید کے خلاف دوسری دلیل آیت: ﴿ اِتَّحَدُ وَ اَ اَحْبَا رَهُمْ وَ رُهُبَا نَهُمْ اَرْبَا بُا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ بیان کی جاتی ہے۔مولانا فرماتے ہیں:

''ہم انھیں شارح سمجھتے ہیں، شارع نہیں۔''

کین ادباً گزارش ہے کہ ہم اس آیت میں عدی بن حاتم کی روایت سے زیادہ کچھ نہیں جاہتے۔ آپ خدارا سنجیدگی سے غور فر مائیں، مناظرانہ انداز اختیار نہ کریں، صورت حال میں سرِمُو فرق نہیں۔

جارے بال متون فقہ بالكل نصوص كے ہم پايد سمجھ جاتے بير، مارے مقلد علما

ويكصين: سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٠٩٥).

جوعدرمائل المحافظ ( 116 ) المحافظ مسئلة تقليد ير تحقيق نظر المحافظ الم

تاویل جب کریں گے نصوص کی کریں گے، امام کا قول ظاہر پرمحمول ہوگا، یعنی ہاتھ کی صفائی کا تجربہ نصوص پر ہوگا۔

شوافع بنت ِ زنا سے نکاح کو جائز فرمائیں گے جالانکہ اس کی شاعت ظاہر ہے، اور احناف نے شراب کی حد کے متعلق جس وسعتِ ظرف کا جُوت دیا ہے، ندامت سے سر جھک جاتا ہے۔ اس میں بالذات یا بالواسطہ کی آڑ بریلوی حضرات سے مستعار کی گئی ہے، حقیقت یمی ہے کہ ائمہ اجتہاد کے ساتھ عقیدت کے غلو کی وجہ سے سوچنے کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی۔

#### خطبه جمعه

معلوم ہے کہ احناف کرام جمعہ کے خطبہ کا ترجمہ جائز نہیں سیجھتے، ہندوستان میں جب بعض دوسرے مسالک نے خطبہ اپنی زبان میں کہنا شروع کیا تو احناف کرام کونظر ٹانی کی ضرورت محسوں ہوئی۔ بات سیدھی تھی، مصالح کے ما تحت ترجمہ شروع کر دیتے یا پھر نقصان گوارا فرما کر بدستور خطبہ عربی میں کہتے۔ ہوا یہ کہ حضرات دیوبند نے جمعہ کے تین خطبات بنا دیے، ایک خطبہ اپنی زبان میں، دوعربی میں۔ آئندہ نسلیں اسے شاید "بدعت حسنہ" کہا کریں گی۔ یہ محض اکابر کی رائے کے احترام میں غلوکا نتیجہ ہے۔ ادھر ایجاد بندہ کے انداز سے ایک سادہ آدمی سوچے گا کہ تقلید کہاں ہے؟ انکہ کی محبت میں غلو نے بدعت کی ایجاد پر مجبور کر دیا۔

## قيام رمضان:

بداہ تأمعلوم ہے قیام رمضان مع ور ۹۔۱۱۔۱۱ کا ذکر صحیح احادیث میں موجود ہے۔ بیس یا اس سے زیادہ کا تذکرہ کسی صحیح مرفوع حدیث میں نہیں آیا۔ بعض صحابہ، تابعین بیس، ارتئیں، اکتالیس رکعت تک پڑھتے رہے۔ نوافل کی کثرت مستحن ہے، زیادہ کو کسی نے بُرا نہیں کہا۔ ابن ہمام رشاشہ کی تطبیق کہ آٹھ سنت نبوی اور باقی نوافل مناسب تطبیق ہے، جس

<sup>•</sup> ويكيين: صحيح البخاري، وقم الحديث (١٠٧١) صحيح مسلم، وقم الحديث (٧٣٠، ٧٣٧)

جموع رسائل کی احتراف می است نبوی پر است الله الله می است بر ترجیح کی اعتراف نه تفاد متا فرین نے سنت نبوی پر الله الله فرمایا گیا، بھی آٹھ رکعت کو دینے میں غلوے کام لیا۔ بھی تہجد اور قیام رمضان کو اللہ الله فرمایا گیا، بھی آٹھ رکعت کو بدعت اور غیر ثابت کہنے کی جسارت فرمائی گئی۔ بعض نے حقیقت ببندی سے کام لیت بوعت اور غیر ثابت کہنے کی جسارت فرمائی گئی۔ بعض نے حقیقت ببندی سے کام لیت بوعت اور غیر ثابت کہنے کی جسارت فرمائی گئی۔ بعض نے حقیقت ببندی سے کام لیت بوعت اللہ تہجد ثابت نہیں،

اس غلواور پریشان خیالی میں حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب اعظمی ہے لے کر آج کے ٹو آ موز طلبہ تک مبتلا ہیں، اکابر پرتی کے بوااس کی کوئی وجہ نہیں۔ بات واضح تھی، جس طرح ہیں نوافل پر کوئی اعتراض نہ تھا، آٹھ یا دس پر بھی اعتراض نہ کیا جاتا۔ کل یعمل علی شا کلته

اس کے باوجود حضرت مولانا محد تقی صاحب عثانی کے ساتھ بچھ اور رفقا ایسے ہوں گے جو اکابر پرتی کے اس غلو کو طبعًا ناپیند فر ماتے ہوں تو وہ یقینا عموم آیت سے مشتیٰ ہوں گے، لیکن اس سے غالی حضرات کی نفی نہیں کی جا سکتی۔

## عز بن عبدالسلام فرماتے ہیں:

لیکن سنت صحابہ ہیں ہے۔ (مولانا سیدانورشاہ صاحب)

"ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعف مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة، ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده" الخ

لین می بھیب بات ہے کہ فقہاء مقلدین اپنے امام کے ماخذ کے ضعف کو سمجھتے ہیں اور کوئی اس کا صحح دفاع نہیں کرسکتا، مگر اس کے باوجود اس کی تقلید کرتا ہے

<sup>•</sup> ويكيس: فيض الباري (٢/ ٦٣) العرف الشذي (٢/ ٢٠٨)

## مجوعه رسائل کچھاچی ( 118 کیکھاچی ( مئلہ تقلید پر تحقیق نظر

اور کتاب وسنت اور قیاس صحیح کوترک کر دیتا ہے تقلید پر جمود کی وجہ ہے، اور ظاہر کتاب وسنت کوترک کرنے کے لیے حیلے تلاش کرتا ہے اور امام کی حمایت میں دُور از کارتادیلات کرتا ہے۔

آیت کا مصداق ارباب تقلید میں موجود ہے، اگر آپ محفوظ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہتے کی توفیق دے میں یا دعوت دے مرجم جاند نظریہ کی جناب حمایت فرما رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں، قدما احناف نے اس کا بھی اظہار نہیں کیا، نہ ہی تقلید شخصی کے لیے اس پابندی کو پہند فرمایا جس کا تذکرہ جناب نے ان ارشادات گرامی میں کیا ہے۔

امام طحاوی ڈٹلٹنے (۳۲۱ھ) حقیت کے بہت مؤید ہیں، ان کا ارشاد میری گزارش کی تائید میں ہے، امام طحاوی، قاضی کے آ داب میں امام محمد کا ارشاد گرامی ذکر فرماتے ہیں:

"وإن كان إنما قضى به بتقليد الفقيه بعينه ثم تبين له أن غيره من أقوال الفقهاء أولى مما قضى به نقضه، وقضى بما يراه فيه، وبه نأخذ، ولا ينبغي له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا كان مما يختلف فيه الفقهاء" اهد (مختصر الطحاوي، ص: ٣٢٧)

"أكر قاضى ني كى معين فقيه كى تقليد مين فيعله كيا، پهر أب معلوم بواكسى دوسر فقيه كا قول اس سے بهتر بواكسى واسے جاہي كه پہلا فيعله تو أرضيح فيله كرے طحاوى فرماتے بين بهارا بھى يهى خيال بي كيكن وه متقدمين فقها فيعله كوئيس تو رست عين فقها كا اختلاف بوئ

دیکھیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس جامد تقلید شخصی کی جناب نے وعوت دی ہے، قد ماء احناف بھی اس سے آشنا نہ تھے۔ مختصر الطحاوی کا صفحہ (۳۲۷) بورا قابل ملاحظہ ہے، میں نے طول سے بیچنے کے لیے نقل نہیں کیا۔

اور پھر جناب نے جس شدت اور وثوق سے تقلید شخصی کی تبلیغ فرمائی ہے، اس میں

مُريد رما كل المعلق الم

انتهائی خطرات بین، عصبیت اور باجم بغض و عداوت کی آبیاری ہوگی۔ اس روش پرغور

فرمائيًا أب

فَاحُفَظُ وُقِيُتَ فَتَحْتَ قَدَمِكَ هُوَّةٌ كَمُ كُمُ كَمُ الْإِنْسَانِ كَمُ قَدَمِكَ الْإِنْسَانِ كَا

## اقوال ائمه. تقليد كررة مين:

ائمہ اجتہادتقلید کے رد میں منفق ہیں اور انھوں نے صراحنا اپنی اور غیر کی تقلید سے تاکیداً روکا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

'' یہ کلم ان لوگوں کے لیے نہیں جو صلاحیت اجتہاد سے محروم بیں بلکہ ان لوگول کے لیے ہے جن میں اجتہاد کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔''

ارشادگرای موجب تعجب ہے، مجتهد تو تقلید کا مکلف ہے نہیں، اسے روکنا عبث ہے۔ در اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جو مقام اجتہاد کونہیں پنچے لیکن وہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جیسے جناب یا اس متم کے دوسرے علاء۔ عامی کا تو یوں ہی کوئی ند جب نہیں، وہ بے چارہ ائمہ اجتہاد سے کہیں زیادہ محلے کی مسجد کے امام کا مقلد ہوتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ امام ابوضیفہ رشاشہ اور امام شافعی رشاشہ کیا فرماتے ہیں؟

اس کی زندہ مثال ہمارے عوام ہیں اور بریلومی علاء۔ عوام ان مزخرفات کو حنفی فرجب ہجھتے ہیں، حالانکہ ان پریشان خیالیوں کی حضرت امام ابوصنیفہ ہوئات کے فرشتوں کو بھی خرنہیں تھی۔ اب صورت حال بوں ہے کہ مجہد کو تقلید کی ضرورت ہے نہیں، آپ اور ہم جیے لوگوں کو خود ائمہ نے روک دیا، عامی بے چارے کا کوئی ندہب ہی نہیں، وہ تو ان علاء کا جیے لوگوں کو خود ائمہ نے روک دیا، عامی بے چارے کا کوئی ندہب ہی نہیں، وہ تو ان علاء کا مقلد ہے جن کو تقلید سے حکما روک دیا گیا ہے۔ فاین التقلید؟

<sup>•</sup> سنتجل کریتو محفوظ رہے کہ تمھارے پاؤں کے نیچ گڑھا ہے، کتنے ہی انسان اس میں گر حکے ہیں۔

<sup>🛭</sup> تفصيل ك ليه ويكميس: أصل صفة صلاة النبي على للألباني (١/ ٢٣)

# مجويه رسائل 🗫 🕻 ( 120 ) کې درسائل 😘 💸 سنله تقليد پر مخفیق نظر

چوتھے شبہ میں آپ نے شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیا ہے، ہم بھی شاہ صاحب کے مسلک کی وضاحت اوپر کر آئے ہیں۔

پانچویں شبہ کے جواب میں مولانا نے فرمایا ہے کہ تذکیر کی آیات آسان ہیں، اور ادکام کی آیات مشکل۔ بیہ بڑا پراتا مغالطہ ہے، حقیقت بیہ ہے کہ قرآن اور سنت میں علی الاطلاق مشکل مقامات بھی ہیں اور آسان بھی لیکن بیہ بالکل بے معنی ہے کہ اسے جمہد کے سواسجھنا ممکن نہیں۔ آپ حضرات مدارس میں پڑھاتے ہیں، کتابوں پرشروح اور حواثی لکھتے ہیں، آپ کے خالفین بھی اپنی بساط کے مطابق یہی کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے انکہ اجتہا و بیں، آپ کہ اپنی مجھ کے مطابق کتاب وسنت پرعمل کرو اور ہماری تقلید سے بچو:

من خدوا الأحكام من حیث أخذوا الاحکام من حیث أخذوا الله حکام من حیث أخذوا الله حکام من حیث أخذوا الاحکام کور آن وسنت سے مجھو)

ولا یکلف الله نفسًا إلا وسعها که مسله مشکل بو یا آسان، مواخذه استعداد اور نیت کے مطابق ہوگا۔

آخر میں قرآن کے مشکل ہونے کے متعلق مولانا نے شرح النۃ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے:

"أنزل القرآن على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر و بطن، ولكل حد مطلع" (مشكوة)

صاحب مشكوة نے اسے شرح السنة كے حوالے سے بيان كيا ہے، أصحاب تخ يج

إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ٣٠٢) أصل صفة النبي للألباني (١/ ٣٢)

<sup>●</sup> صحیح. صحیح ابن حبان (۱/ ۲۷۲) رقم الحدیث (۷۷) مسند أبي یعلیٰ (۹/ ۸۰) المعجم الكبیر (۱/ ۲۲) مشكل الآثار (۶/ ۲۷۲) مشكاة المصابیح (۱/ ۶۱) رقم الحدیث (۲۳۸) امام این جریر برالشد كی تغییر (۱/ ۳۵) می فی کوره دونون سندین واقعتا معلول بین بیز «شرح السنة للبغوی» (۱/ ۱۳۳) مین بیروایت ضعف اور مرسل سند کے ساتھ مروی ہے، لیکن دیگر اسانید کے ساتھ بیرحدیث صحیح اور تابت ہے، جیا کہ فیکورہ بالا معاور سے عمال ہوتا ہے۔

مَعُومِ رَسَائِل ﴾ ﴿ [121 ] ﴾ ﴿ [121 ] ﴾ منا تقليد برتحقيق نظر

نے مجم كبير كا بھى ذكر فرمايا ہے، بياصل غير مطبوع ہيں مفسر ابن جرير نے اس كى دو اسانيد ذكر فرمائى ہيں، دونوں بيكار، ضعيف اور مقطوع ہيں۔ سبعہ احرف كا حصہ صحيح اعادیث ميں موجود ہے، وہ آپ كے ليے مفيد نہيں، اور ظاہر و باطن كا حصہ مخدوش ہے۔

## تقليد مين اعتدال يا جمود؟

مولانا نے جامد تقلید کو ناپیند فرمایا ہے اور اعتدال کو پیند! علی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا

ہم نے جناب کے ان ارشادات کو بغور پڑھا ہے، مولانا تھانوی رشش کے ملفوظات بھی نظر سے گزرے ہیں، بڑے ادب سے گزارش ہے کہ تاحال آپ کے ارشادات ہیں اعتدال تابید ہے۔ جب آپ جمود اور اعتدال کے درمیان کوئی خطِ اعتدال کھینجیں گے، ہم ان شاء اللہ ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں گے لیکن اس خطِ اعتدال کی سمتوں کا تعین حضرت مولانا تھانوی رشاقت کی ہدایت کے مطابق فرمایا گیا تو یقین جانے کہ بے اعتدالی سے اعتدال ہم معالمے اعتدال بھی پیدائہیں ہوتا، البتہ آپ کے اس مشورہ سے اتفاق ہے کہ اعتدال ہر معالمے میں بہتر ہے۔

## کیا فقہ خود ساختہ قانون ہے؟

مولانا نے افسوں کا اظہار فرمایا ہے کہ بعض لوگ تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے فقہا کو بُرا بھلا کہنے ہے نہیں چو کتے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بیر ترکت انتہائی ندموم ہے، اسی طرح بعض حضرات تقلید کی تائید فرماتے ہوئے ائمہ حدیث پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علائے کرام اُمت کی مشتر کہ امانت ہیں، ان کے متعلق بدگوئی، بدزبانی کسی قیمت پر برداشت نہیں ہونی جا ہیے، آج مدرسہ دیوبند کے مولانا اُنظر، غالبًا سید انور شاہ بڑائی کے کخت جگر، ائمہ حدیث کے مقام کی رفعتوں کو خاک میں ملانے کا شغل

<sup>🛭</sup> تمھاری عمر کمبی ہو کہ یہ بھی غنیمت ہے۔

مجوره رسائل المحاج ﴿ ( 122 ) ﴾ المحاج ﴿ ( 122 ) المحاجة في نظر الم

فرما رہے ہیں، یہ علامہ زاہد کور ی مرحوم کا بویا ہوا نیج ہے جے پالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کافی عرصہ سے دیوبند کے اکابر اور اصاغر مشق ستم میں مشغول ہیں جس کا نتیجہ مشرین حدیث کی تائید کے سوا پھو نہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے بعض نو آ موز مصنفین اسی بدزبانی کی سنت کا احیا کر رہے ہیں۔ حوالوں میں قطع و برید اور بدزبانی یہی ان کے خصائص ہیں۔ اللہ تعالی ان حضرات کو اصلاح کی تو فیق بخش فی

اس کے بعد مولانا نے چند مسائل کا ذکر فرمایا۔ بہتر تھا مولانا اصول تک محدود رہتے اور فرعی مسائل کا ذکر نہ فرماتے۔ بیفروع غمازی کر رہے ہیں کہ ایں محترم ان دیرینہ مباحث کو زندہ فرمانا چاہتے ہیں جن پر عرصہ تک طبع آزمائی ہوتی رہی ہے۔

## يهلا مسكله:

مولانا نے پہلا مسّلہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ائمہ اجتہاد نے تین راہیں اختیار فرمائی ہیں:

- 1 ناف کے اویر ہاتھ باندھنا۔ (المحدیث اورشوافع)
  - ② ہاتھ کھلے رکھنا۔ (موالک)
  - ناف کے نیچے ہاتھ با ندھنا۔ (احناف)

جہاں تک میرا ناتص مطالعہ ہے نماز تینوں طرح ہوجاتی ہے۔ موالک کے عمل کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، خود امام مالک السلط نے موطاً میں ہاتھ باندھنے کی حدیث کا ذکر فر مایا ہے۔ یہ بھی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوسکا کہ موالک میں ہاتھ کھلے رکھنے کا رواح کسے ہوا؟ میرے علم میں موالک کے اس عمل کوخود ساختہ بھی نہیں کہا گیا۔

احناف کے اس عمل کو کسی نے خود ساختہ کہا ہو، میرے علم میں نہیں۔ بید درست ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو مسلک اہل حدیث میں رائح سمجھا گیا ہے۔ جس حدیث سے مولانا نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے استدلال فرمایا ہے، یہ بالاتفاق ضعیف

الماحظه بو: طا كفه منصوره، مقام ابوحنيفه وغيره [مؤلف]

<sup>2</sup> صحيح. الموطأ (١/ ١٥٩) رقم الحديث (٣٧٦)

مجور رسائل المعلق المعل

ہے۔ مولانا نے بھی اس کے ضعف کو قریباً تشلیم فرمایا، یہ حدیث ابو داود کے بعض شخول میں
ہے۔ اسی طرح «علی صدره» کی روایت ابو داود کے بعض شخوں میں موجود ہے۔
تحت السرة کی روایت گو حکماً مرفوع ہے لیکن وہ بجمیع اسانید ضعیف ہے، اس کی
تمام اسانید کا انحصار «عبدالرحمٰن بن اسحاق واسطی" پر ہے، جو با تفاق ائمہ رجال ضعیف ہے۔
فوق الصدر کی بعض روایات میں بھی ضعف ہے لیکن دواحادیث اس میں صحیح ہیں۔

#### مها چیل حدیث:

"حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله الله الله النصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره» ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل" (مسند امام أحمد: ٥/ ٢٢٦، طبع جديد أحمد شاكر)

## دوسری حدیث:

ابن خزیمہ سے منقول ہے، جس کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں فرمایا: «عن وائل بن حجر قال: صلیت مع رسول الله ﷺ: «فوضع یده الیسنی علی علی صدره» رواه ابن خزیمة "الیمنی علی بده الیسری علی صدره» رواه ابن خزیمة "

حافظ ابن خزیمہ سے اس کی تصبح بھی منقول ہے۔

ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت علی اُن اپنا دایاں ہاتھ بائیں

- سنن أبي داود، نسخه ابن الأعرابي (ص: ٢٨٠) سنن البيهفي (٢/ ٣١) امام يهم وراث نف مير روايت ذكر كرن كي بعدال حديث كراوى وعبدالرطن بن اسحاق الواسطى، پرائمه حديث سح جرح نقل كي به اوراس متروك قرارويا ہے۔
- و ریکسی: سنن أبی داود، رقم الحدیث (۷۵۹) بدروایت اگر چدمرسل ب، لیکن ای معنی کی دیگر میح احادیث موجود میں، جیبا کدموَلف الله نے آگے ذکر کیا ہے۔
  - 🛭 صحیح ابن خزیمة (۱/ ۲٤۳)

مئلة تليد بر تقيق نظر المحال المحالة المعالم ا

پررکھا اور دونوں ہاتھ سینے پررکھ۔مزید بحث عون المعبود (۱/ ۲۷۲) میں ملاحظہ فرمائیں۔ تحقیق سیر ہے کہ بید احادیث تحت السرة کی روایت سے زیادہ صحیح ہیں، اس لیے المحدیث اس مسلک کورائج سمجھتے ہیں۔ امام احمد سے فوق السرہ اور تحت السرہ دونوں طرح منقول ہیں۔

"واختلف في موضع الوضع، فعنه فوق السرة، وعنه تحتها، وعنه أبو طالب: سألت أحمد: أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده" (بدائع الفوائد: ١٩/٣) يعنى دونول باته باند عن كمقام عن اختلاف ب، ابوطالب امام احمر سا نقل فرمات بين كداس عن وسعت ب، دونول امر درست بين ـ

امام شافعی بھی فوق السرہ ہی کو پیند فرماتے ہیں۔ تحت السرہ کے متعلق جس قدر آ ثار ہیں ان ہیں کوئی شخ نہیں، تاہم آ پ کے مسلک کوخود ساختہ کہنا مناسب نہیں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد ضعیف آ ثار پر ہے، اس لیے اہل حدیث مسلک بلحاظ سند رائح ہے، لیکن اس مقام پر بعض حضرات بے حد غلو کرتے ہیں، اور بی غلو دونوں طرف سے ہورہا ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ تحت السرہ کے قائلین بعض حضرات ہاتھوں کو اس قدر الکا دیتے ہیں کہ تحت السرہ کی بجائے فوق العانہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، لیمنی زیر ناف تک پہنے جاتے ہیں، اور فوق السرہ کے قائل تحت العق لیمنی گئے کے قریب باند ھے بیں، یہ دونوں صور تیں نہایت بدنما اور مکروہ محسوں ہوتی ہیں۔ رہا ادب اور تعظیم وہ تو سینہ پر ہیں، یہ دونوں صور تیں نہایت بدنما اور مکروہ محسوں ہوتی ہیں۔ رہا ادب اور تعظیم وہ تو سینہ پر ہی رکھ جاتے ہیں، زیر ناف رکھے آج تک ہم نے کئی کونہیں دیکھا۔

رفع اليدين عندالركوع:

اس مسلم میں واقعی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ،مض تحکم اور سینہ زوری سے کام

جمور رائل جمور رائل المحال ال

ایے مشہور مسائل کا انتخاب فرمایا جن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مناسب تھا کہ پرانے نوالے چبانے کی کوشش نہ کی جاتی بلکہ آپ اس میں کوئی نی تحقیق سامنے لاتے، ورنہ ان مسائل میں تو فریقین ایک دوسرے کی انتہا کوخوب سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے طبع آزمائی

میں نے عرض کیا ہے اس مسلم میں آپ فی الواقعہ ہی دست ہیں اور دلاکل کے لحاظ سے کرور۔ آپ نے اس وقت دوا حادیث ذکر فرمائی ہیں، پہلی حدیث کی نقل میں آپ نے اپنے بہلے بعض بزرگوں کی تقلید میں بڑی جسارت سے کام لیا ہے، ورنداس حدیث میں رفع المیدین عند الرکوع کا بالکل ذکر ہی نہیں ، اکابر حفنیہ بھٹ محض سینہ زوری سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں اور آپ حضرات ان پر اعتماد فرما کر جرائت فرما دیتے ہیں، ورنہ ویا نتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس ضمن میں اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، گر جناب نے جوفرمانا تھا فرما دیا ہے!

#### نیل میل حدیث:

صیح مسلم میں اس حدیث کو چارطرق سے روایت فرمایا ہے، تحویلات کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ ابو داود میں بھی معمولی اختلاف کے ساتھ قریباً یمی اسانید منقول ہیں، بعض میں مقصل، حدیث ایک ہے، اس کی روایت کے الفاظ واضح ہیں: میں حابر بن سمرة قال: کنا إذا صلینا مع رسول الله علیہ قلنا: السلام علیکم ورحمة الله، وأشار بیده إلى الجانبین، فقال السلام علیکم ورحمة الله، وأشار بیده إلى الجانبین، فقال

شمس! إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله» (صحيح مسلم:١٨١/١) یعنی جابر بن سمرہ فرماتے کہ جب ہم آنخضرت منافیظ کے ساتھ نماز ادا کرتے تو ہم السلام علیم ورحمة الله کہتے اور دونوں طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے۔ آپ نے فرمایا: "تم ید اشارے کیوں کرتے ہو؟ جیسے تیز گھوڑے دم ہلاتے ہیں! تمھارے لیے بیدکافی ہے کہ ران پر ہاتھ رکھو، پھراپنے بھائی کوسلام کہو۔'' بہتمام احادیث جابر بن سمرہ ہی ہے مروی ہیں، تمام کامضمون ایک ہی قسم کا ہے، بیّن طور پرمعلوم ہوتا ہے واقعہ میں کوئی فرق نہیں، اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، آپ جیسے اصلاح پندحفرات كوايي سطى بات نبين فرماني حايي- امام بخاري فرماتے بين: «لا يحتج بهذا إلا من لا حظ له من العلم» ''ایں حدیث سے وہی استدلال کرے گا جھے علم سے کوئی حصہ نہیں ملا۔'' اگریه استدلال صحح سمجها جائے تو اس کا اثر تکبیرات عیدین ، تکبیر افتتاح ، تکبیر قنوت یر بھی بڑے گا۔

ابن حبان فرماتے ہیں:

"إنما أمروا بالسكون في الصلوة عن الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عند الركوع" (عون المعبود: ١/ ٣٨٢) يعنى بيسكون كا حكم سلام كوفت تها، رفع اليدين عند الركوع كواس سيكوئى تعلق نهيل.

و جزء رفع اليدين للبخاري (٣٥)

<sup>🛭</sup> صحیح ابن حبان (٥/ ١٩٩)

 <sup>•</sup> مولانا تقی عثانی صاحب پراز حد تعجب ہے کہ یہاں وہ حدیث ِ جابر کو حنفی نم بہب کی تائید میں معرض استدلال میں ذکر فرما رہے ہیں جبکہ آنجتاب خود ہی اپنی ایک دوسری کتاب میں حدیث ِ جابر ←

#### 

امام بخاری فرماتے ہیں:

"فليحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم" لين آخضرت مَا يُعْمَ رِتْقُول اور جموف ساي اليم الوكول كو درنا جائية مرت مَا يُعْمَ رِتْقُول اور جموف ساي اليم الوكول كو درنا الم

مسلم اور ابو داود کے اس مقام کو بغور ملاحظه فرما کیں \_معامله واضح ہے: ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْنٌ ﴾ [نَ: ٣٧]

## دوسری حدیث:

دوسری صیف عبدالله بن معود سے مروی ہے۔عبدالله بن معود الله عن ماتے ہیں: "فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة" (أبو داود: ١/ ٢٧٢)

"آپ نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے۔''

"قال أبو دواد: هذا مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ" (١/ ٢٧٣)

اندریں صورت کیبلی حدیث کا موضوع سے تعلق نہیں، دوسری با تفاق ائمہ حدیث ضعیف ہے۔

"قال ابن المبارك: لم يثبت عندي، قال أبو حاتم: هذا حديث خطأ، قال أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم: هو ضعيف، وتابعهما البخاري على ذلك، قال أبو داود: وليس بصحيح، قال الدارقطني: لم يثبت" (عون المعبود: ١/ ٢٧٢)

← كے متعلق فرماتے ميں: وولكن انساف كى بات سے ہے كداس حديث ميں حنفيه كا استدلال مشتبہ اور كمزور ہے ... شايد يكى وجہ ہے كہ حضرت شاہ صاحب نور الله مرقدہ نے اس حديث كو حنفيه كے دلائل ميں ذكر نہيں كيا۔ '' (ورسِ ترندى از مولانا محمد تقى عثانى: ٣٦/٢) فيا للعجب..!

🛭 جزء رفع اليدين للبخاري (٣٦)

مجموعه رسائل 😂 📞 (128 🕽 🚭 🕯 مئلة تقليد برخقيق نظر

"ابن مبارک فرماتے ہیں: یہ حدیث ثابت نہیں۔ ابو حاتم فرماتے ہیں: یہ حدیث حدیث حدیث حدیث خطا ہے۔ امام احمد، یجی بن آ دم اور امام بخاری فرماتے ہیں: یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام وارقطنی کہتے ہیں: یہ ثابت نہیں۔ ابن حبان فرماتے ہیں: اہل کوفہ کے پاس رفع الیدین کے خلاف ایک یہی حدیث ہے، اور یہ فی الحقیقت انتہائی ضعیف ہے۔"

عاصم بن کلیب اور محمد بن جابر کے دونوں طریق با تفاق ائمہ ضعیف ہیں۔ امام تر ندی کی تحسین ان کی خاص اصطلاح ہے جس میں اعتماد اور ثقابت کا لزوم نہیں۔ کسا ھو مبسوط فی کتب المحدثین.

امام ترندی اس حدیث کے متعلق صراحت فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں: حدیث ثابت نہیں:

"قال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي الله لم يرفع يديه إلا في أول مرة"

(ترمذي: ١/ ٢٢٠ مع تحفة)

لین امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث رفع الیدین کے متعلق بواسطہ زہری ثابت ہے اور عبداللہ بن مسعود کی حدیث کہ آنخضرت من اللہ نے صرف بہلی دفعہ رفع الیدین کی، ثابت نہیں۔

محمد بن نصر مروزی فرماتے ہیں:

"أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة" (نحفة الأحوذي: ١/ ٢١٩)

یعنی تمام اسلامی ممالک کے اہل علم نے رفع الیدین کی مشروعیت پراتفاق فرمایا

<sup>1</sup> ويكيس: توضيح الأفكار (١/ ١٦٩)

مجور رسائل کی در (129 ) کی در سائل میکند پر جفیقی نظر میکند آمای در سائل کی در سائل کی

ہے اہل کوفہ کے سوا۔

امام بخاری رطف نے جزء رفع الیدین میں حضرت حسن اور حمید بن ہلال سے ذکر فرمایا کہ محابد رفع الیدین کرتے تھے اور اس سے کی کو اسٹناء نہیں کیا۔

رفع اليدين كاتركس صحابی بي جبى ثابت نہيں، اور اس طرح علاءِ حجاز، علاءِ مك، علاءِ حراق، شام، بصرہ اور بہن اور بہت سے علاء خراسان سے منقول ہے۔ سعيد بن جبير، عطابن ابی رباح، مجاہد، قاسم، سالم بن عبدالله، عمر بن عبدالعزيز، نعمان بن ابی عياش، حسن بن سيرين، طاوس، كمول، عبدالله بن دينار، نافع مولى عبدالله بن عمر، حسن بن مسلم اور قيس بن سعد اور بہت سے علاء كايم معمول تھا۔ اس طرح امام داود سے بھى رفع اليدين مروى ہے۔

اس وقت نه اس مسئلہ کا استیعاب مطلوب ہے کہ کس کس نے اس پرعمل کیا؟ نہ مناظرہ مقصود ہے، بلکہ جناب جیسے منصف مزاج عالم کو توجہ دلانا مطلوب ہے کہ اس مسئلہ علی فقہاءِ عراق کا مدار دلائل سے زیادہ تقلید پر ہے۔ برنصیبی سے بیر حدیث علاءِ عراق میں قبول کا مقام نہیں حاصل کر سکی۔ متقد مین، اللہ ان پر رحم فرمائے، ممکن ہے ان دلائل کی ابھیت معلوم نہ فرما سکے ہوں، آپ جیسے انصاف پند، معاملہ فہم بزرگوں کو بحث میں بیا نداز نہیں اختیار کرنا چاہیے! متاخرین فقہاءِ عراق نے از راہ انصاف متقد مین کے کئی مسائل کا انکار فرمایا، اس مسئلہ کو بھی ہم اسی قسم میں شامل فرمانا چاہیے ہیں۔ یہ ساری تفصیل جزء رفع الیدین للہخاری، عون المعبود، تخفہ اور دیگر شروح حدیث میں مرقوم ہے۔

اسی طرح براء بن عازب کی حدیث جو بروایت یزید بن الی زیاد مروی ہے اس میں «لم یرفع یدیه إلا أوّل مرة » ثابت نہیں۔

خلاصه:

جوروایات معلوم ہیں ان کی حالت تو یہی ہے جو مرقوم ہوئی۔معلوم نہیں وہ سات

ويكيس: جزء رفع اليدين للبخاري (٣٢)

مجوره رسائل 🗫 📢 (130 🕻) 💝 😘 💮 مئلة تقليد پر تحقیق نظر

آئھ روایات کہاں ہیں جن کا جناب نے ذکر فرمایا؟ آپ رفع الیدین نہ کریں، آپ کو اختیار ہے، ہم بھی اسے فرض نہیں سجھتے لیکن اگر آپ بی فرمائیں کہ بیر ترک سم متند حدیث سے ثابت ہے تو علم و درایت پرظلم ہوگا، یا بی فرمائیں کہ ترک رفع بھی سنت ہے، بیہ بڑی بے انصافی ہوگا۔ ایبا ترک جس کے پیچھے دلائل ناپید ہوں، قطعاً سنت نہیں ہوسکتا۔ اول تو متروک کوسنت کہنا ہی محلِ نظر ہے، ایک ہی فعل پرعمل اور ترک دونوں سنت ہوں، مضحکہ خیز ہے۔ جہاں ایک طرف دلائل کے انبار ہوں، اس کے بالمقابل ترک کوسنت کہنا قطعاً معقول نہیں، اکابر دیو بند سے بعض متند علانے دونوں کوسنت فرمایا ہے، ہمیں ان کی اس روش پر تعجب ہے۔ عفا اللہ عنهم.

شاه ولى الله صاحب كا ارشاد بهى يهى ب كه دونول سنت بين، ليكن آخر ميس فرمات بين: "والذي يرفع أحب إلى ممن لا يرفع، فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت" (حجة الله البالغة: ٢/٨)

" مجھے رفع الیدین کرنے والا نہ کرنے والے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ رفع الیدین کی احادیث زیادہ بھی ہیں اور سیح بھی۔"

#### *جلسهٔ استراحت*:

جلسہ استراحت التحبابی امر ہے، تاہم اگر احباب انصاف کی نگاہ سے دیکھتے تو کم از کم جلسہ استراحت کے ترک کو ترجیج نہ دیتے۔ انصاف پبندی کا تقاضا یہ تھا کہ جناب دونوں احادیث کے مفہوم اور اسناد پر نگاہ ڈالتے، جلسہ کی تائید میں مالک بن حویرث کی حدیث اینے مفہوم میں داضح ہے:

"إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا"
"" تخضرت تَالِيُّا سيره بيهُ كركُوْك ، وك-"

امام ترندی فرماتے ہیں:

• صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٨٩) سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٨٧)

# مجويدرسائل کا الحال الحا

"حدیث مالك بن حویرث حدیث حسن صحیح" (ترمذي: / ۱۳۳۷) فقه بھی صاف ہے، مدیث بھی صحیح ہے۔

ابوہریہ ڈاٹٹ کی حدیث جس ہے آپ نے جلسہ استراحت کے ترک پر استدلال فرمایا ہے، معنی میں واضح نہیں۔ قدموں کے صدور پر کھڑا ہونے میں قیام کی ہیئت واضح فرمائی ہے، جلسہ استراحت کی نفی نہیں۔ تطبیق ہو علق ہے، جب جلسہ استراحت سے اٹھتے تو قدموں کے صدور پر بوجھ ڈال کر اٹھتے، اس سے جلسہ استراحت کی نفی نہیں ہوتی، صرف قدموں کے صدور پر ہوجی ڈال کر اٹھتے، اس سے جلسہ استراحت کی نفی نہیں ہوتی، صرف قیام کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔

علاوہ ازیں یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں خالد بن ایاس کے متعلق تر ندی فرماتے ہیں:

«خالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث " (ترمذى: ١/ ٢٣٨) "خالد بن اياس ائمه حديث كي نظر بين ضعيف ہے۔ "

اس قتم کے دلائل تقلید ہی کے دامن میں پناہ لے سکتے ہیں، تحقیق پند آ دمی الیک احادیث پر اعتاد نہیں کرسکتا۔ آپ نے صحیح بخاری کا بھی حوالہ دیا ہے، اگر کوئی واضح اور صحیح حدیث ہوتو اس کا صحیح حوالہ دیں، جہاں تک سیرا ناقص علم ہے صحیح بخاری میں ترک جلہ استراحت کے متعلق کوئی حدیث نہیں، متعصب علماء کی طرح سینہ زوری ہوسکتی ہے۔ ویسے جلہ استراحت کے متعلق احادیث میں جس طرح صراحت موجود ہے، اس کے خلاف کوئی صراحت نہیں۔

"عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله الله يصلي فكان إذا كان في وتر من صلوته لم ينهض حتى يستوي جالسا"

<sup>•</sup> ويكيس: سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٨٨)

نیز امام بیمی فرماتے میں: "روی خالد بن إلیاس ویقال: إیاس ۔وهو ضعیف ... وحدیث مالك
 بن الحویرث أصح" (سنن البیهقي: ۲/ ۱۲۶) مزیرتفصیل کے لیے ریکھیں: إرواء الغلیل (۸۱/۲)

# مجويه رسائل 🗫 💸 😘 🕻 عناق نظر

قال أبو عيسى : "حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح" (جامع ترمذي: ١/ ٢٣٧)

"آ تخضرت مُلَّالِيَّا جب طاق ركعتول سے المُصنے تو اطمینان سے بیٹھ كر كھڑے ہوتے۔ بير صحح ہے۔"

آپ نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں اجمال ہے، مالک بن حویث کی حدیث میں جلسا احت واضح اور مفصل ہے!

## آخری قعده میں تورک:

یہ درست ہے اہل حدیث، شوافع، حنابلہ وغیرہ ائمیسنت آخری قعدہ میں تورک کو پند فرماتے ہیں، یعنی بایاں پاؤں بچھا دیا جائے اور ران پر بوجھ ڈال دیا جائے اور دایاں پاؤں کھڑار ہے۔ ابوحمید ساعدی کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے:

"افترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته" الخ (جامع ترمذى: ١/ ٢٤١)

"باب وصف الصلاة" مين الوحميد كى حديث مفصل ذكر فرمائى، اس كے الفاظ زيادہ صاف بين:

"حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخرج رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركاً ثم سلم" (١/ ٢٤٩)
"" خى ركعت پر جب نماز خم فرمات توبائيں پاؤں كواك طرف نكال كرران

پر بیٹھ جاتے اور سلام کہتے۔"

ان واضح احادیث کی بنا پراہل حدیث تورک کوتر جیج دیتے ہیں لیکن تورک نہ کرنے کی وجہ سے نماز کو فاسد نہیں کہتے ممکن ہے کراچی میں کسی اہل حدیث طالب علم نے آپ سے یہ کہہ دیا ہو، جہاں تک علا اور شجیدہ حضرات کا تعلق ہے اس وجہ سے نماز فاسد نہیں بجويد رسائل 💝 💸 🕻 ( 133 )

کتے، البتہ آپ نے جس مدیث سے استدلال فرمایا ہے وہ مجمل ہے اور حمید کی روایات مفصل اور واضح ہیں۔ والمفصل یقضی علی المجمل.

## قراءتِ فاتحه خلف الإمام:

یقینا الجحدیث کے نزد یک رائح کہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام مقتدی سب پر فرض ہے،

اس مسلہ میں دیرینہ اختلاف ہے، اس لیے فقہائے عراق نے اس پر کافی طبع آزمائی فرمائی ہے کین یہ سارے مباحث سلبی فتم کے الزامات ہیں، ایجائی طور پر جو احادیث محل نزاع میں صریح ہیں وہ صحیح ہیں وہ صریح نہیں، یعنی مطلق قراءت کے متعلق ہیں، ان میں فاتحہ کا ذکر نہیں۔ محتر م مغفور سید انور شاہ صاحب نے ان سلبی اور الزامی آراء کی کافی میں فاتحہ کا ذکر نہیں۔ محتر م مغفور سید انور شاہ صاحب نے ان سلبی اور الزامی آراء کی کافی متعلق سب سے پہنتہ دلیل علائے عراق کی تقلید ہے۔ آپ خود غور فرما کمیں آپ نے متعلق سب سے پہنتہ دلیل علائے عراق کی تقلید ہے۔ آپ خود غور فرما کمیں آپ نے متعلق سب سے پہنتہ دلیل علائے عراق کی تقلید ہے۔ آپ خود غور فرما کی سام طحاوی وغیرہ نے اس کا رفعاً ذکر فرمایا لیکن کوئی طریق صحیح نہیں ۔ غیظ وغضب کی کوئی بات نہیں، اظہار واقعہ کو حضرت جا برکا اڑ ذکر فرمایا لیکن کوئی طریق صحیح نہیں ۔ غیظ وغضب کی کوئی بات نہیں، اظہار واقعہ کو طرف توجہ دلائی ہے، ردیا قبول آپ کے اختیار ہیں ہے، غیظ وغصب کا کسی کوخت نہیں۔ ویسے اس مسلہ میں رفع المیدین سے آپ کی پوزیشن کسی فدر اچھی ہے، اس موضوع پر طرفین نے بہت کچھ کھا ہے، اس لیے طول اور تفصیل کی ضرورت نہیں۔

ويكسين: سنن الترمذي، رقم الحديث (٣١٣)

شرح معاني الآثار (١/ ٢١٨) من طريق بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن سلام قال ثنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبدالله عن النبي الله الم يميم بن بن كيسان عن جابر بن عبدالله عن النبي الله الم يميم بن بن الله عديث جابر والله عن النبي الله السائر كوموقوقاً وَكركر في كي ليحد فرمات بين الله هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به اسن البيهقي: ٢/ ١٦٠) ليعد ازين الهام يميم برائل في حضرت جابر والله على مرك أن ول مين قراءت فاتحد طف الإمام كا الرفع في فرما يا به عن ذيك من الكلام (١٢/١٢)

# مجونه رسائل المحافظ ( 134 ) مسئله تقليد پر تحقیق نظر مسئله تقليد پر تحقیق نظر مسئله تقليد پر تحقیق نظر مسئله تقلید پر تحقیق نظر مسئله تقلید کار تحقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تقلید کار تحقیق نظر مسئله تقلید کار تحقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تقلید کار تحقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تعقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تحقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تو تحقیق نظر مسئله تحقیق نظ

حفرت مولانا انصاف پیندی کے دعویٰ کے باوجود بعض مقامات پرعریاں ہوگئے ہیں، طبیعت پر ضبط نہیں فرما سکے۔ مولانا نے بیتو قبول فرمالیا ہے کہ آخری دور کعتوں میں خاموش رہنا حدیث سے تو خابت نہیں لیکن اس کے خلاف بھی کوئی صریح حدیث نہیں۔ حضرت امام ابو صنیفہ رشش نے ﴿فَاقُرُءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ ﴾ سے استباط فرمایا۔ حضرت امام کے استباط کی وضاحت مولانا نے مناسب نہیں سمجھی، اس لیے اس کے متعلق حضرت امام کے استباط کی وضاحت مولانا نے مناسب نہیں سمجھی، اس لیے اس کے متعلق گرارش کرنا مشکل ہے، البتہ احادیث میں صراحت موجود ہے کہ فاتحہ سب رکعات میں ضروری ہے۔ امام بیبھتی نے جزء القراءة میں سیکی الصلاق کی حدیث کوئی طرق سے روایت فرمایا ہے۔ اس میں فاتحہ کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں صراحت فرمائی ہے:

( كذلك افعل في صلاتك كلها ) (ص: ١٢) " يورى نماز اى طرح اداكر" (يعنى مع سورة فاتحه)

آپ نے ترندی (۳۴/۱) سے جواثر حضرت جابر کانقل فرمایا ہے، اس میں بھی سے الفاظ مرقوم ہیں:

"يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن إلا وراء الإمام" "جوفخص ايك ركعت نبيس موكى "جوفخص ايك ركعت نبيس موكى مرامام كي يجهيد"

اس میں رکعت کی صراحت سے ظاہر ہوا کہ قراءت ہر رکعت میں ہے۔ آپ کو اپنے حلقوں میں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، امام شافعی کا تھم نصوص پر مبنی ہے، واقعی کوئی رکعت قراءت سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔

<sup>1</sup> نيز ويكيس : سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٥٩)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٣)

# مُورِ رَمَا كُلُ الْحُورِ ( 135 ) الله الله المُحتقق نظر مسلم تعليد برمحقق نظر

#### زبان سے نیت:

جہاں تک خیال ہے اس مسلہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ نیت ول کا فعل ہے، اس کا زبان ہے کوئی تعلق نہیں، ہم التزام سے بدفعل کیا جاتا زبان سے کوئی تعلق نہیں، ائمہ اربعہ رہشت اس پر متفق ہیں، جس التزام سے بدفعل کیا جاتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ عوام کو اس علطی پر متنبہ کیا جائے، یہ عجیب ہے کہ جناب جہلا کے فعل اور عمل کی خواہ مخواہ ذمہ داری اُٹھاتے بلکہ وکالت فرماتے ہیں! رہا انسانی دھندوں کا معالمہ سوزبانی نیت اور جہر بالقراءة وغیرہ میں بھی اس سے خلصی نہیں ہوتی، اس کے لیے معالمہ سوزبانی نیت اور عوام کو ترغیب آپ ایک بدعت کی اجازت دے رہے ہیں، اس سے پر ہیز فرمائے اور عوام کو ترغیب دیجے وہ سنت پر عمل کریں، زبان کے لحاظ سے نیت کا تعلق جوارح سے نہیں۔

"خصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من

الأمور" (المصباح المنير: ٢/ ٦٠٣)

''نیت کا لفظ عموماً دل کے عزم پر بولا جاتا ہے۔''

"نويت نية ونواة عزمت" (تهذيب الصحاح: ٢/ ٦٠٣)

اوپر کے مسلہ میں علمی حلقوں سے عوام کی وکالت پر تعبب ہو رہا ہے، اس قسم کی وکالت عموماً بریلوی حضرات فرمایا کرتے تھے، آپ حضرات اس سطح پر آگئے۔ "حافظوا علمی نیاتکم فی الصلاة" میں ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَيَاتِ ﴾ سے کوئی خاص زیادت نہیں۔ نیت بہر حال عمل کے لیے ضروری ہے، اس وقت بھی عوام اسے نماز کے واجبات سے بچھتے ہیں، ابن قیم کی نیابت آج بھی ضروری ہے۔

# قربانی نماز سے پہلے:

حضرت العلام نے بید مسلداس انداز سے لکھا ہے گویا حضرت مولانا معترضین کے

- المعجم الكبير للطبراني (٩/ ١٥١) يدهرت عبدالله بن مسعود والثير كاليكموقوف اثر ب-
  - صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱) صحیح مسلم (۱۹۰۷)
    - **3** ويكيي: زاد المعاد (١/ ١٩٤)

موقف سے تطعی بے خبر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث گاؤں اور شہر دونوں میں عید واجب سجھتے ہیں، انھیں حضرت امام ابو صنیفہ اٹراٹ سے اس مقام پر بھی اختلاف ہے بلکہ قربانی کا اختلاف اس کی فرع ہے۔ حدیث:

« من ضحىٰ قبل الصلوة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلوة فقد تم نسكه المسلم)

ین جس نے نماز عید کے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی، جس نے نماز کے بعد قربانی کی، اس کی قربانی درست ہے۔

اس مدیث کمخاطب اہل مدیث کے نزدیک شہری اور دیہاتی سب لوگ ہیں،
اس میں احناف کے ہاں حضرت علی ڈاٹٹؤ کے اثر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وھو کما تری
لا تقوم به حجة، والتفصیل فی سر من رأی فی بحث الجمعة فی القریٰ،
للعلامة بقا غازی پوری.

## مفقو دالخمر کی بیوی:

مفقود اکنر کے مسلے میں قدما کو حنابلہ اور ابن حزم جیسے ظاہری حضرات کی حمایت بھی حاصل ہے، یہ حضرات بھی قریباً وہی فرماتے ہیں جو قدما احناف نے فرمایا، اس میں قابلِ غور مسلہ عورت کے حقوق اور جذبات ہیں۔ قرآن کا ارشاد ﴿وَ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَادًا لِّتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١] نيز ايلا ميں چار ماہ سے زيادہ مرد کے حقوق کا لحاظنہيں رکھا گيا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن عزیز نے عورت کے حقوق اور جذبات کا لورا خيال

صحیح مسلم ، رقم الحدیث (۱۹۲۱)

<sup>●</sup> صحیح موقوف. مصنف عبد الرزاق (۲/ ۱۲۸) مصنف ابن أبی شیبة (۱/ ۱۲۹) نیز دیکھیں: العلل للدار قطنی (٤/ ١٦٥) فتح الباری (۲/ ٤٥٧) بید حفرت علی واثن کا موقوف اثر ہے، اور قول صحابی شرعی جمت نہیں، جبد اس کے خلاف مرفوع احادیث سے دیہات وغیرہ میں نماز جعد کا شوت موجود ہے۔

مندتقد برخقیق نظر مند تقد مند تقد

رکھا ہے، محض علاء کی نقبی موشگافیوں کے پیشِ نظر اس بچاری کوصبر کی تلقین کر کے اسے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اگر تقلید میں جمود نہ ہوتا تو یقیناً یہ بے انصافی بھی گوارا نہ کی جاتی۔ جناب نے جو آثار اپنے نہ بہب کی حمایت میں پیش فرمائے ہیں، وہ اس اصول کے خلاف ہیں جس کی راہنمائی قرآن عزیز نے فرمائی۔

پھراس نوے سال کی تحدید کے لیے کوئی مرفوع ضیح روایت بھی سنت کے دفتر ول میں موجود نہیں، صرف اکابر کی آرا ہیں۔ "الحلیة الناجزة" میں موجود نہیں، صرف اکابر کی آرا ہیں۔ "الحلیة الناجزة موالک اور حنابلہ کی فقہیات ان کے رفقاء نے بڑا کرم فرمایا کہ پرانے جمود کو تو ٹر کر شوافع ، موالک اور حنابلہ کی فقہیات سے بعض جزئیات کو قبول فرمالیا، حالانکہ مولانا تھانوی ٹراٹ سخت قتم کے جامد تھے، اللہ نے اللہ نے ایکام لیا۔ جزاہ الله أحسن الجزاء.

اتباع سنت اور ترک تقلید کی دعوت کا اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں کہ یہ جمود ترک کر دیا جائے۔ "الحیلة الناجزة" ترک کر دیا جائے اور انسانی مصالح کو تقلیدی مصالح پر مقدم رکھا جائے۔ "الحیلة الناجزة" میں ان فتو وَل کے حاصل کرنے میں جو طریق اختیار فرمایا گیا، لینی قرآن اور سنت کی نصوص کے مفہوم کو جے مولانا تھانوی بڑگئے اور ان کے رفقاء کار خود بھی صیح سمجھتے ہیں، اسے شوافع اور موالک کی تقدیق سے تبول کیا گیا، یہ جمود کی نا پہندیدہ مثال ہے۔

ہم نے بھی درس نظامی مشہور اساتذہ سے پڑھا ہے، قرآن و صدیث اتنا مشکل نہیں جس قدر آپ حضرات اسے سمجھ رہے ہیں، اس لیے مسائل کے اظہار میں جیل کو چھوڑ ہے اور ائمہ اربعہ کے ساتھ مساوی محبت رکھیے۔ متاخرین فقہا نے مفقود کے مسئلہ میں اپنی رائے بدل لی، متقدمین احناف نے قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم پر اُجرت کے متعلق بھی اجازت مرحمت فرمائی، ہر زمانے میں ضرور تا ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں، آج معلوم نہیں ہے جمود کیوں ضروری سمجھا جا رہا ہے؟

"الحيلة الناجزة" مين دوسرے نداهب سے استفادہ فرمايا گيا۔ اب سوال پيرا

مجوء رسائل المحال المح

استباط بوری دیانتداری سے کیا ہے، لہذا ان کے متعلق بھی زبان درازی معیوب ہے، حضرت امام بخاری بطائی نے مفقود الخمر کے باب میں حدیث لقط کا ذکر فرمایا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضرورت وائی اور حالات کا نقاضا ہوتو ایک سال کے بعد اسے عدت موت

کی اجازت دی جاسکتی ہے، اگر ایساعمل میں آ جائے تو امید ہے محتر م مولانا اور مدیر فاران اس بر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔

مضمون کے آغاز اور آخر میں مولانا نے جس صلح پندانہ اور مخلصانہ جذبات کا اظہار فرمایا، ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں، اسی طرح مدیر فاران کی اصلاح کوشی کو بھی ہم عزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں لیکن گزارش ہے کہ ان خیالات کا تذکرہ دروس، مجالس وعظ، جمعہ کے خطبات اور عموی خطابات میں ہونا جاہیے، تاکہ عوامی ذہن صاف ہواور ان اختلافات کو حض دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے، اگر کوئی آ دی دیا نیا دوسرے کے خیالات سے متاثر ہوکر اضیں قبول کرے تو اسے نہ مستحق تعزیز سمجھا جائے نہ اس سے نفرت کی جہاں تک واقعات کا تعلق ہے اب تک عصبیت آپ حضرات ہی کی طرف سے آئی ہے۔ ایک مثال ملاحظہ فرما ہے:

"وقف على أصحاب الحديث لا يدخل فيه الشافعي إذا لم يكن في طلب الحديث، ويدخل الحنفي كان في طلبه أو لا "اهر (الدر المختار، ص: ٦٦٥، طبع مصر)

یعنی اگر کسی شخص نے اصحاب الحدیث کے لیے کوئی چیز وقف کی ہوتو شافعی اگر حدیث کا طالب علم نہ ہوتو اس وقف میں شامل نہیں ہوگا، اور حنفی اس وقف میں

صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٩٨٦)

# مجمور رسائل 😘 📢 (139 🕽 🗫 🕯 مئله تقليد برخمتیقی نظر

شامل ہوگا،خواہ حدیث کا طالب علم ہو یا نہ ہو۔اس وقف میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی دلیل میہ بتائی ہے:

"لكونه يعمل بالمرسل، ويقدم خبر الواحد على القياس" (حواله مذكوره)

"اس لیے کہ مرسل پر عمل کرتے ہیں اور خبر واحد کو قیاس پر مقدم سیحتے ہیں۔"
اس ولیل کی قدر و قیمت اہل علم سیحھ سکتے ہیں کہ مرسل کی قیمت بلحاظ حدیث کیا ہے؟ اور خبر واحد کے ساتھ علاء اصول فقہ نے جوسلوک کیا ہے معلوم ہے، حالانکہ مسلک الجحدیث، احناف اور شوافع دونوں سے مختلف ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

"ذكر في فتح القدير أن الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البغاة، وذهب بعض أهل الحديث إلى أنهم مرتدون، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم" اهد (شامي: ٤/٢٥٤)

یعنی ابن ہمام فتح القدر میں فرماتے ہیں کہ خوارج جومسلمانوں کا قتل جائز سمجھیں اور صحابہ کو گالی ویں، جمہور فقہاء اور المحدیث کے نزدیک وہ باغی ہیں، بعض اہل حدیث نے آھیں مرتد کہا ہے۔ ابن منذر کہتے ہیں: باتی فقہا المحدیث سے منفق نہیں ہیں۔

شامی کے اقتباس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک مستقل کمتب فکر ہے، کیا ہیہ تعصب نہیں کہ شوافع کو وقف سے الگ کر دیا گیا، حالانکہ شوافع کا شغف سنت کے ساتھ احناف سے زیادہ ہے؟

تعصب کی ایک اور بد بو دار مثال ملاحظه فر مایتے:

"شرح العقائد النسفيه" ك حاشيه "نظم الفرائد" مين محفى مولانا احمد

حن صاحب سنبھلی نے ائمہ سنت کے عقیدہ تفویض کا تذکرہ بواسطہ امام شوکانی فرمایا۔ پھر شدت غضب کی وجہ سے بدزبانی پر اُئر آئے اور ائمہ تفویض کے متعلق بے حد غلیظ لہجہ اختیار فرمایا۔ آخر میں فرماتے ہیں:

"وخلفاء هذه الملة أربعة: ابن تيمية، و ابن القيم، والشوكاني فيقولون: ثلاثة، رابعهم كلبهم، وإذا انضم إليهم ابن حزم و داود الظاهري بأن صاروا ستة، ويقولون خسمة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب، وخاتم المكلبين مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث يشنع على أهل الحق في التنزيه" الخ (ص:١٠٢)

یبال این تیمی، این قیم، شوکانی، این حزم، داود ظاہری، نواب صدیق حسن خال کے متعلق جس طرح بد زبانی کی ہے، اس کے ترجمہ کا بھی حوصلہ نہیں۔ بیہ کوثری کی زبان آپ حضرات کی طرف ہے آئی ہے۔ اس ہے آگے صفحہ نمبر (۱۲۰) کے حاشیہ میں اس سے بھی زیادہ بد زبانی کی گئی ہے، میرا تو تجربہ ہے جب تک و نیا میں تقلید شخص موجود ہالل علم کی آ برو محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آپ حافظ این العربی کی ''اُ دکام القرآن' ملاحظہ فرما ہے، خود مالکی ہیں لیکن امام شافعی کا تذکرہ کس حقارت سے فرماتے ہیں۔ کتب اصول میں امام شافعی اور داود ظاہری کو جہل کی طرف منسوب کرنے میں تامل نہیں کیا گیا۔ (نور الأنواد، ص: ۲۹۸) مقلیہ ہیں بحبت کا افراط اور غلو ضروری ہے اور اس کا اثر مخالف پر جو ہوسکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ حضرات غرباء اہل حدیث کا تھد داور غلق اور مصنف طاش حق کے بعض غیر متوازن اور مبالغہ آ میز فقرات کی گئی ناخوشکوار معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا پس منظر بھی اکثریت کا تشدد آ میز رویہ ہے، ورنہ کون نہیں جانا حضرت شخ مولانا سید نذیر حسین صاحب بطائی ہدت العر احزاف کی اقتدا میں نمانے جعہ ادا فرماتے رہے۔ اس وقت علماءِ احزاف سے ان حدت العر احزاف کی اقتدا میں نمانے جعہ ادا فرماتے رہے۔ اس وقت علماءِ احزاف سے ان کر مراسم بڑے الحقر احزاف کی اقتدا میں نمانے جعہ ادا فرماتے رہے۔ اس وقت علماءِ احزاف سے ان کے تو حاجی کے مراسم بڑے الحقر احزاف کی اقتدا میں نمانے جعہ ادا فرماتے رہے۔ اس وقت علماءِ احزاف سے ان

<sup>•</sup> ويكيس: أحكام القرآن (١/ ٣٦٠)

منارقليد پر تحقيق نظر 🔑 💸 🐧 منارقليد پر تحقيق نظر

امداد الله صاحب مرحوم، مولانا رحمت الله مرحوم اور مولانا خیر الدین مرحوم نے حرم بیت الله میں ان سے کیا معاملہ کیا؟ جامع الشواہد الی کتاب کے انتہامات مرحوم پرتھوپ کر گرفتار کرایا، پھر تحقیق کے بعد مرحوم جب بری ثابت ہوئے تو معافی کا شاخسانہ کھڑا کر دیا۔ لدھیانہ کا ایک ذبین خاندان اس بیزم کشی میں شریک رہا، مولانا عبدالعزیز، مولانا عبدالقادر، مولانا محمد بیسب حضرات، الله تعالی ان کومعاف فرمائے، ان مظالم میں شریک تھے۔

آج بھی بریلوی حفرات کی غلط کاریوں سے اتنا شکوہ نہیں جس قدر ابنائے دیوبند سے ہے، پاکستان میں دیوبندی علاء سے ایک نوجوان اور نو آ موز گروہ اور خود دیوبند سے جولٹر پیج شائع کیا جا رہا ہے، نہ اکابر دیوبند کی عزت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے نہ ہی اسے علم و دیانت کے معیار پر پرکھا جا سکتا ہے۔ ائمہ حدیث کے ساتھ انتہائی بغض کی ہو اس لڑ پیج سے آتی ہے، ائمہ حدیث اور فقہاءِ فما ہب کا اختلاف ہے، اس کونفرت کا رنگ دینا، پھر اسے عوامی مجالس میں اس طرح رکھنا کہ اس کا فیصلہ عوام کریں، نہ ہی سے فعل متحسن ہے، نہ ہی اس کوشش سے کوئی مفید نتیجہ بر آ مد ہوگا۔

مدیر فاران کا یہ خیال درست ہے کہ حنفی ہو یا اہل حدیث کوئی ان میں سے اسلام سے خارج نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو راہ میں نے اختیار کی ہے اقر ب الی النة ہے، ان مباحث میں زیادہ سے زیادہ یہی سکونِ قلب حاصِل ہوسکتا ہے۔



## مجور رسائل الله مناه حيات النبي نظفي ادار شرعيه كي روثني ميس

## ڊسنواللوالزُفن الرَّحينوُ تقريب

پیچیلے چند سالوں سے دیوبندی حلقوں میں مسلہ حیات النبی مُالَیْمُ بلا وجہ باعث نزاع وشقاق بنا ہوا ہے۔ ایک فریق اس پر بعند ہے کہ آنخضرت مُلَیْمُ اب بھی بقید حیات دنیویہ ہیں۔ دوسری جماعت کا کہنا ہیہ ہے کہ ایسا سمجھنا نصوص صریحہ قرآن و حدیث اور اہل سنت کے مسلمات کے خلاف ہے۔

اس افسوسناک خلفشار کی ابتدا ایک تقریر سے ہوئی جو ایک جید دیوبندی عالم، صاحب علم وعرفان مولانا سیدعنایت الله شاہ صاحب بخاری -دام مجدہ نے حفید کرام ملتان کے ایک جلسہ بیں فرمائی، جس پر ان کے رفقائے فدہب نے نہ صرف کہ اس وقت ہی ہنگامہ بپا کر دیا بلکہ بعد میں بھی فتوی بازی اور مضامین سازی کی مہم چلا دی، حتی کہ خود مدرسہ دیوبند اور اس کے رسالہ ' وار العلوم' نے اس میں کافی دلچیسی ئی۔

جیبا کہ ابھی معلوم ہوگا، یہ مضامین عمواً ''دلاک'' کی بجائے جذبات پر بٹنی تھے۔
اس لیے او نچ نام کی وجہ سے محسوں کیا جا رہا تھا کہ ان'' تازہ ارشادات دیوبند'' کاعلمی
جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ عاجز نے حضرت مولانا محمد اساعیل صاحب مدظلہ۔ کی خدمت میں یہ درخواست گزرانی۔ حضرت نے بے حدمصروفیات کے باوجود چند دنوں میں ایک بیش قیمت علمی و تحقیقی مقالہ تیار فرما دیا، جے ہم نے اپنے ماہنامہ''رجیت''۔ جوان دنوں جاری تھا۔ کی تین اشاعتوں (مارچ تامی ۱۹۵۸ء) میں شائع کر دیا تھا۔

اس مقالہ کا اہل علم وفضل نے گرم جوثی سے استقبال کیا، مگر خواصان دیو بندیں

مجور رسائل کھی (146 ) کھی استدھیات النی ٹاٹیا ادار شرعیہ کی روثنی میں اس سے خاصی ہلچل پیدا ہوئی، جو قدرتی تھی، چنانچہ ایک صاحب نے مدیر '' جمان' دیوبند کو

جوش بھرا خط لکھا، جو رسالہ' جنگی'' (بابت جولائی واگست ۱۹۵۸ء) میں چھپا، جس کا جواب باصواب دیتے ہوئے مدری' جنگی'' کوکئ حقائق کا انکشاف کرنا پڑا۔

اس کے بعد ایک تحقیق پند دوست کے دوسری نوعیت کے چند شبہات کے حل میں مولانا موصوف نے پھر ایک تفصیلی مضمون رقم فرمایا جوہفت روزہ ''الاعتصام'' لا ہور (۱۳۰۰م جنوری ۱۹۵۹ء) میں شائع ہوا۔

متوسلین دیوبنداس باہمی نزاع پر کافی طبع آزمائی فرما کے ہیں گرمعلوم ہوتا ہے، ابھی جھڑا چل رہا ہے۔ چنانچہ چند بفتے ہوتے ہیں کہ اعیان و اعوان فریقین اس مسئلہ پر مناظرہ کا شوق فرمانے کے لیے لاہور ہیں جبع ہوے اور کسی خنج کارروائی اور فیصلہ پر پہنچے بغیر منتشر ہوگئے۔ علم دوست احباب کی مدت سے خواہش تھی کہ''رحیق'' کے محققانہ اور جامع مقالہ کو الگ سے شائع ہوتا چاہیے۔ بحمد اللہ مولوی محمہ حنیف صاحب قصوری خطیب جامع اہمل صدیث قصور اور کار پروازان جعیت اہل حدیث قصور کی ہمت سے ان کی بیآرزو برآئی اور اب نہ صرف وہی بلکہ اس سے قوی تعلق رکھنے والے''الاعتصام'' اور'' بخلی'' کے فہ کورہ مضامین کو بھی ... دونوں کے بہت بہت شکرے کے ساتھ ... ''الأ دلة القوية علی أن حیاۃ النبی ﷺ فی قبرہ لیست بدنیویة'' کے نام سے یکیا شائع کیا جارہا ہے۔ حیاۃ النبی ﷺ فی قبرہ لیست بدنیویة'' کے نام سے یکیا شائع کیا جارہا ہے۔ جملہ اہل تو حید کو احبابِ قصور کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کی تحریک و مساعی حسنہ سے بدنیویت پر پر ہو سکے۔ اللہ تعالی ان کے نیک یہ نافع ترین مقالات مستقل صورت میں اشاعت پذیر ہو سکے۔ اللہ تعالی ان کے نیک ارادوں میں مزید برکت عنایت فرمائے۔ آمین

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم.

محمرعطاء التدحنيف

صفر• ۱۳۸ ه

مدير البكتبة البسلفية للأهور

-14Y+

#### بِسُواللهِ الرَّحْزِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله كبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبدة ورسولة، أرسلة بالبق بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً . أما بعد:

کچھ عرصہ ہوا، ایک موقد عالم نے ملتان میں توحید کے موضوع پر تقریر فرمائی، جوعوام اور خواص میں پیند کی گئی، گران کے جلقے کیعض حصرات نے عقیدہ توحید میں استواری کے باوجود اس تقریر کے بعض حصول پر اعتراض اور اسے ناپند کیا، اور کوشش کی گئی کہ تقریر کے الرّات کو کم یا زائل کیا جائے۔ مقرر نے توحید کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے آخضرت ناٹیل کیا جائے۔ مقرد نے توحید کے موضوع پر بیان فرماتے ہوئے آخضرت ناٹیل کو اپنی طرح زندہ بھے ہیں، ان کے خیالات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر آخضرت ناٹیل کی زندگی" دوتو صحابہ دیائیل کے ایک زندہ بھے ہوئے کہا کہ اگر آخضرت ناٹیل کی زندگی" دوتو صحابہ دیائیل کو اپنی طرح زندہ بھے ہوئے کیے فن کیا؟ کیونکہ ناممکن ہے کہ صحابہ دیائیل کو اپنی طرح زندہ بھے ہوئے کیے فن کیا؟ کیونکہ ناممکن ہے کہ صحابہ دیائیل کو اپنی طرح زندہ بھے ہوئے کیے فن کیا؟ کیونکہ ناممکن ہے کہ صحابہ دیائیل کو اپنی طرح زندہ بھے اور زمین میں وہن کیے رکھیں۔ (بیہ مفہوم ہے، ممکن ہے الفاظ میں فرق ہو)

چونکہ خالفت با اثر اور اہل علم حفزات کی طرف سے تھی، اور بید حفزات بھی دیوبندی
کتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اس کا اثر پاکستان میں دوسرے مقامات پر بھی ہوا
اور کوشش ہوئی کہ اس قتم کے صاف گومبلغین کا مقاطعہ کیا جائے، بلکہ اس کا اثر ہندوستان
تک بھی پہنچا، چنانچہ ماہنامہ'' وارالعلوم'' ویوبند، میں ایک مضمون مولانا زاہد الحسینی کے قلم سے
اور ایک تعارفی نوٹ مولانا سید محمد انظر صاحب کے قلم سے شائع ہوا، گر دونوں مضامین
میں کوئی جدت نہیں۔ حیات انبیاء کے متعلق وہی بریلوی نقطہ نظر ہے، جسے پھیلا دیا گیا

ہے۔ دلائل کا انداز بھی جوعموماً بریلوی حضرات کی تحریرات میں ہوتا ہے، دہرا دیا گیا ہے، اس قدر فرق کے ساتھ کہ فنس مسللہ کی تفصیل ہے، ذاتیات میں الجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، اہل علم سے یہی امید ہونی چاہیے۔

دلائل میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن مضمون کے ڈانڈے پاکتان سے ملتے ہیں، پھراس کی اشاعت دیوبندی کمتبِ فکر کی مرکزی درس گاہ کے مجلّہ میں ہوئی ہے۔مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکتان کے دانشمندول نے مقامی مصالح کی بنا پر مرکزی اکابر کو استعال فرمایا ہے اور وہ حضرات بلا تحقیق و تبیین استعال ہو گئے ہیں۔ اس اختلاف سے بریلوی کمتیبِ فکر جو فائدہ اٹھارہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے۔

راقم الحروف، مولانا محمد انظر اور مولانا زاہد الحسيني سے ذاتی طور پر نا آشنا ہے، اس ليے اس جمارت پر معافی چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بحث مسئلہ کی حد سے تجاوز نہیں کرے گی۔ وما توفیقي إلا بالله

محمه اساعیل ، کان الله له

## مجموعه رسائل 😘 🛠 (149 🖟 مئله حيات النبي نائيمًا ادارً شرعيه كي روثن ميس

## مسكله حيات النبي مَثَالَيْكِمُ

پاکتان کی تشکیل کے بعد بریلویت نے جس طرح انگرائیاں لینا شروع کی ہیں اور قادیا نیت اور دفض کو جس طرح فروغ ہو رہا ہے، اس کے اثرات اور اہلِ توحید مبلغین کی مشکلات میں جس قدر اضافہ ہو رہا ہے اور ان میں دن بددن ترقی کی جو رفقار ہے، اسے شاید ہندوستان کے اکابر نہ بجھ کیس۔

پاکتان کے دیوبندی اکابرین جن مصالح اور مقتضیات وقت میں روز بہروز گرفآر مورہ بیں، اسے ہورہ بیری مریدی' کے جرافیم جس عجلت سے یہاں اثر انداز ہورہ بیں، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جواس پورے ماحول سے آشنا ہیں۔ احسان ہوتا اگر دور کے حضرات اس میں مداخلت نہ فرماتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حکومت پاکتان کے مزاج اور یہاں کے اہل ہوئی کے مزاج میں جس قدر تو افق کار فرما ہے، اس کا علاج مصلحت اندیشوں سے نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس کی مندیں اس عوامی فتنہ کا مداوا ہو سکیں گی، یہ طویل سفر طے ہونے تک مکن ہے مریض زندگی کی آخری گھڑیاں شار کرنے گے ع

کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک

اس مسئلہ کو جوصورت دی جا رہی ہے، چونکہ اس سے بہت سی شرکیہ بدعات کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس لیے نامناسب نہ ہوگا اگر اس اصلاحی تحریک پر اجمالی نظر ڈال لی جائے، جو ان بدعات کا قلع قمع کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، کیونکہ اس سے مسئلہ کا پس منظر سجھنے میں مددل سکے گی، گواس طرح قدرے طوالت ضرور ہوگئ ہے۔

## جموعه رسائل المنافع الله شرميه كاروثن مي

### اصلاحی تحریکات کا مدو جزر:

گیارھویں صدی ہجری کے آغاز سے تیرھویں صدی تک طاغوتی طاقتیں گوکافی مضبوط تھی، گر خدا تعالیٰ کی رحمت کی تابانیاں بھی نصف النہار پر رہیں۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے مصلحین کی ایک باوقار جماعت کو حوصلہ دیا اور کام کا موقع مہیا فرمایا۔ مصلحین کے پر شکوہ اور فعال گروہ اطراف عالم میں نمودار ہوئے، فتح و شکست کے اثرات اور نتائج گو شلف ہیں، لیکن مقام شکر ہے کہ ان حضرات کی صبر وعزیمت نے دنیا میں جو گہرے نقوش اور نہ مٹنے والے آثار آنے والوں کے لیے جھوڑے ہیں، وہ ضدا تعالیٰ کا احسان ہے۔ ﴿وَفِی ذٰلِكَ فَلْمِتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففین: ٢٦]

خید میں شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب اور سعودی خاندان۔ ایران، افغانستان، مصر اور شام میں جمال الدین افغانی رشائے اور ان کے تلاندہ۔ ہندوستان میں جھرت مجدد الف نانی اور شام میں جمال الدین افغانی رشائے اور ان کا خاندان اور تلاندہ۔ ان تمام مصلحین نے اپنے ماحول کے مطابق اپنے حلقوں میں کام کیا اور اپنی مساعی کے مطابق اللہ تعالی نے ان کو کامیا بی عطا فرمائی۔ محمد بن عبدالوہاب رشائے علمی اور سیاسی طور پر کامیاب ہوئے۔ جمال الدین افغانی رشائے نے ایسے کامیاب، قابل اور مخلص و ماخوں کو تربیت دی، جن کی وجہ سے مصر و شام علم و اصلاح کا گہوارہ قرار پایا اور ان کے فیوض نے ذہنوں کی کایا بلیث دی۔ ان حضرات کی کوشوں نے یورپ کے مادی منصوبوں کے سامنے ایسی دیواریں کھڑی کر دیں جن کوعبور کرنا ابلیسی طاقتوں کے لیے آ سان نہیں۔

مصروشام کی آزادی اور دین تحریکات میں ان مساعی کو بڑا دخل ہے جن کا آغاز مجددِ وقت شخ جمال الدین افغانی اور سیدعبدہ نے فرمایا اور اس کی پخیل میں سیدرشیدرضا، علامہ مراغی، سعد زغلول، امیر شکیب ارسلان ایسے بیدار مغز لوگوں نے شب و روز محنت فرمائی اور کافی حد تک ان کوکامیا بی ہوئی۔

## ہندوستان کی تحریکِ جدید

ہندوستان کی تحریک احیاء و تجدید؛ جس کی ابتدا حضرت سید احمد سر ہندی نے فرمائی اور اس کی پخیل شاہ اساعیل شہید اور حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقاء نے فرمائی، ابتدا میں علمی اور اصلاحی تھی۔ علماءِ سوء اور انگریز کے منحوں وفاق نے اسے مجبوراً سیاست میں وکھیل دیا ،سکھوں کی حماقت نے اتقیاء کی اس جماعت کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگ کی آگ میں کودیں اور اپنی قیمتی زندگیاں حق کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر گمراہ کن فتو وال کی سیابی نے کودیں اور اپنی قیمتی زندگیاں حق کی راہ میں قربان کر دیں۔ پھر گمراہ کن فتو وال کی سیابی نے ملت کے چہرے کو اس قدر بدنما کر دیا تھا کہ اسے دھونے کے لیے شہادت کے خون کے علاوہ پانی کے تمام ذخیرے بے کار ہو بھے تھے، وہابیت کی تہمت مستعار نے ذہن ماؤف کر ویے تھے، الحاد کا گرد اُن پر اس قدر جم چکا تھا کہ اسے صاف کرنے کے لیے صرف شہدا کا خون بی کار آمد ہوسکتا تھا۔

چنانچے مئی ۱۸۳۱ء کی صبح کو بید مقدس جماعت انتہائی کوشش اور ممکن تیاری کے ساتھ بالا کوٹ کے میدان میں اتری اور دو پہر سے پہلے صدافت کے ند مٹنے والے نشان دنیا کی پیٹانی پر ثبت کرنے کے بعد ہمیشہ کی نیندسو گئے۔

﴿ وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتٌ بَلُ آحُيَآءٌ وَ لَكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ﴾ [البقره: ١٥٤]

## تحريك كامزاج:

بیش نظر مسئلہ کے متعلق بحث ونظر سے پہلے ضروری ہے کہ اس تحریک کے مزاج کو سمجھ کیا جائے۔ حضرت مجدد وشاشہ سے شاہ ولی اللہ کے ابناء کرام تک بیہ تمام مصلحین عظام ظاہری اللہ اللہ علی مقام خاہری المال میں عموماً حنی فقہ کے پابند تھے، لیکن وہنی طور پر تین مقاصد کی پیمیل ان کا مطمح نظر تھا:

- 🛈 تصوف کےغلوآ میز مزاج میں اعتدال۔
- 🕜 فقہی اور اعتقادی جمود کی اصلاح اور اشعریت اور ماتریدیت کے ساتھ فقہ العراق

جُوه رسائل 😘 ﴿ (152 ) ﴾ المنافظ ادارُ شرعيه كا روثني ميس

نے تحقیق واستنباط کی راہ میں جو مشکلات پیدا کی تھیں، اُٹھیں دور کیا جائے اور نظر و فکر کی روانی میں جمود وسکون سے جو رکاوٹ نمایاں ہو چکی تھی، اسے یک سراٹھا دیا جائے۔ قرآن وسنت اور ائمہ سلف کے معیار پر نظر وفکر کو آزادی بخشی جائے۔

ی بے ملی اور بد مملی نے چند بدعات کو جوسنت کا نعم البدل تصور کرلیا تھا اور بت پرست تو موں کے پڑوس اور مخل بادشاہوں کی عیاشیوں نے ان بدعات کو نجات کا آخری سہارا قرار دے لیا تھا، اس ساری صورت حال کو بدل کر اس کی جگہ سادے اسلام کو دے دی جائے۔ تر کتکم علی البیضاء لیلھا کنھارھا.

میں آپ کو اس کی تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، نہ ہی اپنی تائید میں ان کی تصانیف سے اقتباسات پیش کر کے آپ کا وقت ضائع کروں گا۔ صرف چند امور کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت مجدد رشائن نے محتوبات میں بدعات کے خلاف کس قدر کڑی تنقید فرمائی ہے۔ بدعت کی حفاظت کے لیے حسنہ اور سید کی تقسیم اہلِ بدعت کو قلعہ کا کام دے رہی تھی اور عز بن عبدالسلام نے جب سے اس تقسیم کی نشاندہ کی تھی، اس کے بعد سے ہندوستان میں حضرت مجدد ہی تھے، جنھوں نے یہ قلعہ یاش پاش کر کے رکھ دیا۔

سجدہ تعظیم کے خلاف گوالیار کے قلعہ میں تین سال قید گوارا فر مائی ،لیکن سجدہ تعظیم کی گذرگی ہے اپنی مقدس پیشانی کو آلودہ نہیں فر مایا فقیمی مسائل میں حضرت کے پچھا ختیارات سے ، دوسرے علماء کی مخالفت کے باوجود متاخرین اور متقدمین کی راہ پر رجماً بالغیب چلئے ہے۔ حضرت مجدد رشیقہ نے انکار فر مایا۔

اس کی زندہ شہادت حضرت کے مایہ ناز شاگرد مرزا مظہر جان جانال موجود ہیں، جضول نے فاتحہ خلف الامام، رفع الیدین عند الركوع، وضع الیدین علی الصدر ایسے مشہور مسائل

<sup>🛭</sup> صحیح. مسند أحمد (٤/ ١٢٦) سنن ابن ماجه (٤٣)

**۵** ویکھیں: مکتوبات مجددیه (۱/ ٤١٢)

## مجموعه رسائل 😘 📢 (153 🖟 سئله حيات النبي تاييخ ادلهُ شرعيه كي روشي بيس

میں فقہائے محدثین کی راہ اختیار فرمائی اور فقہ العراق کے ساتھ کلی تعاون سے انکار فرما دیا۔ (أبعد العلوم: ۳/ ۹۰۰، محبوب العار فين، ص: ۲۷)

قاضی ثناء الله صاحب پانی پتی وطف نے مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت شاہ ولی الله وطف الله والله وا

شاہ ولی الله راس نے ججہ الله البلاغ المبین ، مصفی اور مسوی ، انساف ، عقد الجید اور تحقد الله ولئی نے جہ الله البلاغ المبین ، مصفی اور مسوی ، انساف ، عقد الجید اور تحق الموحدین میں فقبی جموہ بدعات اور مشرکاندرسوم کے خلاف الی حکیماندروش اختیار فرمائی ، جس سے حقیقت بہت حد تک واضح ہوگی ۔ اصول فقہ کی بعض مسلمات پر الی مینی تقید فرمائی ، جس سے ذبین طبائع کو جرائت پیدا ہو۔ ازالہ الحفا میں بدعت تشیع کو اس قدر عریاں فرمایا کہ جس سے ذبین طبائع کو جرائت پیدا ہو۔ ازالہ الحفا میں بدعت تشیع کو اس قدر عریاں فرمایا کہ ذبین اور دانشمند طبائع کو محبت الل بیت کے عنوان سے دھوکا دینے کی کوئی گنجائش ندر ہی ۔ اس مختل نہیں ۔ اس تحریک اصلاح اور اقامت دین کا مزاح آپ کو شمجھنا مشکل نہیں ۔

#### د بوبندی اور اہل حدیث:

ید دونوں کمتب فکری طور پرائ تحریک کے ترجمان ہیں یا کم از کم مدی ہیں کہ ہم اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شاہ صاحب کے مندرجہ ذیل گرامی فقدر ارشاد سے بیہ حقیقت اور بھی واضح ہوجاتی ہے کہ اس تحریک کا مزاج کیا ہے:

"وصیت اول این فقیر چنگ زدن است بکتاب وسنت در اعتقاد وعمل و پیوسته بند بیر هر دومشغول شدن و هر روز حصه از هر دوخواندن و اگر طاقت خواندن ندارد ترجمه در قے از هر دوشنیدن و درعقاید ند چب قدماء اہل سنت اختیار کردن وتفصیل وتفتیش آنچیسلف تفتیش نکرده اند اعراض نمودن و به تشکیکات معقولیاں

## مجوه رسائل الله شرعيه كي المنظل الله عليات النبي تلفي ادلهُ شرعيه كي روثني ميس

خام التفات كردن و در فروع پيروى علاء محدثين كه جامع باشند ميان فقه و حديث كردن و دايما تفريعات فقيه را بركتاب وسنت عرض نمودن آنچه موافق باشد در حيّز قبول آوردن والا كالالى بد بريش خاوند دادن امت را يج وقت از عرض مجهدات بركتاب وسنت استعنا حاصل نيست وتخن معقشفه فقه كه تقليد عالمى را دست آويز ساخته ستع سنت دارك كرده اندنشنيدن ونظر بديثال كردن و قربت خداجستن بدورى ايثال "رتفهيمات: ۲/ ۲٤٠)

''فقیر کی پہلی وصیت یہ ہے کہ اعتقاد اور عمل میں کتاب و سنت کی پابندی کی جائے اور ان دونوں سے شغل رکھے اور پڑھے، اگر پڑھ نہ سکے تو ایک ورق کا ترجمہ نے۔ عقائد میں متقد مین اہل سنت کی پیروی کرے، سلف نے جن چیزوں کی تفتیش نہیں کی ان کی تفتیش نہیں کی ان کی تفتیش نہ کرے، اور خام کار فلاسفرہ کی پرواہ نہ کرے۔ فروع میں ائمہ صدیث کی پیروی کرے، جن کی فقہ اور حدیث دونوں پر نظر نہ ہو۔ فقہ کے فروی مسائل کو جمیشہ کتاب و سنت پر پیش کرتا رہے، جوموافق ہول ان کو قبول کرے، باقی کو رد کر دے۔ امت کو ایخ اجتہادی مسائل کتاب و سنت پر پیش کرنے اجتہادی مسائل کتاب و سنت پر پیش کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔ مقشفہ فقہا کی بات قطعاً نہ ہے۔ جن لوگوں نظر اٹھا کر نے اہل علم کی تقلید کر کے کتاب و سنت کو ترک کر دیا ہے، ان کی طرف نظر اٹھا کر نے دیکھے، ان سے دور رہ کر خدا تعالی کا قرب حاصل کرے۔''

اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

''نسیعهائے صوفیے غنیمتِ کبریٰ است ورسوم ایثال به بیج نبے ارزد، ایں تخن بر بسیارے گراں خواہد بود، امامر اکارے فرمودہ اند و برحسب آں باید گفت و برگفته زید وعمروتعرض نبے باید کرد' (تفہیمات: ۲/۲۲)

"صوفیوں سے نسبت غنیمت ہے، لیکن ان کی رسوم بالکل بیکار ہیں۔ یہ بات

## جويدرسائل كالمنافق الدئة شرعيد كاروثى عمل المنطقة الدئة شرعيد كاروثى عمل

اکثر لوگوں کو ناگوار ہوگی، گر مجھے جو فرمایا گیا ہے وہی کہنا ہے۔ زید وعمرو کی باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔''

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

"نحن لا نرضى بهاؤلاء الذين يبايعون الناس ليشتروا به ثمناً قليلاً أو ليشربوا أغراض الدنيا بتعلم علم، إذ لا تحصل الدنيا الا بالتشبيه بأهل الهداية، ولا بالذين يدعون إلى أنفسهم ويأمرون بحب أنفسهم، هؤلاء قطاع الطريق دجالون كذابون مفتونون فتانون، إياكم وإياهم، ولا تتبعوا إلا من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله" الخ (تفهيمات: ١/ ٣٤)

" بجھے قطعاً یہ لوگ پیند نہیں جو دنیا کمانے کے لیے بیعت کرتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ بجھے تطعاً یہ لوگ بیند ہیں جو دنیوی اغراض کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نیکوں کے ساتھ تشبیہ ضروری سجھتے ہیں۔ نہ ہی وہ لوگ بجھے بیند ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں، یہ لوگ ڈاکو اور دجال ہیں۔ خود فتنے میں جتلا ہیں ادر لوگوں کواس میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کا انباع کرنا چاہیے جو کتاب وسنت کی طرف دعوت دیں۔"

ظاہر ہے کہ شاہ صاحب ریا کارانہ تصوف اور دنیا کمانے کے لیے بیعت کے سلطوں کو قطعاً پیند نہیں فرماتے، بلکہ ایے لوگوں کو دجال، ڈاکو اور فتنہ انگیز سجھتے ہیں۔ آئ کے خانقائی نظام اور پیر پرتی کے اداروں کی شاہ صاحب کی نظر میں کیا آ برد ہو سکتی ہے، وہ سرے سے پیر برتی کی دعوت ہی کو ناپند فرماتے ہیں۔

مروج فقهی مسالک اوران پر جمود کے متعلق شاہ صاحب کی مزید وضاحت: "رب إنسان منکم يبلغه حديث من أحاديث نبيكم فلا يعمل به، ويقول: إنما عملي على مذهب فلان لا على الحديث، ثم احتال

بأن فهم المحديث والقضاء به من شأن الكمل المهرة، وإن أئمة لم يكونوا ممن يخفي عليهم هذا الحديث، فما تركوه إلا لوجه ظهر لهم في الدين من نسخ أو مرجوحية "الخ (تفهيمات: ١١٤/١، ٢١٥) "بهت سے لوگوں كو جب آ مخضرت الله الم عديث معلوم ہوجاتی ہے، تو وہ اس پرعمل نہيں كرتے۔ وہ يہ حله كرتے ہيں كه فلال شخص كے فد بب پر ميرا عمل ہے، حديث بحضا معمولى آ دمى كا كام نہيں، امام اس حدیث سے بے خبر نہيں سے، حدیث منسوخ ہوگى يا مرجوح۔ يه قطعاً ديانت نہيں، اگر پيغبر پر ايمان ہو يا موافق، خدا ايمان ہو يا موافق، خدا تعالى كا منشا يہ ہے كہ كتاب وسنت كے ساتھ تعلق ركھا جائے۔ "

فقیمی فروع میں مسلکی جمود شاہ صاحب کو سخت ناپیند ہے، ای طرح وہ ظاہریت محض (اہام داود ظاہری کا مسلک) کو بھی ناپیند فرماتے اور لکھتے ہیں کہ اگر صدیث کی صحت ائمہ صدیث کی شہادت سے ثابت ہو اور اہل علم نے اس پر عمل بھی کیا ہو اور اس پر صحت ائمہ صدیث کی شہادت ہے۔ صرف اس لیے عمل نہیں کیا، یہ ضلال بعید ہے۔ صرف اس لیے عمل نہیا جائے کہ فلال امام نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ ضلال بعید ہے۔ (تفہیمات: ۱/ ۲۱۱،۲۰۹)

اس قتم کی تصریحات شاہ صاحب کی باقی تصنیفات میں بھی بکثرت موجود ہیں۔ میں نے پیطویل سمع خراثی اس لیے کی ہے کہ اس پاکیزہ تحریک کا مزاج معلوم ہوجائے تا کہ اس کے دوصدی کے اثرات کا صحح اندازہ کیا جاسکے۔

ان مقاصد کے خلاف ان بزرگوں کی تصانیف میں اگر کوئی حوالہ طے تو اس کا ایسا مطلب نہ لیا جائے جو مقاصد تحریک کے خلاف ہو، بلکہ وقتی مصالح پرمحمول کیا جائے ، کیونکہ ان بزرگوں نے جن سنگلاخ حالات میں کام کیا ہے، ان کے مصالح اور ان کے مقتضیات بدلتے رہتے ہیں۔ جن مشکلات میں ان حضرات کو کام کرنا پڑا، ان مشکلات کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شکر اللّٰه مساعیهم.

جُوم رسائل 🗫 ﴿ ( 157 ) ﴾ الله حيات النبي وثيمًا ادار أثر عيد كي روثن ميس

#### شاه صاحب رشك كامقام:

اس تحریک میں شاہ ولی اللہ وشرائے ایک ایسا برزخ ہیں کہ حضرت مجدد اور ان کے ارشد تلافدہ کی علمی مسائل سے شاہ صاحب نے بورا پورا اثر لیا اور شاہ صاحب نے اپنے ابناء واحفاد اور تلافذہ کو ان برکات سے علمی اور عملی استفادہ کا موقع دیا ہے۔ اس لیے میں نے شاہ صاحب کے ارشاد کو کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا مناسب سمجھا۔

### مسّله حيات النبي مَثَاثِينُمُ:

نیز متازع فید مسئلہ میں مجلّه ''دارالعلوم'' کے مضمون نگار حضرات نے جو کیچھ فرمایا ہے، اس میں حیات و نیوی کی صراحت شخ عبدالحق صاحب کے بعد صرف اکابر دیوبند ہی نے فرمائی ہے۔ ہاں شاہ عبدالحق سے بہلے حافظ بیٹی ڈٹلٹ اور سیوطی ڈٹلٹ نے اس موضوع پر مستقل رسائل لکھے۔ گر افسوس موضوع صاف نہیں فرما سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان حضرات نے اس متعلق رسائل کھے، گر افسوس موضوع صاف نہیں فرما سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ان حضرات نے اس متعلق کا ذخیرہ جمع فرمایا ہے جس کے متعلق ان کے ذہن بھی صاف نہیں کہ وہ حیات ثابت فرمانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی نوع متعین نہیں فرماتے۔

حافظ سیوطی رشت کے رسالے میں بھی کے سواحیات دنیوی کا کسی نے ذکر نہیں کیا، بلکہ حافظ سیوطی رشت کا رجحان بعض مواقع میں حیات برزخی کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ حافظ سیوطی انتہائی کوشش کے باوجود آیت ﴿ إِنَّكَ مَیّتٌ وَ إِنَّهُمُ مَیّتُونَ ﴾ [الزم] اور حدیث (رد الله علی روحی ﴾ اور حدیث (الأنبیاء أحیاء فی قبور هم یصلون ﴾ میں

الم يبيق براله كارساله "حياة الأنبياء بعد وفاتهم" اور علامه سيوطى الله كارساله "إنباء الأذكياء
 بحياة الأنبياء "كنام مصملوع بـ

<sup>•</sup> مسند أحمد (٢/ ٥٢٧) سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٠٤١)

<sup>€</sup> البحر الزخار (٦٢٩١، ٨٨٨٨) الكامل لابن عدي (٢/ ٣٢٧) تاريخ دمشق (١٣/ ٣٢٦)

تعارض نہیں اٹھا سکے، بلکہ حافظ سیوطی نے تو حاطبِ لیل کی طرح ایک غیر موثق ذخیرہ جمع فرما دیا ہے، جس سے حضرات قبور بین کو مدد ملے گی اور سادہ دل اہل تو حید کے دل شبہات سے لبریز ہول گے۔

قریباً یمی حال حافظ ابن القیم کی کتاب الروح کا ہے۔ فحول اہلحدیث اور ماہرین رجال کوتو کوئی خطرہ نہیں، کیکن عوام کے لیے بیمورد مزلد اقدام ہے۔

#### تصفیه کی صورت:

اس لیے تعنیہ کی صورت یہی ہو کتی ہے کہ تحریک کے مزاج کی روشی میں شاہ صاحب سے تعلق رکھنے والے اور اس خاندان کے عقیدت مند مسئلہ تجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اکابر بی کی افتد ا اور تقلید سے اس مسئلہ کو بجھنا ہے، کتاب و سنت اور بحث و استدلال سے صرف نظر بی کا فیصلہ فرمالیا گیا ہے، تو پھر اکابر کے اکابر اور بانیانِ تحریک کے نظریات سے کیوں استفادہ نہ کیا جائے؟ مولانا حسین احمد مرحوم اور حضرت مولانا نانوتوی مرحوم کی رائے فیصلہ کن ہے، تو بانیانِ تحریک اور تحریک کے مدارج کو تھم کیوں نہ مان لیا جائے؟

#### شاه شهيد رُمُنَالِكُهُ:

مولانا شاہ محمد اساعیل کی شہادت اور عبقریت نے پوری تحریک کونظریات اور تصورات کی دنیا ہے عمل کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اشارات اور تعریفنات کو تصریحات سے بدلا، جو کچھ کتابوں کے اوراق کی زینت تھا، اسے بالا کوٹ کے میدان میں علی راس التمام رکھ دیا گیا۔ سکھوں کی آبھوں میں آبکھیں ڈال کر بتایا کہ حق وصداقت، ایثار و قربانی کے جو ہر مناظرات اور مکالمات ہی سے ظاہر نہیں ہوتے۔ ان کے ظہور کا بہت بڑا ذریعہ تکوار اور میدان جنگ ہی ہے۔ قلم کی دو زبانوں اور دوات کی روشی سے جو پچھ کیا جا سکتا تھا، اس سے کہیں زیادہ قوت کویائی خون کے چھیٹوں میں ہے، اس لیے گل رنگ قطرات ہزاروں زبانوں بر تالے ڈال سکتے ہیں اور دہ برسول گنگ ہوگئی ہے، اور سیکٹروں دلوں سے تالے زبانوں پر تالے ڈال سکتے ہیں اور دہ برسول گنگ ہوگئی ہے، اور سیکٹروں دلوں سے تالے

مجموعه رسائل کی کانگی ادار کی کانگی ادار کر عبد کی روثنی میں

اتار کر انھیں فہم و فراست عطا کی جا سکتی ہے، لیکن بیکام اصحاب التد ریس اور ارباب اتصانیف کا فہیں، بیدوہ لوگ کریں گے جو کاغذ اور دوات، قلم اور روشنائی کے علاوہ سیف و سنان سے نہ صرف واقف ہوں، بلکہ انھیں آلاتِ حرب سے گہرا تعادف ہو۔ سع

خدا رحمت كند اين عاشقان پاک طينت را

حضرت شہید رشائل نے تحریک کے مقاصد کی اشاعت کے لیے شہادت سے پہلے تقویۃ الایمان کھی اور ساتھوں کے مشورہ کے بعد اسے شائع فر مایا۔ تذکیر الاخوان کا مسودہ کھیا، معترضین کے جوابات لکھے اور یہ سب کچھتح کیک کی تائید اور اس کے مقاصد کی روشی میں تھا۔ آج اگر اکابر دیو بند اور علماء اہلحدیث کوئی ایک چیزیں فرمائیں جو تحریک کے مزاج سے متصادم ہوں تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔

عیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

#### تيسرا ہنگامہ:

شاہ ولی اللہ ولئے اللہ ولئے کی تحریک نے احیائے سنت اور تجدید اثر دین کی راہ میں جہاں عظیم الثان قربانیان پیش کیں، وہاں ایک تحریک اس کے بالقابل شروع ہوئی، جس نے بدعات کے جواز میں دلائل کی تلاش کی اور عوام کی بدعملی کے لیے وجہ جواز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بدعت ہر زمانے میں رہی، حالات کے ما تحت اس کی مختلف صور تیں بنتی اور برقوق نہ رہا، مغل حکومت میں بدعت عام تھی، برقی رہیں، بدعت کا وجود کھی منظم طور پر موجود نہ رہا، مغل حکومت میں بدعت عام تھی، لیکن بہ ظاہر غیر منظم، اسے ترجمانی کے لیے علاء کی با قاعدہ خدمات میسر نہ آ سکیں۔ مغل زوال کے بعد سکھ، مربخ، اگریز، اہل تو حید سب نے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ موحدین کے شکر کی سیاسی شکست نے اہل بدعت پر سکتہ طاری کر دیا، لیکن باطل نے اقتدار کی زمام سنجال لی۔ ۱۸۵۷ء کے معرکہ حریت میں اسے محسوس ہوا کہ علاء کی خدمات کے بغیر اقتدار پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو مطمئن کرنا مشکل ہے۔ جوئندہ یا بندہ کی خدمات کے بغیر اقتدار پر قبضہ کرنا اور مسلمانوں کو مطمئن کرنا مشکل ہے۔ جوئندہ یا بندہ

مجموعه رسائل المحافظ المراسل المحافظ ا

اے کچھ''الل علم'' میسر آگئے، جن سے انگریز کا کام چل نکلا۔ تحریک توحید کی سر پرسی رائے بریلی کے ایک فقیر نے فرمائی تھی، شرک و بدعت کی سر پرسی بانس بریلی کے ایک خاندان کے جصے میں آئی۔

مولوی احدرضا خال صاحب ۱۲۷۱ھ میں پیدا ہوئے، خاندان میں پڑھنے پڑھانے کا چرچا موجود تھا، سنِ رشد کو پہنچے بقول موسوف ان کے والد مولانا نقی علی خال نے اپنے ہونہار فرزند کو ۱۲۸۲ھ میں مندا فتا پر بٹھا دیا۔

خان صاحب نے مندسنجالتے ہی بدعت کی تائید اور شرک کی جمایت شروع فر مائی۔ شرک کو مدلل اور اہل بدعت کو منظم کرنے کے لیے موصوف نے اپنے اوقات عزیزہ وقف فرما فی کہ عوام میں جس قدر بدعملی اور بدعی رسوم موجود ہیں، ان سب کو سند جواز عطا فرمائی جائے ،عوام کو معاصی پر جرائت دلائی جائے اور کوشش کی جائے کہ ہر ہر بدعت جائز قرار یا جائے۔

خاں صاحب کی چھوٹی موٹی تصانیف کو دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد فی سبیل اللہ فساد کے سوا بچھ نہیں، ان تصانیف میں کوئی الیمی کیا بنہیں جس سے مسلمانوں کی دینی، معاشی یا سیاسی زندگی میں تبدیلی نمایاں ہو سکے۔ خان صاحب نے مدۃ العمر کسی سیاسی یا علمی تحریک میں حصہ نہیں لیا، البنة ہزاروں مسلمان جناب کے علم اور قلم کے زور سے کافر قرار پائے اور ان ساری کوششوں میں انگریز کا دست شفقت خاں صاحب کو سہارا دیتا رہا۔

## مخالف توحيد تحريك كي ناكامي:

حقیقت یہ ہے کہ رضا خوانی تحریک کا براہ راست مقابلہ کتاب وسنت سے اور اس کی جنگ مجاہدین اسلام اور شہدائے حق سے تھی، ان کی تکفیر کا نشانہ شہدائے بالا کوٹ تھے۔ ان لوگوں کا خوشگوار مشغلہ صرف تقویۃ الایمان، نصیحۃ المسلمین، راہ سنت اور کتاب التوحید جیسی مرلل کتابوں بلکہ قرآن عزیز کے بھی بعض بنیادی حصص کی تردید کرنا ہی رہ گیا تھا، اور جُوه رسائل 🗱 📢 ( 161 ) کا اللہ حیات النبی تاللہ اولہ شرعیہ کی روثنی میں

ان کے مد مقابل جو لوگ تھے، وہ تھے اکابر اولیاء الله، وہ جنھوں نے کتاب وسنت کی اشاعت و تبلیغ اور مسلمانوں میں احیائے جہاد میں اپنی زندگیاں وقف کر رکھی تھیں۔ ظاہر ہے ان مقدس ہستیوں کی مخالفت کرنے والوں کو الله تعالیٰ کی مدد کہاں مل سکتی تھی؟ آنخضرت تالیکی کا ارشاد ہے:

«من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب» (مشكوة)

یعنی جو خض میرے اولیاء سے دشمنی رکھے، میرااس سے اعلان جنگ ہے۔

چنانچہ یہ تحریک حق تعالیٰ کے غضب کی گرفت میں آگئی، جس کے بنتیج میں ان میں چند الی خصوصیات پیدا ہوگئیں جن کے ہوتے ہوئے ان حضرات کی کامیابی ناممکن ہے۔

وه خصوصات مختفراً ذیل میں معروض ہیں:

- 🗘 اہل حق اور اتقیا ہے بغض۔
  - 🗘 زبان درازی و بدزبانی ـ
    - 🗘 مىلمانون كى تكفير ـ
- ﴿ بِ ضرورت اور بِ مقصد مسائل پر زور، مثلاً آنخضرت تَلَيْنَا کو اب بھی دنیوی زندگی حاصل ہے، وغیرہ۔
  - 🍪 آنخضرت مَالِيُّا ہرجگہ حاضر موجود ہیں۔
- الله تعالی نے اپنے تمام اختیارات اور خصائص اپنے بندوں کو دے دیے ہیں۔ یعنی تمام اولیاء ۔معاذ الله۔عطائی و وہبی خدا ہیں۔
  - 🔷 قریباً تمام سیاسی لیڈر اور تمام سیاسی جماعتیں کافر ومرتد ہیں۔

(ملاحظہ ہو: فاوئی رضویہ ملفوظات تجانب اہل النة وغیرہ و دیگر''ارشادات'' بریلویہ) واقعات شاہد ہیں کہ بیالوگ بالکل باطنی فرقہ کے نقشِ قدم پر چل پڑے ہیں اور توحید وسنت کی ترقی سے کچھ بوکھلا سے گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بالکل میاس

صحيح البخاري، رقم الحديث (٦١٣٧)

جُور رائل الله روحه من اور مولانا محمد اساعیل شہید ۔ قدس الله روحه میں ہستی کی حالت طاری ہوگئ ہے، اور مولانا محمد اساعیل شہید ۔ قدس الله روحه میں ہستی کی اور بی کرنے کی سزا ان کو بیر لی ہے کہ ان کے بزرگوں سے علم سلب کرلیا گیا ہے، مجھدار اور علاء حضرات ان میں کم ہورہ ہیں، جہلا کے ساتھ ربط، عوام کی شورش وشرارت پندی کے سوا دنیا میں ان کا کوئی سہارانہیں۔ اہل تو حید کی مساجد پر قبضے، شرفاء پر قاتلانہ حملے، خانقابوں کے مجاوروں کی سفارشوں اور رشوتوں سے مقدمات جیتنا ان حضرات کا پاکستان میں عمومی مشغلہ ہے، گرمشتر کہ امور میں عوام سے اشتراک، دوسری شیجوں سے اور محقولیت میں عمومی مشغلہ ہے، گرمشتر کہ امور میں عوام سے اشتراک، دوسری شیجوں سے اور محقولیت سے گفتگو کرنے ، افہام و تفہیم اور نزاعی امور میں اصلاح سے عموماً اس جماعت کے اکا بر برہیز کرتے ہیں۔ احساس کہتری اور لا مساس کے مرض میں عموماً یہ لوگ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح ذات البین کی تو فیق مرحت فرمائے تا کہ مختلف الخیال جماعتیں ط

محل نزاع:

اس موضوع پر امام بیمقی وشش سے آج تک جو پچھ لکھا گیا ہے، اس میں محل نزاع کا تعین نہیں فر مایا گیا۔ امام بیمق وشش سے آج تک جو پچھ لکھا گیا ہے، اس میں مواد جمع فر مایا ہے۔ واقع سیوطی نے '' کتاب الروح'' اور'' حیات الانبیاء'' سے استفادہ بھی فر مایا ہے اور بعض احادیث کی توجیہات بھی کی جیں۔ حافظ سیوطی نے کتاب الروح سے تو استفادہ فر مایا ہے، لیکن معلوم نہیں قصیدہ نونیہ کی طرف ان کی توجہ کیوں میڈول نہیں ہوئی؟ حالانکہ قصیدہ نونیہ میں طرف ان کی توجہ کیوں میڈول نہیں ہوئی؟ حالانکہ قصیدہ نونیہ میں حافظ ابن القیم وشاش نے اس موضوع کو بہت زیادہ منتح فر مایا ہے۔

المحديث اورفقها:

الل سنت کے دونوں مکا تبِ فکر: اصحاب الرائے و اہل حدیث کا اس امر پر اتفاق

به حضرات فسادات كوسر مايهٔ حیات سجھتے ہیں!!

<sup>🛭</sup> اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آربی ہے۔

ہے کہ شہدا اور انبیا زندہ ہیں، برزخ میں وہ عبادات، شہیع وہملیل فرماتے ہیں، ان کورزق بھی ان کے مشہدا اور انبیا زندہ ہیں، برزخ میں وہ عبادات، شہداء کے متعلق حیات کی وضاحت قرآن عزیز میں موجود ہے، انبیاء کی زندگی کے متعلق سنت میں شواہد ملتے ہیں، سیح احادیث میں انبیاء کی انبیاء کی زندگی کے متعلق سنت میں شواہد ملتے ہیں، سیح احادیث میں انبیاء کی ہا ہے۔

پاکستان میں جولوگ توحید کا وعظ کہتے ہیں، وہ عقائد کی اصلاح کے سلسلے میں مہینوں مسلسل سفر کرتے ہیں، انبیاء اور شہداء کی برزخی زندگی اور اس زندگی میں مراتب کے تفاوت کے قائل ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ بالکل درست ہے۔

جوفض قبریں عذاب یا تواب کو احادیث نبویہ کی روثنی میں مانتا ہو، وہ ان صلحا کے متعلق عدم محض و نقدان صرف کا قائل کیوں ہوگا؟ ہاں مراتب کا فرق بقین ہے، انبیاء کا مقام بقینا شہدا ہے اعلی و ارفع ہوتا چاہیے۔ بحث اس میں ہے کہ آیا بیر زندگی دنیوی زندگی ہوتی ہرزئی ہے؟ دنیوی زندگی کے لوازم اور تکالیف ان پر عائد ہوتی ہیں؟ قبور میں نماز یا تسبیح برزئی طبیعت کا نقاضا ہے یا شرقی تکلیف کا نتیجہ؟ جولوگ دنیوی زندگی کے اس معنی سے قائل ہیں، ان سے واقعی اختلاف اور آئندہ گزارشات میں مولانا انظر اور مولانا محمد زاہد صاحب کے ارشادات کی چھان پھٹک اسی زندگی کے پیشِ نظر کی گئی ہے۔ آنخضرت منافیظ کے جسم اطبر کی سلامتی اور مٹی سے غیر متاثر ہوتا، اس میں بھی اختلاف نہیں۔ غرض جو پچھ کتاب وسنت میں صراحنا آیا اور شیح احادیث اس پر ناطن ہیں، اس میں کوئی نزاع نہیں۔

## حیات النبی مُلافیم کے متعلق بریلوی عقیدہ:

اس معاملہ میں مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی قابل شکریہ ہیں، انھول نے موضوع کو وضاحت سے سامنے رکھا ہے، دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن اُنھول نے فرمانے میں کوئی گی لیٹی نہیں رکھی۔فرماتے ہیں:

"فإنهم (الأنبياء) صلوات الله تعالىٰ وسلامه عليهم، طيبون

## جويدرمائل كالمحافي (164 ) المحافة (مئله حيات الني ظل اولهُ شرعيه كاروثن عمل

طاهرون، أحياء وأمواتا، بل لا موت لهم إلا آنيا تصديقا للوعد، ثم هم أحياء أبداً بحياة حقيقية دنياوية روحانية وجسمانية، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة [بريلويه] ولذا لا يورثون، ويمتنع تزوج نساءهم صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، بخلاف الشهداء الذين نص الكتاب العزيز أنهم أحياء، ونهى أن يقال لهم أموات، (فناوي رضويه: ١٠/١٠)

#### فان صاحب فرماتے ہیں:

''انبیاء ﷺ پرایک آن کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد روحانی اور جسمانی
لحاظ سے ان کو حقیق زندگی اور ابدی حیات حاصل ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت کا
عقیدہ ہے (گر جو اہل سنت ہیں، ان کی کتابوں میں نہیں) ای لیے ان کا ترکہ
تقسیم نہیں ہوتا، ازواج کو نکاح ٹانی کی اجازت نہیں، لیکن شہداء کی زندگی اس
کے خلاف ہے، ان کا ترکہ بھی تقیم ہوتا ہے اور بیویاں بھی نکاح کر سکتی ہیں۔'
اور اس تم کی صراحت خان صاحب نے فاوی رضویہ (ص: ۱۱۱) میں فرمائی ہے۔

## دیوبندیول کی بریلوبول سے ہم نوائی:

مولاناحسين احمد صاحب مرحوم مكاتيب مي فرمات مين:

''آپ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت وجوہ ہے اس سے قو می تر۔'(۱/ ۱۳۰) سنا ہے مولانا نانوتو می اور لجن اکابر دیو بند بھی اس تیم کی حیات کے قائل تھے۔ شخ عبدالحق محدث وہلوی (۵۲ اھ) نے بھی "مدار ج النبوۃ" میں حیات دنیوی کا اعتراف کیا ہے۔ حافظ سیوطی وٹرائش نے بکی وٹرائش سے بھی ای قتم کے الفاظ نقل کیے ہیں، کیکن عام

فتاوی رضویه (۳/ ۴۰۳ طبع جدید)

<sup>€</sup> إنباء الأذكياء (ص: ١٢ مطبع مطلع انوار دكن)

جمور رسائل الله شرعيه كي روثني على الله عليه الله شرعيه كي روثني على

فقہاء اور محدثین احناف، شوافع، موالک، حنابلہ ایستے سے اس قتم کی صراحت منقول نہیں ہوئی۔ حضرات دیوبند سے بھی حضرت مولانا حسین علی مرحوم (وال تھیرال) اور ان کے تلاغہ مولوی نصیرالدین صاحب دغیرہ بھی صراحنا اس کے خلاف ہیں۔

## غور وفکر کے لیے چند گزارشات:

- ی ایبا خیال ہے کہ امت میں گنتی کے دی آ دمی بھی نہیں، جو اس کی صراحت کرتے ہوں، اور اسے اجماعی عقیدہ کہنا اہل علم کے لیے مناسب نہیں۔
- اے متواتر کہنا بھی سیحے نہیں، کیونکہ تواتر کی کوئی شرط بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ کم از کم تواتر میں حواس کا ادراک لازمی ہوتا چاہیے۔ قرآن جس زندگی کو خارج از شعور فرما رہا ہے، دہاں حواس اوراس کے استعمال اور ادراک کی گنجائش کہاں ہوسکتی ہے؟
- جس اصلای تحریک کے ساتھ تعلق کی بنا پر آپ حضرات کو دہابیت کا سر خاب لگایا گیا،
  اس کے مزاج میں تو ساع موتی کی بھی گنجائش معلوم نہیں ہوتی، حیات دنیوی اس
  میں کہاں سبح گی؟ مرحوم مولانا حسین علی صاحب (وان پھیرال) اور پوری جماعت
  الل حدیث نے کتاب وسنت اور اس مقدس تحریک کے تقاضوں کو بچھتے ہوئے ان
  "الہانی" اوہام کا انکار کر دیا ہے ۔۔۔

وكنا سلكنا في صعود من الهوئ فلما توافينا ثبت وزلت

- ا خان صاحب بریلوی اور مولانا حسین احمد برطش نے انبیاء کی حیات کوشہدا کی منصوصی حیات سے متاز فرمایا ہے کہ انبیاء کی حیات اقوی ہے، مگر اس طرح شہدا کو مقیس علیہ قرار دے کر انبیاء کی حیات کو ثابت کرنا درست نہ ہوگا۔ اقوی کو اضعف پر قیاس کرنا اصول کی تصریحات کے خلاف ہے۔
- انبیاء کے ترکہ کی تقیم اور نکارِ ازواج کی حرمت کی علت اگر واقعی دنیوی زندگی ہے از اس کا تھی شہداء کی ازواج اور ترکہ کے متعلق بھی وہی ہونا چاہیے۔ خان صاحب

جُوبِ رسائل ﷺ (مثلہ علیہ کا کی ہے) کا اللہ علیہ اللہ تابیہ اللہ ترعیہ کی روثنی میں اور مولا نا نے اس میں خلاف کی صراحت فرمائی ہے، اس لیے حیاتِ انبیاء کے لیے سورۂ بقرہ اور آل عمران کی آیات کو اساسی نہیں قرار دینا جا ہیے۔

- ایے اوہام کوعقیدہ کہنا بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ کتب عقائد (شرح عقائد نسفی ،عقیدہ طحاویہ، شرح العقیدۃ الاصنہانی، عقیدہ صابونیہ وغیرہ) میں اس کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ کتب عقائد کے سارے مشمولات کے مستقل عقیدہ کی حیثیت بھی محل نظر ہے۔ عقیدہ کے لیے حسب تصریح متکلمین اور اشاعرہ و ماترید یہ قطعی دلائل کی ضرورت ہے، حیات انبیاء کی احادیث اسناو کے لحاظ سے اخبار آ حاد صحیحہ سے بھی فروتر ہیں۔ کما لا یہ خفی علی من له نظر فی فن الرجال.
- ک آنخضرت ناتیم کے انتقال کے وقت بعض امہات المؤمنین کی عمر بہت کم تھی۔ خان صاحب بریلوی نے اہل اللہ کی حیات و نیوی کے ساتھ شب باشی کا راستہ بھی کھول دیا۔ (ملفوظات: ۲/ ۳۱) لا حول ولا قوۃ إلا بالله.

اکابر دیو ہند صرف زندگی کے قائل ہیں اور خیال فرماتے ہیں کہ عقلاً زندگانی کافی ہے، حالانکہ حقوقِ زوجیت کے لیے صرف حیات کافی نہیں۔ کیا اس قتم کے بھونڈے استدلال سے پرہیز ہی زیادہ مناسب نہ تھا؟

موت کی پوری حقیقت تو معلوم نہیں، بہ ظاہر فوت جسم اور روح کے انفصال کا نام ہے۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے اس پر شریعت نے عدت اور تقسیم ترکہ کے احکام مرتب فرمائے ہیں۔ اہل سنت موت کے بعدجہم اور روح کے غیر شعوری تعلق کو مانتے ہیں، عدم محض اور کلی فقدان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے مولانا محمد زاہد صاحب کے ارشادات کا آخری حصہ بالکل بے ضرورت ہے، پاکستان کے اہل توحید اخبیاء عبیل کے متعلق موت کی کسی نئی قسم کے قائل نہیں۔

<sup>•</sup> سورة البقرة ، آیت (۱۵۴) اورسورت آل عمران ، آیت (۱۲۹) کی طرف اشاره ہے۔

دنیوی زندگی مانے سے کوئی عقلی مشکل تو قطعاً حل نہیں ہوگی، البتہ بیسیوں مشکلات اور سامنے آ جائیں گی، جن کاحل کرنا ناممکن ہوجائے گا۔

عقلند آپ سے دریافت کریں گے کہ زندہ نی کو دیوار کی اوٹ میں چھپانے میں کیا حکمت ہے اور اس سے کیا حاصل؟ آنخضرت بڑاؤی کی زندگی میں حضرت ابو بکر ڈاٹٹؤ نے مسند خلافت پر کیسے تشریف رکھی؟ حضرت فاطمہ ڈٹٹٹا نے ترکہ کیوں طلب کیا؟ کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ والذکی زندگی میں یہ مطالبہ درست بی نہیں؟ حضرت ابو بکر ٹٹٹٹٹؤ نے حدیث «نہجن معاشر الأنبیاء» فرما کر ان کومطمئن فرمایا ، یہ کیوں نہ فرمایا کہ مطالبہ قبل از وقت ہے؟ فتنہ ارتداد اور بعض دوسرے مصائب میں نہ صحابہ ٹٹاٹٹٹ نے آنخضرت ٹاٹٹٹ کی طرف رجوع کیا، نہ آنخضرت ٹاٹٹٹ نے کوئی مفید مشورہ دیا، حالانکہ زندگی میں بوقت ضرورت رونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

مافظ ابن القيم كياخوب فرمات بين:

قبل الممات بغير ما فرقان قها والله هذا سنة الرحمان يفتيهم بشرائع الإيمان لخلف العظيم وسائر البهتان وعن الجواب لسائل لهفان

لو كان حياً فى الضريح حياته ما كان تحت الأرض بل من فو أتراه تحت الأرض حياً ثم لا ويريح أمته من الآراء وا أم كان حيا عاجزا عن نطقه

وعن الحراك فما الحياة اللات قد أثبتموها أوضحو ببيان

(قصيده نونية، ص: ١٤١، طبع مصر)

''اگر آنخضرت نگائی کی زندگی دنیوی ہے، تو زمین کے نیچے کی بجائے عادت کے مطابق آپ کوزمین کے اوپر رہنا چاہیے۔ آپ زمین کے نیچے زندہ ہوں

<sup>€</sup> صحيح البخاري (٢/ ٥٧٥)

## مجموعه رسائل 🔑 🗞 (168 ) 🚓 📢 سنله حیات النبی تفایز ادلهٔ شرعیه کی روثنی میں

اور فتوی نه دین، محابه کو اختلاف اور ان پر بہتان سے نه بچاکیں، اگر زنده موت تو سوال کا جواب دیتے، نیز اگر حرکت کرنے سے عاجز بیں تو پھر وہ زندگی نه ربی، جے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔"

دنیوی زندگی مانے کی صورت میں اس فتم کے بینکروں عقلی سوال آپ پر عائد ہوں گے اور اسلامی تاریخ ایک معما ہوکر رہ جائے گی۔ حضرت امام حسین دہائی شہادت، حضرت حسن دہائی کی شہادت، حضرت حسن دہائی کی صلح، مخال بن عبید ثقفی کی عیاریاں، حرہ کا فقنہ، مسیلمہ اور اسود کی نبوت، حجاج بن یوسف کے مظالم، عباسی انقلاب، سقوط بغداد اور ترکوں کے مظالم، قادیانی نبوت بھیے حوادث، لیکن کہیں بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ آنخضرت تاہی مداخلت فرما کیں۔ معجد کے ایک خادم کی موت پر حضرت بے قرار ہوں اور قبر پر نماز جنازہ اوا فرما کیں اور حضرت علی نتاؤی کی شہادت پر تعزیت کے لیے بھی تشریف نہ محضرت عمر، حضرت عثان اور حضرت علی نتاؤی کی شہادت پر تعزیت کے لیے بھی تشریف نہ کا کیں! عشل مند اور ذبین لوگ آپ سے دریافت کریں گے کہ آخر یہ کیوں ہے؟ حافظ ابن القیم وشائن کی تاکل برمحل ہے:

والمبعوث بالقرآن والرحمان كلا ولا للنفس والإنسان فليستتر بالصمت والكتمان ميت كما قد جاء في القرآن (قصيده نونيه، ص: ١٤٢)

يا قومنا استحيوا من العقلاء والله لا قدر الرسول عرفتم من كان هذا القدر مبلغ علمه ولقد أبان الله أن رسوله

"اے قوم! مسس خدائے ذوالجلال قرآن اور عقلندول سے شرم محسوں ہونی چاہیں۔ نہتم نے آخضرت مالی کی قدر کو پہچانا، ندانسانیت اور روح کی اقدار کوتم نے سمجھا۔ جس کا ای قدر مبلغ علم ہو، اسے خاموش ہو کر چپ رہنا چاہید۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی ہے کہ آنخضرت مالیہ پرموت وارد ہوچکی ہے۔ "

<sup>•</sup> ويكصين: صحيح البخاري (١/ ٥٦)

## مجموعه رسائل 😘 🛠 (169 🖒 🚓 الله حيات النبي مَالِقَيْمُ ادلهُ شرعيه كى روشَى مِيس

### انبیاء کی حیات دنیوی اہل بدعت کا ندہب ہے:

ابن القیم کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیاتِ دنیوی اہل بدعت اور معطلہ کا مذہب ہے۔قصیدہ نوئیہ (ص: ۱۴۰) ملاحظہ فرمائے۔فرماتے ہیں:

"ہماری بیشہادت ہے کہتم زمین پرقرآن کوخدا کا کلام نہیں سمجھتے، نہآ سان پر خدا کو تم قابل اطاعت سمجھتے ہواور نہ ہی تھارے خیال میں آنخضرت مُلَاثِيْمُ قبر میں مدفون ہیں۔"

اگر مولوی احد رضا اس فتم کی بہلی باتیں کہیں تو تعجب نہیں، اہل توحید اور مدرسین حدیث سے اس فتم کے خیالات کا اظہار تعجب انگیز ہے!!

### كيا موت انبياك ليے موجب توہين ہے؟

یہ بھونہیں آیا کہ انبیاء پہا اور اہل اللہ کے حق میں ہم موت سے گھراتے کول ہیں؟
موت کوئی بُری چیز نہیں؛ نطفہ سے شروع ہو کر قبض روح، طفولیت، صبا، مراہ قت، شباب،
کہولت، شیخو خت زندگی کے مختلف مراتب ہیں۔ ان میں پندیدہ اور ناپندیدہ عوارض ہیں، گر
انبیاء، صلحاء، اہل اللہ سب کو اس راہ سے گزرنا ہے، اس لیے کسی کے لیے ان میں سے کوئی
مزل نہ تو خوشگوار ہے، نہ موجب تو ہین ہے، زندگی بہر حال ان ہی منازل سے تعمیر ہے۔
قرآن عزیز نے فرمایا:

﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢]

ليعنى موت وحيات اى دار الابتلاكى منازل بين، جن سے برانسان كو گزرنا ہے۔
د نيوى زندگى سے آخرت تك يَنفِخ كے ليے موت ايك بل ہے، جے سب كوعور كرنا ہے،
اس ميں نة تحقير ہے نہ اہانت، اگر موت كوئى برى چيز ہے تو انبياء اور صلحاء پر اسے ايك آن
كے ليے بھى نہيں آنا چاہے، اور اگر واقعى آخرت كے سفر كى يہمى ايك منزل ہے تو اس كے
ليے بي و تاب كھانے كى ضرورت نہيں۔ اسے اى قانون سے آنا چاہے جو سارى كائنات

مجوند رسائل 🗫 🕻 (170 ) کا الله علی الله الله الله شرعیه کی روشن میں

كے ليے اس كے خالق نے تجويز فرمايا ہے۔

آ تخضرت مَا لَيْنَا لِم نِي حضرت معاذ كوفر مايا:

«لعلى لا ألقاك بعد عامي هذا» (مجمع الزوائد)

"شايد مين شمصيل آئنده نهل سكول-"

اس طرح ایک خاتون سے فرمایا:

(إن لم تحديني فأتي أبا بكر) (مشكوة)

''اگر میں زندہ نہ رہا تو تم (حضرت) ابو بکر کے پاس آنا۔''

سورہ نفر کے نزول پر حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو کو خطرہ ہوا کہ آنخضرت مُلٹھی دنیا سے رخصت ہوجا کیں آخضرت مُلٹھی دنیا سے رخصت ہوجا کیں گے، آپ رو دیے۔ آنخضرت مُلٹی نے پھے سنا اور ایک لمحہ کے لیے اسے ناپندنہیں فرمایا۔ تاریخ، سیرت اور سنت کے دفاتر موت کے حوادث سے بھر پور ہیں، پھر معلوم نہیں ہم لوگ اس کے ذکر سے لرزہ براندام کیوں ہیں؟ آنخضرت مُلٹی کی وفات کے تذکرہ سے از دیو بند تا ہر کی ارتعاش کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے!!

احادیث کی کتابوں میں آنخضرت منظیم کی وفات، موت، جمپیز و تنظین، فن کے عنوان موجود بیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ بعض امہات المؤمنین شاکلی نے آخضرت منظیم کی وفات کے بعد سر کے بال کوا دیے، اس لیے کہ اب ان کی ضرورت نہیں ۔ (مجمع الزواکد) نہیں ۔ (صبح مسلم) بعض امہات المؤمنین نتائلی نے سر بالکل منڈوا ویا۔ (مجمع الزواکد)

 <sup>◘</sup> مسند أحمد (٥/ ٢٣٥) صحيح ابن حبان (٢/ ٤١٤) عديث كالفاظ بين: ((عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا)) فير ويكيس : مجمع الزوائد (٤٠٣٦) وقال: "رواه البزار، ورجاله ثقات"

 <sup>●</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٤٥٩) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٣٨٦)

۵ صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۲۰)

مسند إسحاق بن راهویه (٤/ ٢٢٤) صحیح ابن حبان (٩/ ٤٤٢) مسند أبي یعلی (١٢/ ١٧)
 اس روایت میں حضرت میموند شاشا کے سرمنڈ وانے کا تذکرہ ہے، جس کا سب مند اسحاق کی روایت میں سرمیں تکلیف کے سبب بیگی لگوانا مرقوم ہے۔

جُورِ رَمَا كُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى رَوْتَى عَمِلَ مَرْتَى

کیونکہ حضرت انقال فرما چکے۔ اسے موت کہیے، وصال کہیے، آنخضرت کالی کو خلوت کرن فرمائے۔ کوئی عنوان اختیار فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ جسم ادر روح کا دنیوی پیوند لوٹ چکا ہے، یہی موت ہے جو برزخی احوال اور قبرکی زندگی کے منافی نہیں، بلکہ اس منزل تک پینچنے کا ایک صحیح ذریعہ ہے۔ آپ فرما کیں کہ عالم برزخ میں موت اور زندگی میں تراوف ہے تو مجھے اس اعتراض سے انکار نہیں، گر موت کا انکار اہل علم سے ایک شرمناک سانحہ ہے۔

### عنوان سے حقیقت نہیں برلتی:

عنوان اورتعبیرات کی تبدیلی سے حقائق نہیں بدل سکتے۔مولاناحسین احمد جلالتِ قدر اور مولانا نانوتو کی غزارت علمی اور شخ عبدالحق بڑائنے کی سادگی اس حقیقت کونہیں بدل سکتی، جس کا اقرار قرآن حکیم نے حکم آیات میں فرمایا ہے اور صحابہ ٹٹائنڈ نے اس پر اجماع فرمایا ہو، اور دنیا کی تاریخ نے اس کی تقدیق فرمائی ہو۔ غرض موت سے گھبراہٹ کا کوئی سوال ہی نہیں، یا پھر صراحت فرمائے کہ موت کری چیز ہے، اس میں حقارت یائی جاتی ہے اور اسے ایک لحمہ کے لیے بھی مت تسلیم فرمائے۔ واقعی آنخضرت منافظ کی بے ادبی کفر ہے۔

## كرامية الموت:

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے موت سے کراہت کفر کی علامت ہے، یہودی اور مشرک موت کو ناپسند کرتے تھے۔

﴿ وَ لَتَجِدَنَّهُمُ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ وَ مِنَ الَّذِيْنَ أَشُرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [البقرة: ٩٦]

یہودی اورمشرک دنیوی زندگی کے زیادہ خواہشمند تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس دنیا میں ہزار سال زندہ رہیں، کیکن اس سے ان کوکوئی فائدہ نہیں، عذاب بہر حال ہوکر رہے گا۔ جُور رمائل 🔑 📢 🕻 ( 172 ) کا الله عليات النبي الله الله ترميد كي روثن مي

غزوة احديم منافق بهى موت بى سے كھبراتے تھے۔ قرآن عزيز نے فرمايا: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُلْدِ كُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْمَ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٧]

> " تم سی گنبدول میں بھی قیام کرو، موت ضرور آئے گی۔" آنخضرت مُنالیُظِم کی وعوت مباہلہ:

انبیاء بیگار اور صلیاء امت؛ جن کامتنقبل انتبائی تابناک اور روش ہے، وہ اس سے کول گھراکیں؟ آخضرت مُلَّیُ اُ فراہ روی نے خالفین کو دعوتِ مبللہ دی، ہم اگر ان سے موت کی نفی کریں تو مدی ست اور گواہ پُست کی مثال صادق آئے گی۔ اہل توحید کا مقام ہے کہ اس میں انبیاء بی کی طرح وہ راضی بدرضا ہیں، ندزندگی سے مسرت ندموت کا غم، جو عم آئے اس کے لیے ہر وقت تیار، آخر یہ کیا مصیبت ہے، مولانا ہر بلوی ایک آن کے لیے میں ، اگر موت مقام نبوت کے منافی ہے تو ایک آن کے لیے بی کیوں ہولا جائے؟

## خان صاحب بریلوی کی طویل ایک" آن":

اور خان صاحب بر بلوی کی "آن" تو آتی طویل ہے کہ آ خضرت تافیظ کا انقال سوموار کو ہوا، وفن بدھ کو فرمایا گیا، گھر والوں نے تجمیر و تعفین کے انظامات کیے، دوسرے ساتھیوں نے سقیفہ نی ساعدہ میں آئدہ خلافت کے متعلق واشمندانہ فیصلہ فرمایا، آخضرت تافیظ کی نماز جنازہ ملائکہ نے پڑھی، ایک لاکھ سے زائد محابہ نے پڑھی۔ خان صاحب کی ربوکی "آن" ختم نہ ہوسکی یا پھر ملائکہ اور صحابہ کو آخضرت تافیظ کی دندی نزندگی کا احساس نہ ہوا، تیسرے دن اشکبار آئکھوں کے ساتھ جستے پیفیر کو وفن کر دیا، اس زندگی کو نہ بویاں سجھ سکیں، نہ حضرت فاطمہ تافی جان سکیں۔ مشہد کے شیعہ حضرات آپ نے دریافت کریں گے کہ زندہ درگور کرنے والے آیا آنخضرت تافیظ کے سیعہ حضرات آپ

جُويدرساكل 🗫 ﴿ 173 ﴾ ﴿ الله عليه الله الله شرعيد كي روثني عمل

علماءِ بيئت دريافت كري كي: بير"آن كُنْ كَنْ كَمْنُول كَيْ هَيْ يا للعقول الطائشة وما

للمضحكات! وقد صدق ابن القيم:

كلاولا للنفس والإنسان

والله ما قدر الرسول عرفتم حيات ِشهداء كى شختيق اوراس كى نوعيت:

کفار موت کو عدم محض یا کلی فقدان سیجھتے تھے، قرآن نے موت کے اس اصطلاقی مفہوم کا شہدا کے حق میں افکار کیا، یہ درست ہے، لیکن قتل کے عنوان سے جسم اور روح کے انفصال کا اعتراف فرمایا۔ یا ان کا خیال تھا کہ موت کے بعد دائی فنا میں ان اعمال پر کوئی جزا مرتب نہ ہوگی، قرآن نے اس معنی سے فنی فرما دی اور اس دنیا سے رخصت کے بعد رزق اور نئی زندگی کا اعلان فرمایا، جو دنیوی زندگی سے مختلف ہوگی، اتی مختلف کہ دنیا والے اس کا شعور بھی نہیں رکھ سکتے۔ یہ بالکل صحیح ہے، لیکن موت بمعنی انفصال روح سے انکار قطعاً فلط ہے اور ہدایت حسی سے جنگ۔ ولا یو غب عن نفسه إلا من سفه نفسه.

پھر یہ زندگی اگر دنیوی زندگی جی تھی تو ((لا تشعرون)) کیوں فرمایا گیا؟ اور انسان اس قدر بے شعور ہیں کہ اس زندگی کو بھی نہیں سجھتے، جس کی زلف پریثان کے بناؤ منگار میں پوری زندگی صرف ہوری ہے، وہی سوفسطائیت ہوئی جے عقل گوارا کرتی ہے نہ نقل اس کی تائید کرتی ہے۔

سابقہ عموی گفتگو کے بعد اس موضوع پر حزید گفتگو کی چندال ضرورت معلوم نہیں ہوتی اور کل نزاع کی تعیین کے بعد دونوں بزرگوں نے جو دلائل ارقام فرمائے ہیں وہ خود بہ بخو وہی ختم ہوجاتے ہیں، کیونکہ آیات اور احادیث اور ائمہ سلف کے اقوال میں دنیوی زندگی کا ذکر بالکل نہیں اور حضرات علماء کی آرا قامل احرّام ہونے کے باوجود شرعاً جمت نہیں، اس کے باوچود مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کمزور شماکات پر بھی مختفر گفتگو ہوجائے۔ .
قرآن عزیز نے شہدا کی زندگی کا ذکر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں فرمایا ہے:

﴿ وَ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتٌ بَلُ آحْيَاءً وَّ لَكِنْ لَّا

تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]

﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلُ آحْيَآءً عِنْدَ

رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]

ووں آیات شہداء کی زندگی میں نص ہیں۔ اہل سنت کے مکاتب فکر سے کسی نے اس زندگی کا افکار نہیں کیا۔ حضرت مولا ناحسین احمد الطاق فرماتے ہیں:

"آپ کی حیات ندصرف روحانی ہے جو کہ عام شہدا کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی مجھی اور از قبیل حیات و نیوی بلکہ بہت وجوہ سے اس سے قوی تر۔"
(مکا تیب: ا/ ۱۳۰، بحوالہ" دارالعلوم" نومبرے،

مولانا شہدا کی زندگی کو روحانی سجھتے ہیں اور انبیاء کی جسمانی دنیوی کو اس سے تو ک تر۔ ظاہر ہے کہ حسبِ ارشاد مولانا، یہ آیت روحانی برزخی اور کمزور زندگی کے لیے دلیل بن سکتی ہے، گر حقیقت یہ ہے کہ دنیوی جسمانی طاقتور زندگی اس سے بالکل مختلف ہے، اس کے لیے یہ آیت ولیل نہیں بن سکتی، نہ ہی اس پر اس کا قیاس ورست ہوسکتا ہے۔

آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ شہداء کی زندگی کے باوجود ان کی بیویاں نکاح کر سکتی ہیں، ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، اور انبیاء کی زندگی چونکہ قوی تر ہے، اس لیے نہ ان کی از واج نکاح کر سکتی ہیں نہ ان کا ترکہ تقسیم ہوسکتا ہے، اندریں صورت حال ہے آیت اس کے لیے کیا ولیل ہوسکے گی؟

شہداء کی زندگی کے متعلق سورہ بقرہ میں ﴿لَا تَشْعُرُونَ ﴾ فرمایا ہے، یعنی یہ زندگی شہداء کی زندگی کے متعلق سورہ بقرہ میں ﴿اَحْیَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ﴾ فرمایا ۔ محط تمھارے شعور سے بالا ہے۔ آل عمران میں ﴿اَحْیَاءً ﴾ سے ہو یا ﴿یُرْزَقُونَ ﴾ سے، دونوں فائدہ قید زائد ہے، ﴿عند الله ﴾ کاتعلق ﴿اَحْیَاءً ﴾ سے ہو یا ﴿یُرْزَقُونَ ﴾ سے، دونوں ﴿عند الله ﴾ ہوں گی، 'نهی الدنیا'' نہیں ہوگی۔ اس لیے شہداء کی زندگی تو بنص قرآن

## جمومه رسائل 😘 ﴿ 175 ﴾ ﴾ المناطقة الله عليه الله عليه الله عليه الله شرعيد كي روثني ميس

﴿عند الله ﴾ ہاور انبیاء کی برزخی زندگی جسمانی دنیوی ہے۔وبینهما بون-اس لیے انبیاء کی زندگی کے لیے ان آیات سے استدلال نہیں ہوسکتا۔

اب آپ حضرات اگر اس گزارش سے منفق ہوں تو شہدا کی زندگی کے متعلق تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا، اور حیاتِ د نیوی پر ان سے استدلال بھی درست نہیں ہوگا، جب زندگیاں ہی دونوں الگ الگ ہیں تو نہ ایک کا قیاس دوسری پر ہوسکے گا، نہ ایک کے دلائل دوسری کے لیل بن سکیں گے۔ دوسری کے لیے دلیل بن سکیں گے۔

امام شوکانی رئے مقادرزق سے اگر دنیوی مقاد سجھا ہے تو بیر معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ شہداء کی زندگی جب عنداللہ ہے تو دنیوی رزق وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ اگر مقاد برزخی مراد ہے تو حیات دنیوی کے لیے بیرزق دلیل نہیں بن سکے گا۔

### رزق سے استدلال بے معنی ہے:

ایسے رزق سے زندگی کا استدلال بالکل بے معنی اور غلط ہے۔ رزق انبیا اور شہدا کے علاوہ برزخ میں باقی ایمان دار مرنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ ارشاد ربانی پرغور فرمائیں: ﴿ سِنَةَ ، وَ سِنَا مِنْ وَ وَ مِنْ وَ سِنْ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ وَ مِنْ وَمِنْ مِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَ

﴿ وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَا تُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ

رِزْقًا حَسَنًا وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرُّزِقِيْنَ﴾ [الحج: ٥٨]

آیت میں موت اور قتل دونوں پر رزق کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ پس جب رزق طبعی موت سے مرنے والوں کو بھی ماتا ہے تو رزق سے زندگی پر استدلال صحح نہ رہا۔ آپ حضرات کے نظریات سے لازم آتا ہے کہ کوئی بھی مرتانہیں، یوں ہی موت کا لفظ انفت میں رکھ لیا گیا ہے!!

## شاه عبدالعزيز کی شخفیق:

شاه عبدالعزيز فرمات بين:

''آ رے ارواح شہیدال از تمعیات ایں جہاں و تکلیفات دنیا دور افتادہ اند، اما

مجور رسائل 😘 📢 ( 176 ) کا الله حیات النبی ناتیج اولهٔ شرعیه کی روثنی میں

تمسعات جدانیہ بے تکلفات دارند اصلاً روئے ثم والم نمے بیند، بس در حقیقت حیات ایشاں اتم از حیات دنیوی است' (تغیر عزیزی، ص: ۱۷۶)

یعنی شہدا کی رومیں اس دنیا کے فوائد اور تکلیفات سے تو بہت دور جا چکی ہیں،
لیکن عالم برزخ میں ان کو دوسرے اجمام (سنر پرند وغیرہ) عطا ہوتے ہیں،
ان سے وہ بے تکلف مستفید ہوتے ہیں، انھیں فکر اور غم نہیں ہوتا، ان کی سے
زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔

ووسرے مقام پر فرماتے ہیں:

"ای نوع تعلق که ارواح شهداء را با جانورال پرنده بهم میرسد جم بیرول از عالم عناصر است" (تغییر عزیزی من اسم)

"شهدا کا جن پرندوں سے تعلق ہے، یہ بھی اس عضری دنیا سے بالکل الگ ہیں۔" "پس حیات شہدا در عالم برزخ حیات جزائی ست بہ حیات ابتدائی۔" (تغییر عزیزی ،ص: ۴۷۲)

"برزخ میں شہدا کی زندگی جزاءِ اعمال کے لیے ہے، ابتدائی اور اعمال کی زندگی نہیں۔"

شاہ صاحب کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی زندگی اس عضری دنیا کی زندگی اس عضری دنیا کی زندگی نہیں، بلکہ وہ عالم برزخ اور دار الجزاکی زندگی ہے۔ معلوم نہیں ہمارے ان اکابرکو دنیوی زندگی کہاں سے سمجھ میں آئی اور دنیوی زندگی سے ان کو کیوں محبت ہے؟ دنیوی زندگی کوتر جج کفار کا خیال تھا:

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُنَيَا﴾ [الانعام: ٢٩] (جوكِه ہے دنیا بی دنیا ہے) انبیا اور شہدا کے تو تصور میں بھی ایسانہیں آ سکتا۔ ابن القیم کا تجزیہ س قدر درست ہے: واللّٰه لا الرحمان أثبتم ولا أرواحكم يا مدعي العرفان عطلتم الأبدان من أرواحها والعرش عطلتم من الرحمان جموعه رسائل 🔑 📢 ( 177 ) کی 🚓 مسلد حیات النبی تالیم ادار شرعیه کی روثنی میں

جیدا کہ گزرا بیعقیدہ ابن قیم کی تحقیق کے مطابق فرقہ معطلہ کا تھا، عقائد کے بارے میں بدلوگ اپنے وقت کے بدعتی تھے، اہلِ سنت کا عقیدہ شہداء اور انبیاء کی حیات دنیوی کانبیں، حیات برزخی ہے، جس کی صراحت شاہ صاحب برائش نے فرمائی ہے۔

## علامه آلوی حنفی کی تصریحات:

شخ شہاب الدین ابوالفضل السید محمود آلوی بغدادی (۱۲۷ه) نے، جواپ وقت کے بہت بڑے مفق، عراق کے مفتی اور مسلکا حفی ہیں، روح المعانی (پارہ ۲، سورہ بقرہ) میں اس موضوع پر کس قدر تفصیل سے لکھا ہے۔ انھوں نے حیاتِ شہدا کے متعلق پانچ مسالک کا ذکر فرمایا ہے۔ اول جسمانی، دوسرا روحانی، باقی مسالک باطل ہیں۔ پہلے مسلک کے متعلق فرماتے ہیں: بیرازج ہے۔ ابن عباس، قادہ، مجاہد، حسن، عمرہ بن عبید، واصل بن عطاء جبائی، رمانی اورمفسرین کی ایک جماعت نے یہی پہند کیا ہے۔

جسم کے متعلق اہل علم میں اختلاف ہے، بعض اس جسم کے قائل ہیں، جس پر شہادت وارد ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس حیات کا تعلق پرندوں سے ہے، جن کا رنگ سنر ہوگا، ان کے آشیانے قندیلیں ہوگی۔ تیسرا مسلک میہ ہے کہ دنیوی جسم سے ملتا جلتا جسم ان کوعطا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

"وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من شهيد وغيره، وأن الأرواح وإن كانت جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما حس به من البدن لكن لا مانع من تعلقها ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف" (ص:٢١، ب٢)

یعنی حیات برزخی سب کے لیے قابت ہے، شہید اور دوسرے سب اس میں شامل جین، ارواح قائم بالذات جین (فرجب اہل سنت) اس محسوس د نیوی

む تفسير روح المعانى (٢/ ٢١)

## مجويه رسائل 📢 📢 ( 178 ) کا الله حیات النبی تاثیر اولهٔ شرعیه کی روشی میں

بدن سے مغار ہیں، لیکن برزخی جسم سے تعلق میں کوئی مانع نہیں، یہ دنیوی کثیف بدن سے مختلف ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

"وإن أرواح الشهداء يثبت لها هذا التعلق على وجه يمتازون به عمن عداهم، إما في أصل التعلق أو في نفس الحياة بناءا على أنها من المشكك لا المتواطئ" اهـ

''شہداء کی ارواح کا یہ تعلق باقی اموات سے امتیازی ہے، یہ امتیاز روح کے تعلق میں ہو یا زندگی ہی کلی مشکک ہوا۔''

، دنیوی جسم کے متعلق فرماتے ہیں:

''خدا تعالیٰ کی قدرت سے یہ چندال مستجدنہیں لیکن اس سے پچھ فائدہ نہیں، بلکہ دنیوی جسم کے ساتھ زندگی سے کمزور اعتقاد لوگوں کوشک وشبہات میں مبتلا کرنے اور ایک سفاہت پریقین دلانے کے سوا پچھے حاصل نہیں۔'

علامہ آلوی بڑالئے برزخی زندگی کے قائل ہیں اور اس زندگی میں شہدا اور عام اموات کوشر کیے سبھتے ہیں، تا کہ شہدا اور باتی اموات کوشر کیے سبھتے ہیں، تا کہ شہدا اور باتی اموات کا امتیاز رہے۔ ان کے اس مفصل ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ سنت سے ان کے زمانہ ۱۷۵ ہے تک دنیوی زندگی کا کوئی بھی قائل نہیں، دنیوی جسم کے ساتھ تعلق کے جولوگ وائل ہیں، وہ بھی تعلق کی نوعیت برزخی سبھتے ہیں۔معلوم نہیں اکا بر دیو بند میں سے غلط عقیدہ کہاں سے آگیا ہیں ، وہ بھی تعلق کی نوعیت برزخی سبھتے ہیں۔معلوم نہیں اکا بر دیو بند میں سے غلط عقیدہ کہاں سے آگیا ہیں؟

"وما يحكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مئات سنين، وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دما، إذا رفعت العصابة عنها فذلك مما رواه هيان بن بيان، وما هو إلا حديث خرافة، وكلام يشهد على مصدقيه تقديم السخافة" اهـ (ص:٢٢، ب٢)

# مجموعه رسائل المحالي المحالي المحالي المحالي النامي المالي المالية اولدَ شرعيه كي روثني ميس

"اور الیی حکایات جن میں صدیوں کے بعد شہدا کے اجہام سے خون بہنے کا ذکر ہے، بیسب خرافات ہیں، ان کے راوی غیر متند ہیں اور ان حکایات کی تصدیق کرنے والے نحیف العقل ہیں۔"

تجب ہمولانا بدر عالم صاحب ایسے ثقات نے بھی ان روایات کا تذکرہ مجمل تقید کے ساتھ فرمایا ہے، حالانکہ مولوی احمد رضا خال صاحب اور ان کی پارٹی کے مزخرفات کے جواب میں اس قسم کی روایات پر محدثانہ تقید ہونی چاہیے، تا کہ شکوک وغیرہ عامۃ المسلمین کے ذہن کو ماؤف نہ کر دیں۔

### عافظ ابن جربر کی تصریح:

حافظ ابن جریر سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ برزخی زندگی تو سب کے لیے ہے، پھر شہدا کی خصوصیت کیا ہے؟

"إنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في برزخهم قبل بعثهم، ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمها الله أحدا في برزخه قبل بعثه" اهد (ابن جرير: ٢٤/٢)

''شہداء کو جنت کے لذیذ کھانے برزخ ہی میں ملیں گے، دوسرے لوگوں کو سے انعابات برزخ کے بعد جنت میں ملیں گے۔''

یعنی شہداء کی زندگی برزخی ہے دنیوی نہیں، ان کا برزَخ جنت کی نظیر ہے، جنت کے لذائذ ان کو قبر ہی میں مرحمت فرمائے جا کیں گے۔ یہی مزیت ہے جسے حیات سے تعبیر فرمایا اور انھیں میت کہنے سے روکا گیا ہے۔

مولانا نواب صدیق حسن خال رطان والی مجویال کمتب فکر کے لحاظ سے المحدیث

<sup>€</sup> تفسیر ابن جریر (۳/ ۲۱٦)

"بل هم أحياء في البرزخ تصل أرواحهم إلى الجنان، فهم أحياء من هذه الجهة، وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح من أجسادهم" اهد (فتح البيان: ١/ ١٠٤)

''شہداء برزخ میں زندہ ہیں، ان کی روعیں جنت میں جاتی ہیں، گوروح کا تعلق جسم سے ٹوٹ چکا ہے۔''

صفحہ (۲۰۵) میں فرماتے ہیں:

''روح جو ہر قائم بالذات بدن سے حسی طور پر مغایر ہے، جمہور صحابہ تَنَالَیُمُ اور تابعین کے نزدیک موت کے بعد بھی اس کا ادراک باقی رہتا ہے، کتاب و سنت کا یمی منشا ہے۔''

درسیات کے مشہور عالم ملاجیون (صاحب نور الانوار) نے "التفسیرات الأحمدیة" (ص: ۳۹، ۴۱، طبع کریمی جمبئ) میں حیات شہدا پر طویل بحث کے سلسلے میں اسے برزخی ہی قرار دیا ہے۔

# پیش کرده احادیث پرایک نظر:

حیاۃ الانبیاء بیملی کے حوالے سے اس مسلہ میں دس احادیث مرقوم ہیں۔ مقام بزاع کے تعین کے بعد ان میں سے کوئی استدلال کے قابل نہیں، پھر حیات دنیوی کا ذکر کسی میں بھی نہیں۔ احادیث کے تام کی اہمیت اور اسلام میں سنت کے مقام کی رفعت کے پیش نظر اس کے متعلق اختصار سے کچھ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوا۔ نامہ نگار کا تعلق دیو بند جیسی علمی درس گاہ سے ہے، اس لیے بعض اہم احادیث کو جرح و توثیق کے لحاظ دیو بند جیسی علمی درس گاہ سے ہے، اس لیے بعض اہم احادیث کو جرح و توثیق کے لحاظ

# مجويه رسائل 😘 🛠 🕻 (181 ) كالأنج النبي تلفظ ادلهُ شرعيه كي روثني ميس

سے یہاں جانچا جاتا ہے۔

بهلی حدیث:

«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» (بيهي كارساله، نصائص كبرى)

هخقیق:

اس حدیث کی سند میں حسن بن قتیبه فراع ہے، جس کے متعلق ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابن عدی کا قول "لا بأس به" ذکر کر کے اپنی اور دوسرے انکہ کی رائے ذکر فرمائی:

"قلت: بل هو هالك، قال الدار قطني في رواية البرقاني: متروك الحديث، قال الأزدي: واهي الحديث، قال العقيلي: كثير الوهم" (١/ ٢٤١)

العنى ائمه جرح و تعديل كى نظر مين بي "هالك، متروك الحديث، ضعيف، واهى الحديث، أو كثير الوهم" -

حافظ ابن حجر نے لسان الميز ان (۱/ ٢٣٢) ميں ذہبى كى پورى عبارت نقل فرماكر اس جرح كى تصديق فرما وى ہے۔ حافظ خطيب بغدادى السلطة نے بھى اسے "واهي الحديث" اور "متروك الحديث" فرمايا ہے۔ (تاریخ بغداد: 2/ ۴۵۵)

باقى رما شوكانى كاتخفة الذاكرين مين «رد الله على روحي »كى تشريح مين بير كما «لأنه الله حي في قبره، و روحه لا تفارقه لما صح أن الأنبياء أحياء في قبورهم " (ص: ٢٨)

تو سابق مفصل جرج کے موجود ہوتے "صح" سے مصطلح صحت مراد لینا تو مشکل ہے۔ یہ "صَحعَّ "بمعنی "ثَبَتَ" ہی ہوسکتا ہے، جب تک حدیث پر وضع کا حکم یقنی نہ ہو، محدثین کے نزدیک "نَبَتَ" سے اس کی تعبیر ہوسکتی ہے۔ نیل الاوطار شوکانی نے یہی لفظ محدثین کے نزدیک "نَبَتَ" سے اس کی تعبیر ہوسکتی ہے۔ نیل الاوطار شوکانی نے یہی لفظ

حياة الأنبياء للبيهقي (ص: ۲۸)

# مجور رسائل کی (182) کی استار قربان البی نافیم ادار شرعیه کی روثن میں اختیار فربایا ہے:

"وقد ثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم" (٣٠٥/٣) اليى احاديث كاتذكره مواعظ اورفضائل كى مجالس ميں توكيا جاسكتا ہے، ليكن عقيده كى بنياداس پرنہيں ركھى جاسكتى۔ اہل حديث اور ائمة فن كے نزديك اعتقاد كے ليے خبر واحد صحيح ہونى جاسيے۔ كما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة۔

اس حدیث کے متعلق ابن القیم فرماتے ہیں:

لما يصح وظاهر النكران إن كنت ذا علم بهذا الشان لكن عندنا كحياة ذي الأبدان وعن الشمائل ثم عن أيمان بالله من إفك ومن بهتان

وحديث ذكر حياتهم بقبورهم فانظر إلى الإسناد تعرف حاله هذا ونحن نقول هم أحياء والترب تحتهم وفوق رؤوسهم مثل الذي قد قلتموها معاذنا

"انبیا کی حیات فی القبورجس حدیث میں ندکور ہے، اس کی سند سی خیم نہیں۔ اہل فن کو اس کی سند سی خیر نہیں کہ ان فن کو اس کی سند پرغور کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہم یقین رکھتے ہیں کہ ان کے مبارک جسم کے دائیں بائیں نیچ اوپر مٹی موجود ہے اور جس زندگی کے تم قائل ہو، اس جھوٹ اور بہتان سے خداکی پناہ۔"

# حضرت موسىٰ عَلِينَهُ كَي نماز:

حدیث نمبر ۲،۳،۲ میں موئی طلا کا ذکر ہے، آپ نے انھیں قبر میں نماز ادا فرماتے دیکھا۔ کی بیجی حیات دنیوی نہیں برزخی ہے۔ قبر میں بھی دیکھا، بیت المقدس میں انبیاء ﷺ کے ساتھ بھی نماز میں شریک ہوئے، پھر آسان پر بھی آپ سے ملاقات فرمائی

القصيدة النونية (ص: ١٨٤)

مسند أحمد (٢/ ٥٩) سنن النسائي (٣/ ٢١٦)

اور مفیر مشورے دیے۔

آ تخضرت نگاری نے حضرت بولس الیک کو احرام باندھے شتر سوار تلبیہ کہتے سا۔ وجال کو بحالت احرام کی کے لیے جاتے دیکھا۔ عمرو بن لحی کوجہنم میں دیکھا۔ یہ برزخی اجہام ہیں اور کشفی رؤیت ہیں۔ اگر اسے دنیوی حیات سے تعبیر کیا جائے جو دجال ہیسے خبیث لوگوں کو بھی حاصل ہوئی تو انبیاء کی فضیلت کیا باقی رہی؟ انبیاء کی حیات اہل سنت کے نزویک شہدا سے بہتر اور تو ی تر ہے۔ برزخ میں عبادت، تبیع ہملیل اور رفعت ورجات کے نزویک شہدا سے بہتر اور تو ی تر ہے۔ برزخ میں عبادت، تبیع ہملیل اور رفعت ورجات ان کو حاصل ہے، اور بعض واقعات صرف مثالی ہیں، جو آنحضرت ناتی کی کو آیات کرگ کے طریق پر دکھائے گئے، ان سے زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مولانا نے کتاب الروح کے اہم مباحث کیو کر ان کی نظر سے اوجھل رہ گایات نقل فرمائی ہیں، تعجب ہے کتاب الروح کے اہم مباحث کیو کر ان کی نظر سے اوجھل رہ گئے؟

حافظ ابن القيم رشين نے امام ابن حزم كا ايك توالدان كى كتاب "الفصل" ك نقل فرما كراس كيعض صمى پرتقيد فرمائى ہے، اس ميں اس حيات كا واضح تذكره فرمايا ہے:

"قلت: ما ذكره ابن حزم، فيه حق و باطل، أما قوله: من ظن أن الميت يحيىٰ في قبره فخطأ. فهذا فيه إجمال، إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيه الروح بالبدن، وتدبره وتصرفه، وتحتاج معها إلى الطعام والشراب، فهذا خطأ كما قاله، والحس والعقل يكذبه، كما يكذبه النص، و إن أراد به حياة أخرىٰ غير هذه الحياة بل تعاد الروح إليه غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره، فهذا حق، ونفيه خطأ، قد دل عليه النص الصريح

الحديث (١٦٦)صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦٦)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۱٥٤) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۸۵٦)

# مجوعه رسائل 🗱 🎝 📢 (184 ) کا الله حیات النبی ناتین اولهٔ شرعیه کی روثنی میں

وهو قوله: "فتعاد روحه في جسده" اهد (كتاب الروح، ص: ٥٢)

يعنى اگر زندگى سے دنيوى زندگى اور اس كوازم مراد بين توبيد يقيناً غلط ب،
ايى زندگى ميت كو حاصل نبيس بوتى، اگر اس سے مراد دنيوى زندگى كے علاوه
ہے، جس ميں روح كا اعاده معاد زندگى كى طرح نه بو، اس كا مقصد صرف
سوال اور امتحان بو توبيد درست ہے، اس كا انكار غلطى ہے، بير زندگى نفس صرت كے عابت ہے۔

پھر صفحہ (۵۳) میں فرماتے ہیں:

"جسم کے ساتھ روح کا تعلق پانچ طرح ہوتا ہے:

- 1 مال کے پیٹ میں بصورت جنین۔
  - ② پيرائش كے بعد۔
- ③ نیند کے وقت من وجہ تعلق من وجہ علیحد گی۔
- ﴿ برزخ كاتعلق، اس مِن وعليحدى موجاتى ہے، كين تجرد كلى نبيس موتا، بلكه سلام كے جواب كے اسے لوٹا يا جاتا ہے، كيكن سه دنيوى زندگى نبيس موتى، جواسے قيامت سے يہلے حاصل تقى۔
- قیامت کے دن بیکامل ترین تعلق، ہر پہلے چاروں قسم کے تعلق کواس سے کوئی نسبت نہیں۔" حافظ ابن القیم نے اہل سنت کے مسلک کی اس میں پوری وضاحت فرما دی ہے، دنیوی زندگی کا ائمہ سنت سے سلف امت میں کوئی بھی قائل نہیں۔ معلوم نہیں شخ عبدالحق وشاشہ اور مولانا حسین احمد وشاشہ نے یہ مصیبت کہاں سے خرید فرمائی؟ در حقیقت یہ بات بے تکی سی ہے، جوکسی پہلوبھی درست نہیں بیٹھتی۔ عفا اللّٰہ عنه

۲۸۷ (٤/ ۲۸۷)

کتاب الروح لابن القيم (ض: ٤٣) نيز ويكون الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٤/ ٥٦)

# مجموعه رسائل المجموعة رسائل المجموعة رسائل عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله الله الم

## حدیث نمبر۵:

(إن الله حرم على الأرض أن تاكل أجساد الأنبياء) رواه أصحاب السنن وابن حبان، اورعاكم في الصحيح كها-"تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكوة" ميں بعض اتمه سے اس حديث كي تشج نقل كرنے كے بعد لكھا ہے:

"وللحديث طرق، جمعها المنذري في جزء، فتعدد الطرق يشد بعضها بعضا" (تنقيح الرواة: ١/ ٢٥٥)

حافظ ابن القیم رشت نے بھی جلاء الانہام میں ابن حاتم کی جرح کے جواب میں کوشش فرمائی ہے، جس کی بنیاد عبدالرحمان بن بزید بن جابر اور عبدالرحمان بن بزید بن تمیم کے اشتباہ پر رکھی ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ جلاء الانہام کی ساری بحث پڑھنے کے بعد بھی ذبن صاف نہیں ہوتا۔ اجلہ محد ثین ربط کے تقیدالی نہیں جو مناظرانہ احتمالات کی نذر کر دی جائے۔ حافظ عبدالعظیم منذری مختصر سنن آبی داود (۲/۲) میں اس مدیث کے متعلق فرماتے ہیں: ماجہ، وله علق دقیقة، أشار إلیها البخاری وغیرہ، قد جمعت طرقه فی جزء" اهد

- سنن أبي داود، رقم الحديث (١٠٤٧) سنن النسائي، رقم الحديث (١٣٧٤) سنن ابن ماجه،
   رقم الحديث (١٣٧٤) مسند أحمد (٤/ ٨) صحيح ابن حبان (٣/ ١٩٠)
- جہاں تک ((إن الله حرم علی الأرض أن تأكل حساد الأنبياء) الكڑے كاتعلق ہے، ووصرف تين سندوں ہے مروى ہے، اور تينوں مخدوش ہيں۔ حدیث نمبرا۔ ابی الدرواء پر امام بخاری رشائد اور امام ابو عاتم برلائد جیسے بالغ نظر اتمہ حدیث كی جرح كونظر انداز كرنا بہت بشكل ہے۔ سنن ابن ماج كا حال علامہ سندهى كے كلام ہے معلوم كر ليجے۔ ايك روايت طبرانی كے حوالے سے حافظ عاوى نے ذكر كی ہے، گر ساتھ ہى حافظ عراقى ہے نقل كر دیا ہے: "لا یصح" (القول البدیع في الصلوة علی الحبیب الشفیع، ص: ۱۹۱) [مؤلف]
  - الأفهام لابن القيم (ص: ٨١)

# 

اى طرح انحول نے "الترغيب والترهيب" (۱/ ۱۲۹ مری) ميں فرمايا ہے۔ اس علة دقيقة "كي وضاحت علام تقي ، بكي اور حافظ خاوى تاش نے كردى ہے۔ بكي كھتے ہيں اوعلته أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمان ابن يزيد بن جابر، وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف، فلما حدث به الجعفي، غلط في اسم الجد، فقال: ابن جابر" (شفاء السقام، ص: ٤٧)

ای کے قریب قریب حافظ سخاوی الطن کی کھ کر فرماتے ہیں:

"ولهذا قال أبو حاتم: إن الحديث منكر" (القول البديع، ص: ١١٩)

امام بخاری را الله کا وہ اشارہ ''التاری الکبیر' اور ''التاری الصغیر' میں ہے۔ اول الذکر میں بدذیل ترجمہ عبدالرحمان بن بزید بن تمیم لکھتے ہیں:

"يقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين، فقالوا: عبد الرحمان بن يزيد بن جابر" (التاريخ الكبير: ٣/ ٣٦٥، قسم أول) اور الباريخ الصغير (ص: ١٤٩) من فرمات بين:

"وأما أهل الكوفة فرووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ابن يزيد بن تميم، ليس بابن جابر، وابن تميم منكر الحديث اه افظ الوجاتم كا ارشاوان كصاحراوك حافظ عبدالرحمن فل كيام: "سمعت أبي يقول: عبدالرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، هو: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم" أسامة وحسين الجعفي واحد، هو: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم"

"وهو حديث منكر لا أعلم أحدًا رواه غير حسين الجعفي" (علل الحديث لابن أبي حاتم: ١/ ١٩٧)

# جُوه رسائل الله مُن الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله مثر عيد كاروشي ميل

ان ائمه کے علاوہ علامہ ابو بكر ابن العربي المالكي فرماتے ہيں:

"إن الحديث لم يثبت" (نيل: ٣٠٤)

اسی مضمون کی دوسری حدیث سنن ابن ماجه میں حضرت ابو الدرداء و الفظائے سے مروی ہے، جس میں ﴿ فنینِ الله حی یرزق ﴾ کی زیادتی مرقوم ہے۔ ﴿ کتاب البخائز، ص: ١١٩) شوکانی و الله نے عالبًا اس کو بسند جید لکھا اور صاحبِ سقیح الرواۃ نے بھی ان کی متابعت میں اس سند کو جید فرمایا ہے، مگر یہ درست نہیں۔ حافظ سخاوی و الله کے جین :

"رجاله ثقات لكنه منقطع" (القول البديع، ص: ١١٩)

تعلیق سندهی حنفی علی ابن ماجه (۵۰۳/۱) میں ہے:

"منقطع في موضعين، لأن عبادة روايته عن أبي الدرداء مرسلة، وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة، قاله البخاري، اهـ

حافظ ابن حجر رشطية فرمات بين

«قال البخاري: زید بن أیمن عن عبادة مرسل" اهد (تهذیب: ۲۹۸/۳)
امام بخاری کا بیارشاد الناریخ الکبیر (۲۵۳/۲، شم اول، طبع حیدر آباد) میں ہے۔
حضرت ابوالدرداء کی حدیث بروایت ابن ماجہ ﴿ فنبی الله حی یوزق ﴾ زائد ہیں۔
حذیث کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیالفاظ مدرج ہیں۔ مجد بن تیمیہ نے منتقی میں اس
زیادتی کا ذکر نہیں فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے «أشعة اللمعات» میں اوراج کو

سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٦٣٧)

نيا, الأوطار (٣/ ٢٠٤)

آنقیح الرواة (۱/ ۲۵۵)

بي "مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه" الله صرى كالفاظ بين ـ ويكسين: مصباح الزجاجة (٢٠,٥٥)

سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٦٣٧)

<sup>(</sup>٥) ميل الأوطار شرح منتقى الاخبار (٣/ ٣٠٣)

مجور رسائل کی دونی میں المورشہ قبول فر مایا ہے۔ (۱/ ۹۰۹) خال صاحب بریلوی نے بھی اس زیادتی کو مدرج تسلیم کیا ہے۔ (طاشیہ حیات الاموات، ص: ۱۵۸) خود ابن ماجہ میں بیہ صدیث آوس بن اوس اور شداد بن اوس سے مروی ہے، اس میں بیرزیادتی نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس کی سند کو 'جید'' کہنا تباع سے خالی نہیں۔

بر تقدیرتسلیم بیا مادیث سیح بھی ہوں تو ان سے دنیوی زندگی ثابت نہیں ہوتی ، لیکن میں نے کسی قدر تفصیلی تذکرہ اس لیے ضروری سمجما تاکہ ان امادیث کی حقیقت معلوم ہوجائے ، جنمیں حضرات اجلہ دیوبند دبی زبان سے متواتر فرما دیتے ہیں اور مدارج النج ة اور مافظ سیوطی وٹراللہ کی مصنفات پراس قدر اعتاد کیا جاتا ہے، جوشاہ ولی اللہ وٹراللہ کے متوسلین سے انتہائی موجب استجاب ہے۔

ان احادیث میں ضعف اور انقطاع موجود ہے، لیکن مسلہ چونکہ درود کے فضائل کا ہے، اس میں حلال وحرام یا عقائد کی بحث نہیں، اس لیے ابن القیم وطن جیسے ائمہ حدیث تک نے تیام سے کام لیا ہے، بنا بریں تعدد طرق سے اس کی تھیج کی گئی اور عوام میں مشہور ہے کہ فضائل میں اس قسم کی احادیث کو قبول کر لیتے ہیں، اہل تحقیق کے نزدیک یہ اصل بھی خود کل نظر ہے۔

جلاء الافہام میں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، حدیث ابو الدرداء ڈائٹ پر طویل بحث فرمائی ہے، انقطاع اور تضعیف کا جواب دینے کی کوشش کی گئ ہے، انقطاع کے لیے شواہد جمع فرمائے ہیں، کو وہ شواہد خود کل نظر ہیں۔خود حافظ ابن قیم ڈائٹ نے ان شواہد کے متعلق بھی علل کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن بیتمام شواہد کثر سے صلوۃ کے متعلق جمع فرمائے گئے ہیں اور یوم الجمعہ کی تخصیص کو زیادہ تر پیش نظر رکھا گیا ہے، اس حد تک کوئی جمرج نہیں، جمعہ کے دن کثر سے صلوۃ کے متعلق ان شواہد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٦٣٦،١٠٨٥)

و تفصیل کے لیے دیکھیں: صحیح الجامع الصغیر للعلامة الالبانی الله (١/ ٤٩)

# مجموعه رسائل 😘 📢 (189 🖟 سنله حیات النبی ناتید اولهٔ شرعیه کی روثنی میں

# عقیدهٔ حیات اوراس کے نتائج:

لیکن اب مشکل ہے ہے کہ بریلوی کمتبِ فکر اور بعض اکابر دیوبند نے ان ضعاف اور مقطوعات سے عقیدہ حیات دنیوی ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے اور اس بدعی تصور کو متواتر عقیدے کا نام دینا شروع کیا ہے، اس لیے پورے یقین سے سمجھ لینا چاہیے کہ تعدد طرق اور شواہد کے باوجود یہ اسانید اس قابل قطعاً نہیں کہ ان پر کسی عقیدہ کی بنیاد رکھی جائے۔

پھر ان طرق اور شواہد میں حیات انبیاء کا ذکر نہیں بلکہ ﴿ اُکثر وا علی الصلواۃ یوم الحجمعة ﴾ پر زور زیادہ دیا گیا ہے۔ جن طرق اور شواہد میں حیات کا ذکر صراحنا آیا ہے، وہ کوئی بھی صحح نہیں۔ صحح لغیرہ احادیث سے عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، امت میں کوئی بھی اسے پند نہیں کرتا، جن اہل علم سے ان احادیث کی توثیق نقل کی جا رہی ہے، ان میں نہ کوئی دنیوی زندگی کا قائل ہے نہ ہی ان مباحث میں کسی نے اس بدی عقیدہ کو ثابت کرنے کی سعی فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ بحث اس مقام پر حافظ ابن القیم شرائ نے فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ بحث اس مقام پر حافظ ابن القیم شرائ نے فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ بحث سے مطلق حیات کو بھی انھوں نے فرمائی ہے، وہ حیات دنیوی کے قائل نہیں، ان احادیث سے مطلق حیات کو بھی انھوں نے ثابت کرنا پند نہیں کیا، اس لیے ان مباحث سے اس مختر عہ عقیدہ پر استدلال "تأویل القول بما لا پر ضمیٰ به القائل" ہوگا، جے اہل علم و دانش نے بھی پند نہیں فرمایا۔

### مچھٹی حدیث:

صدیث نمبر (۲) صحیح ہے۔ اس میں سلام کے وقت روروح کا ذکر ہے، یہ حیات دخوی کے خلاف ہے۔ مافظ سیوطی اِمُلِیْن نے جس قدر جوابات دیے ہیں، ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حافظ سیوطی اِمُلیْن کا اپنا ذہن بھی اس حدیث کے متعلق صاف نہیں، جواب میں تنازی مائی اللہ ہے ●

میں تذبذب اور خبط نمایاں ہے۔

لين صديث ((ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلم) (سنن أبي داود، رقم الحديث: ٢٠٤١)

ويكمين: الحاوي للفتاوي للسيوطي (٢/ ١٤٢)

مجموعه رسائل 🗱 📢 ( 190 ) کانگار سنله حیات النبی تأثیر اولهٔ شرعیه کی روثنی میں

رہا مولا ناحسین احمد صاحب مرحوم کا ارشادگرامی سووہ نصِ حدیث کے مخالف ہے، حدیث کا مطلب سے ہے کہ آنخضرت مگائی کی روح مبارک سلام کا جواب دینے کے لیے دیکی جاتی ہے، مولانا کے ارشاد کے مطابق رد کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، اس حدیث کے مفہوم پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مولانا مدنی بلاش کے جواب سے تو حدیث کا مفہوم صاف نہیں ہوتا۔

#### ساتویں حدیث:

حدیث نمبر (۷) میں اسراء کی رات کو انبیاء بین سے ملاقات کا ذکر ہے۔معلوم نہیں اس سے حیات دو ہی مشہور مسلک اس سے حیات دو ہی مشہور مسلک بیں بعض اس ملاقات کو روحانی سمجھتے ہیں۔

فتح البارى (ص: ٣٥٢، پ: ١٠) مين ايك مديث بزار اور حاكم سے منقول ب: «إنه صلى ببيت المقدس مع الملائكة، وإنه أتي هناك بأرواح الأنبياء فأثنوا على الله ﴾ اه

"وم مخضرت مَالِيَّةُ نِي بيت المقدس مِين ملائكه كونماز ربِّ هائى اور وبال انبياء مِيلاً كى رومين لائى تَكبَين-"

د نیوی زندگی کا بی غلط دعوی مصیبت ہوگیا ہے اور احادیث میں تطبیق ناممکن۔ دوسرا مسلک بیہ ہے کہ برزخ میں ان ارواح کومماثل اجسام دیے گئے اور ان اجسام نے بیت المقدس میں یا شب اسراء میں ملاقات فرمائی۔

ان كا ذكر بهى حافظ ابن مجر فتح البارى (٣/ ٩٠٩، پ: ١٥) يس فرمات بين: «إن أرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما جزم به أبو الوفاء

ابن عقيل" اهـ

الباري (۷/ ۲۰۰)

<sup>🗈</sup> فتح الباري (٧/ ٢١٠)

# جمور رسائل المن المعالم المن المناطقة الله شرعيد كي روثن ميس

ید دونوں صورتیں برزخ ہی میں ہوسکتی ہیں،اسے دنیوی زندگی کہنا وانشمندی نہیں۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر السائد تصریح فرماتے ہیں:

"لأنه بعد موته وإن كان حياً فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا" (٤/ ٣٦، ب:١٦)

اور (۲۸۲/۳، پنه) میں فرمایا:

"وهذه الحياة ليست دنيوية، إنما هي أخروية" انتهى " "تلخيص الحبير" (ص:١٢٢) من بيهي سنقل فرمايا:

"الأنبياء أحياء عند ربهم كالشهداء"

بی عنداللہ حیات برزخی اخروی موسکتی ہے، اسے بھی کوئی سمجھدار دنیوی حیات تو نہیں کہ سکتا۔

موی طین کی نماز، ج، ہارون طینا و یونس طینا ، حضرت سے طینا اور دجال کا احرام؛ یہ سب حقائق مثالی ہیں یا برزخی، دنیوی تو نہیں ہو سکتے۔ آنخضرت طالع کا سبنے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آنخضرت نے فرایا:

«له ظئران تكملان رضاعه في الجنة» (مشكوة، ص: ٥٠٠)

"اس کی مدت رضاع جنت میں عورتیں پوری کریں گی۔"

آپ کے خیال سے حضرت ابراہیم کو دنیوی زندگی ملی، حالائکہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید!! اس مطلب کی بیسیوں احادیث سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اگر ان سے ونیوی حیات ثابت کی جائے تو پھر یوں فرمایئے کہ دنیا میں کوئی مرتا ہی نہیں!!

<sup>🛭</sup> فتح الباري (٧/ ٣٤٩)

<sup>🛭</sup> فتح الباري (٧/ ٤)

ويكيس: حياة الأنبياء للبيهقي (ص:٥١)

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم (٢/ ٢٥٤) 🖪

مجوعه رسائل 💸 📢 192 🖟 مسئله حیات النبی تاثیر ادلهٔ شرعیه کی روثن میں

حدیث ۸، ۹، ۱۰ بالکل حیاتِ دنیوی کا پتانہیں دیتیں۔معلوم نہیں مولانا زاہد صاحب نے انھیں کیوں نقل فرما دیا؟ سابقہ گزارشات کے بعدان احادیث پر مزید گفتگو ہے کوئی فائدہ معلوم نہیں ہوتا۔

## حكايات وقصص:

حضرت جعفر کی شہادت، بعض ارواح کا اپنے قرضوں کے متعلق اطلاع دینا، کتاب الروح، شرح الصدور، خصائل کبریٰ وغیرہ میں اس قتم کی کئی حکایات مرقوم ہیں۔

اولاً: يه قصے شرعاً حجت نہيں۔

ٹانیا: عقائد کے لیے یہ دلائل قطعاً قابل اطمینان نہیں۔

ٹالن: اس سے حیات روح اور ان کی نقل وحرکت پر استدلال کیا جا سکتا ہے، حیات جسمانی یا حیات و نیوی آن سے ٹابت نہیں ہوتی۔

رابعاً: خواب اور کشف کاظہور جب غیر نبی سے ہوتو صاحب کشف ممکن ہے اس پر یقین کر لے، عامة المسلمین اس کے پابند نہیں۔

واقعہ ﴿ وَ مِیں سعید بن میتب رُطُّتُ کا مسجد نبوی میں اذان سننا ؛ مدعا کے لحاظ سے بالکل ہے معنی ہے، سعید بن میتب آخضرت مُلَّقَامُ کی آ واز نہیں پہچانتے تھے ممکن ہے سے آ واز کسی پاکباز جن یا فرشتہ کی ہو، اس سے آنخضرت کی دنیوی زندگی کیسے ثابت ہوئی ؟ ابن القاسم رُطُّتُ سے مولانا نے انسان کے چار دور ذکر فرمائے ہیں:

ا رم الأرب الأرب

ہر دوسرا دور پہلے سے بہتر۔ اس وسعت پرغور فرمائے! یہ دلیل آپ کے خلاف ہے یا آپ کے خلاف ہے یا آپ کے خلاف ہے یا آپ کے موافق؟ جب برزخ میں وسعت ہے اور بید دور دنیا سے بہتر ہے تو فرمائے! آپ آنحضرت نافی کا کو برزخ سے دنیوی زندگی میں لانے کی کیوں کوشش فرماتے ہیں؟

<sup>•</sup> ويكيس: المحاوي للفتاوي (٢/ ١٤٠)

مجور سائل ﷺ ادائه شرعیہ کی روثی میں اللہ علاق ادائه شرعیہ کی روثی میں برخی زندگی دینوی زندگی سے بدر جہا اعلیٰ اور ارفع ہے۔

خان صاحب بربلوی اور ان کے آتاع عقل اور علم سے بے نیاز ہیں، لیکن آپ حضرات غور فرما کیں! اہل توحید تو علم وعقل سے خالی نہیں ہوتے۔ إن في ذلك لآيات لأولى النهيٰ!!

مضمون کے بعض تصص پر مزید لکھا جا سکتا ہے، میرا مقصد بحث و مناظرہ نہیں،
یہاں کے حالات کا نقاضا ہے ہے کہ بیرونی حضرات ان کے متعلق اظہار رائے کی کوشش نہ
فرمائیں، یہاں کا ماحول یہاں کے اہل علم بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ لا دینی کے حالات پیدا
کرنے کے لیے جو حالات پیدا کیے جارہے ہیں، شاید آپ حضرات ان سے ناواقف ہیں،
اس لیے مناسب نہ ہوگا کہ مستقبل کی ذمہ داری آپ حضرات پر عائد کی جائے اور آپ
کے ان مکا تیب اور خطابات سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو فیق مرحمت
فرمائے کہ ہم اسلام کی سر بلندی کے لیے پچھ کرسیس۔ قادیا نیت، رفض اور بدعت جن چور
دروازوں سے آربی ہیں، ہم ان ابواب کے کھولنے کا سبب نہ بنیں۔

# مندرجات رساله ' حیات النی' پر ایک سرسری نظر:

مجلّه ''دارالعلوم'' دیوبند کے مضمون حیات النبی سے متعلق میں اپنی تقیدی گرارشات''رحیق'' میں اشاعت کے لیے دے چکا تھا، اتفاقاً رسالہ''حیات النبی'' مؤلفہ مولانا اخلاق حسین ملا، جس کا پیش لفظ مولانا سید ابو ذر بخاری نے لکھا ہے، گر افسوس کہ اس میں جوانی کے جوش کے سوا کچھ نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جہاں دلائل بالکلیہ ناپید اور نصوص صراحنا خلاف ہوں، وہاں ممتب خیال کی دہائی اور کھینچا تانی کے سوا ہو کیا سکتا ہے؟ بہی ہوسکتا ہے کہ نوجوان مل کر زور لگا نمیں، زبان کی طاقت اور قوتِ بازو سے نصوص کو پھیر لیں گے اور مکتب خیال کے بررگوں کی رفعت ِ شان کا واسطہ دے کرگرتی دیوار کو تھوڑی دیر کے لیے سنجالا خیال کے بررگوں کی رفعت ِ شان کا واسطہ دے کرگرتی دیوار کو تھوڑی دیر کے لیے سنجالا خیال کے بررگوں کی رفعت ِ شان کا واسطہ دے کرگرتی دیوار کو تھوڑی دیر کے لیے سنجالا

مجوعه رسائل 😘 🛠 🕻 194 🕻 💝 🗱 مئله حیات النبی ناتیج اولهٔ شرعیه کی روشی میں

دے دیں، مولانا اخلاق حسین اور ابو ذرصاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہے، اس لیے مجھے اس رسالے کے ابتدائی جھے کے متعلق کچھ بھی گزارش کرنے کی ضرورت نہیں محسوں ہوتی۔

میں نے اپ بعض دوستوں سے سناتھا کہ حضرت مولانا قاسم رُراللہ نے ای موضوع پر ایک رسالہ کا مسلم رُراللہ کے صفحہ (۱۸)
پر ایک رسالہ لکھا ہے، مجھے بدرسالہ کوشش کے باوجود نہ فل سکا، گر پیش نظر رسالہ کے صفحہ (۱۸)
پر حضرت مولانا قاسم رُراللہ کے رسالے کا ایک اقتباس ملاحظہ فرما لیں۔ مولانا کے رسالے کا نام '' آ ب حیات' ہے۔ بیا قتباس صفحہ (۲۳۲) سے لیا گیا ہے۔ مولانا نے اسی حدیث ویرندی کمتب (یر د اللہ علی دو حی ) کی توجیہ فرمانے کی کوشش فرمائی، بید حدیث چونکہ دیوبندی کمتب خیال کے خلاف ہے، اس لیے اس کی تاویل فرمائی گئ ہے کہ بیر داستہ سے ہے جائے۔

### حضرت کا ارشاد:

''روح پرفتو ح نبوی تالیم جب منبع اوراصل ارواح باقیه خصوصاً ارواح مونین امت تهری تو جونسا امتی آپ پر سلام عرض کرے گا، اس کی طرف کا شعبہ لوٹے گا، ارتداد جمله شعب لازمی نہیں اور ظاہر ہے کہ اس شعبہ کا ارتداد باعث اطلاع سلام تو ہوگا، پر موجب زوال استغراق مطلق نہ ہوگا، آخر شعب غیر متنابی اور ہیں۔'

حضرت مولانا کی جلالت قدر، وُسعت نظر، وُسعت معلومات، تقو کی، للّہیت معلوم اور مسلم ہے، قلم لرزتا ہے کہ جھے جیسا کم سوادعلم و حکمت کے سمندر کے خلاف تنقید کا انداز اختیار کرے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ بحماللہ ذبمن میں تقلید و جمود کے جراثیم نہیں ہیں اور آنخضرت مُلِیّن اس کا کیا وامی ۔ کے بعد یقین سے کوئی معصوم نہیں، اس لیے سوچتا ہوں کہ اس مخضر سے اقتباس میں ہے کیا؟ استے ہوئے تبحر فاضل نے افسوس ہے کوئی دلیل نہیں دی اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں لکھ سکے جو ذبمن کو اپیل کر سکے، اور یہ مصیبت اس لیے پیش دی اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں لکھ سکے جو ذبمن کو اپیل کر سکے، اور یہ مصیبت اس لیے پیش آئی کہ ان حصرات نے ایک غلط نظریہ اپنالیا کہ انبیا کی حیات برزی نہیں جسمانی اور دنیوی

جموع رسائل جموع رسائل جموع رسائل جموع رسائد حیات النی تابی ادار شرعه کی روثنی میں میں مرکب تصور ہے۔ حضرت رشین نے مجازات کی زبان میں روح کو جے قرآن نے امر فرمایا، مرکب تصور کیا ، بھر شعب لا متناہی تصور فرمایا، بھر اس مرکب کے اجزاء سے ہر ایک کی توجہ مختلف سمتوں میں منقسم ہوسکتی ہے، بھر انقسام توجہ کے باوجود استغراق پر مطلق اثر نہیں پڑتا، بھر سے روح عالم ارواح کے لیے اور مونین کی ارواح کے لیے منبع ہے، یعنی مسلم اور غیر مسلم ارواح کے افتصاب اسی روح سے ہوتا ہے اور مونین کی ارواح کو آنخضرت منافیاً کی روح پُر فتوح کے انشعاب اسی روح سے ہوتا ہے اور مونین کی ارواح کو آنخضرت منافیاً کی روح پُر فتوح سے خاص نسبت اور تعلق ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم رششہ کے ارشاد گرامی کا اقتباس آپ کے سامنے ہے، بظاہر اس میں کوئی اغلاق نہیں، مجاز واستعارات کے انداز میں جو پچھ فرمایا ہے، وہ الفاظ کے ہیر پھیر کے سوا پچھنہیں، کتاب وسنت سے کوئی نص یا اشارہ، حضرت نے اپنے اس فکر کی تائید میں ذکر نہیں فرمایا۔

قرآن عزیز نے روح کے تذکرہ میں جامع اور مناسب راہنمائی فرمائی ہے: ﴿ قُلِ الرُّوْءُ مِنُ اَمْدِ دَبِّیْ وَ مَاۤ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلَا﴾ [بنی اسرائیل: ۸۵]

ذراغور کرلیا ہوتا کہ امرکی تفصیلات میں جانا، اس کے غیر متناہی شعب کا تذکرہ ہوتا تو قرآن اے ضرور بیان فرما دیتا۔

مولوی اخلاق حسین صاحب نے صغہ (۱۷) میں زاد المعاد سے ایک اقتباس نقل فرمایا ہے۔ اس کا اور مولانا کے اقتباس کا موازنہ فرمایئے، حافظ رشش کا ارشاد کس قدر اقرب الی النة ہے اور احادیث میں تطبق کے لیے کس قدر موزوں اور مناسب۔ اوھر مولانا قاسم کی منطق ملاحظہ فرمایئے، وہ قطعی بے جان ہے، الفاظ کی شعبدہ بازی سے زیادہ اس میں کی جہیں۔ اور حدیث ( یرد الله علی روحی » کے سامنے رکھا جائے تو پوری تقریر میں جوباتی ہے ورحدیث کے الفاظ سے بالکل الگ اور مختلف!

# مجموعه رسائل 😘 📢 ( 196 ) کی استله حیات النبی تأثیل ادلهٔ شرعیه کی روثنی میں

# بريلوى علم كلام:

ہم نے بریلوی علم کے تین اصول سمجھے ہیں:

اول: مخالف کو پیٹ بھر کے گالیاں دینا۔

دوم: جہاں تک ممکن ہواس پر جھوٹی تہتیں تراشتے جانا کہ بچارا الزامات کا جواب دیتے ہی تھک جائے۔

سوم: جس بدعت کی ترویج مقصود ہواس کے ساتھ''شریف' کے لفظ کا اضافہ؛ گیارھویں شریف، میلا دشریف، چہلم شریف۔ جوبستی بدعت اورشرک کا مرکز ہواس کے ساتھ ''شریف' لگا دو، جتنا بڑا پائی اور مہا مشرک ہو، اس کے نام کے ساتھ جھوٹے خطابات کا ایک طویل سلسلہ ضم کر دو،عوام حق سے نفرت کرنے لگیں گے، بدعت اور اہل بدعت کو لیند کرنے لگیں گے۔

#### اخوان د يوبند!

حضرات دیوبند پہلی دو بیار بول سے قریباً محفوظ ہیں، گالیاں نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، کیکن اکابر کے محاس میں غلط مبالغہ اور بے ضرورت غلو، اساتذہ کی تقدیس بانداز عظمت یہال بھی موجود ہے، اور بدرجہ اتم!!

آپ نے مولانا قاسم بطلف کا اقتباس پڑھ لیا۔ اب مبالغہ آمیزی ملاحظہ فرما ہے:

"آب حیات وہ کتاب ہے کہ حضرت شخ البند بطلف نے فرمایا: میں نے یہ

کتاب استاد بطلف سے درسا درسا پڑھی، تب مصنف کے مدارک پرمطلع ہوا

ہوں۔ میں نے مولانا حبیب الرحمان صاحب بطلف سے اس واقعہ کا حوالہ دے

کرعرض کیا تھا: مجھے یہ کتاب آپ پڑھا دیں تو انھوں نے بایں ذہن و ذکا
فرمایا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، تو ایس کتاب ہم جیسے نالائقوں کے بس کی
بات کیا ہوسکتی ہے۔'

مجموعه رسائل 🗫 📢 197 ) کھا اسلامیات النبی ٹائیٹر اولدُ شرعید کی روشی میں

آپ نے اقتباس ملاحظہ فرما لیا۔ اردو میں ہے، اس میں کوئی اغلاق بھی نہیں، اور گہرائی بھی نہیں، کی یہ فلو آمیزی پہلے دکھ لیتا تو شاید میں بھی آ کہوائی بھی نہیں، لیکن میں مولانا طیب صاحب کی یہ فلو آمیزی پہلے دکھ لیتا تو شاید میں بھی آ تکھیں ملنے لگتا کہ شاید کوئی شیر سورہا ہو۔ روات کی ثقابت میں شبہیں، لیکن جب اے واقع پرعرض کیا جائے تو ذہن میں شکش می پیدا ہوجاتی ہے کہ یہ اکابر کیا فرما رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی مقام کتاب دقیق ہو، جس کے لیے شخ الہند نے استاد محترم کی طرف رجوع فرمایا، مگر یوری کتاب درساً پڑھنا عجیب بات ہے۔

جاری رائے تو یہ ہے کہ یہ بریلوی علم کلام کا (۱/۳) حصہ ہے، جو حضرات دیو بندکو ورثہ میں ملا ہے اور اس مبالغہ آمیزی کی بنا پر یہ غلط نظریہ کہ''انبیاء کی حیات دنیوی ہے''
دیو بندی کمتب خیال میں چل نکلا ہے۔ ہارے دیو بندی نوجوان اساتذہ کے ارشادات کو چھوئی موئی سجھتے ہیں اور ان کے حسن و فتح کا تجزیہ کرنے کی جرات نہیں کرتے۔
﴿ فَبَشِرٌ عِبَادِ ﴿ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَیَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَیْكَ مُدُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ۱۷ ، ۱۸]
الَّذِیْنَ هَلْهُدُ اللَّهُ وَاُولَیْكَ هُدُ اُولُوا الْالْبَابِ ﴾ [الزمر: ۱۷ ، ۱۸]

احباب کرام! علم ودانش کی راہ یک سراس سے مختلف ہے، اسا تذہ کا احرام دوسری چیز ہے اور علم و دانش سے صرف نظر بالکل دوسرا امر، اس میں حضرت امام ابوحنیفہ رشاشہ اور ان کے تلانہ ہ کرام کا اسوہ آپ کے سامنے ہے کہ احرام اور اختلاف بیک وقت چل رہے ہیں، نہ اختلاف اظہار حق سے مانع ہے، نہ اظہار حق ادب و احرام کی راہ میں حاکل۔ اظہار حق کے جذبہ کو ادب و احرام میں اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ پینکڑوں مسائل میں اختلاف کے جذبہ کو ادب و احرام میں اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ پینکڑوں مسائل میں اختلاف کے باوجوو استاو کی جبین احرام پر شمکن کے آثار تک پیدائیس ہوتے ہیں اور تلانہ ہ کے مزاج میں ادنی سا تکدر رونما ہوتا ہے، نہ بی طرفین میں مبالغہ آمیز تمادح کی بھی نوبت آئی۔ رحمهم الله ورضی عنهم

مجموعه رسائل 🗱 📢 (198) 🗫 🚓 (مسّله حيات النبي نافية ادلهُ شرعيه کي روثني ميں

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

اس کے بعد مولانا طیب صاحب کا ایک طویل خط ملا، جواخلاق حسین صاحب نے نقل فرمایا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو ایک غیر مفید بحث میں ناظرین کا وقت ضائع ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت نانوتو کی برطشہ کا ارشادگرا می فصوص الحکم یا فتو حات کے انداز کی ایک مستقل تقریر یا نظریہ ہے جس سے حدیث کے الفاظ کی روثنی میں حدیث کا حل نہیں ہوتا، پھر حضرت مولانا طیب صاحب کی تشریح حضرت نانوتو کی کے ارشاو سے چندال متعلق بھی نہیں، اپنی جگہ کچھ خیالات ہیں، جن کی پیدائش کا ذمہ دار مولانا کا ذہن ہے، جو تلامدہ اور معتقدین کی محفل میں کہنے کے لیے اچھی چیز ہے، دلائل و براہین کے معیار پر اُتر نا مشکل ہے، ایک مستقل می تقریر ہے، اس سے نہ حدیث کے حل میں مدوماتی ہے، نہ مولانا نانوتو کی کے ارشادات پر تشریکی روشنی پڑتی ہے، البتہ الیا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نانوتو کی کے ارشادات کو ابن قیم کے ارشاد اور حضرت شاہ دلی اللہ صاحب کے بعض کشوف سے ضم کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔

میں نے اسے ناتمام کہنے کی جمارت کی ہے کہ حضرت نانوتو کی بڑھئے آنخضرت کا بھیا کی روح پرفتوح کوکل ارواح باقیہ اور خصوصاً مونین کی اصل تصور فرماتے ہیں، لیکن حضرت کا اور تعالیٰ مونین کی اصل تصور فرماتے ہیں، لیکن حضرت کا اور تعالیٰ اور ایمان کی تخصیص کی ترجمانی اس انداز سے فرماتے ہیں، گویا روح اور ایمان بالکل مرادف ہیں۔ اصطلاح کا حق ہر ایک کو ہے، ہم اسے روک نہیں سکتے، لیکن اربابِ علم غور فرمائیں کہ اس سے کس قدر خبط ہوگا اور پرویز اور خلیفہ عبدالکیم کو اصطلاحات کی تخریب سے فرمائیں کہ اس سے کس قدر خبط ہوگا اور پرویز اور خلیفہ عبدالکیم کو اصطلاحات کی تخریب سے روکنا کتنا مشکل ہوگا؟ بہتر ہے لوگوں سے گفتگو ان کی زبان میں کی جائے جس طرح اہن القیم برطائیہ نے کی ہے۔

مجموعه رسائل المحالي (199) المحالية الله شرعيه كي روثن مي

اس کے بعد مولانا نے سورج اور اس کی دھوپ کوتمثیلی انداز میں بہت طول دیا ہے، لیکن یہ کوشش بھی اس لیے ناتمام ہے کہ ﴿ رد الله علي روحي ﴾ میں لفظ "رد" کا تقاضا اس سے بورانہیں ہوتا، البتہ طول سے ذہن میں خبط ضرور ہوجاتا ہے۔

اگریہ تقریر آنخضرت مُنگین کی اطاعت کے وجوب کے متعلق کی جاتی اور متصوفانہ اور نقبی جموو پر اس سے پابندی لگائی جاتی تو بہت مناسب ہوتا، حدیث کے فہم کے لیے تو اس تقریر کے ہوتے ہوئے یہ لفظ حدیث سے نکالنا ہی پڑے گا۔

اس حدیث سے مخصی کی ایک اور راہ بھی ہوسکتی تھی کہ اس کے رواۃ میں ابوصحر حمید بن زیاد ہیں، مسلم نے اس کی متابعت کے طور پر روایت کی ہے، کی بن معین نے اسے بعض اوقات ضعیف کہا ہے، اس سے بعض مشرات بھی مروی ہیں۔ حدیث پر جرح کر کے مخلصی ہوسکتی ہے، حدیث کوصحے تشلیم کرنے کے بعد یہ اصطلاحات کی ہیرا پھیری بوین اور اہل بدعت کے لیے راستہ کھول دے گی اور اس کی ذمہ داری اہل علم پر ہوگ۔

یا پھر وہی عام اہل سنت کی راہ کہ حیات برزخی ہے اور یہ دنیوی موت کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے، ان دونوں میں تضادنہیں ، اہل شخقیق اور ہمارے اکابر کی بھی یہی راہ ہے۔

قاری صاحب نے استغراق کی بھی کئی صورتیں بنا دی ہیں:

- ٠ في ذاته صلى الله عليه وسلمـ
  - 🕜 استغراق في أرواح الأمة-
- 🕏 استغراق في ذات الله تعالىٰ۔

روح کا معاملہ جب ہمارے فہم و فراست سے بالا ہے تو پھر ان تکلفات سے کوئی فائدہ نہیں، ظاہر الفاظ سے فرار آپ جیسے حدیث کے ماننے والوں کے لیے قطعاً مناسب نہیں۔ یہ ابن عربی اور ابن سعید کے انداز کا کشفی تصوف امام احمد اور امام البوصنیفہ ہڑائے۔

<sup>•</sup> ويكسى: تهذيب التهذيب (٣٦/٣)

جموعه رسائل الله شرعيه كي روشي ميل مسئله حيات النبي ناليلا اولهُ شرعيه كي روشي ميل

زہر و ورع کے مطابق نہیں کہا جا سکتا۔حضرت قاری صاحب کا پورا خط خطابی انداز کا ہے، یمی حال مولا نا محمد قاسم صاحب مرحوم کے اقتباس کا ہے۔

اگر پاکستان میں اہل بدعت ان تمویبات اور الفاظ سے غلط فاکدہ اٹھا کر اہل تو حید کو دق نہ کرتے تو ان تلخ گزارشات کی ضرورت نہ تھی، ہم دُور افتادہ مساکین پر آپ حضرات کسی اچھے طریق سے کرم فرمائیں تو ہم ممنون ہوں گے، جو انداز اب تک اختیار فرمایا گیا ہے، قابل شکایت ہے:

> شكوت وما الشكوى لمثلي عادة ولكن يفيض الكأس عند امتلائها

ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات سے توحید وسنت کی بات سیں، ائمہ سلف اور ان کے اعتصام بالسنّت کے قصسیں۔ بیجنس جو دارالعلوم لا رہا ہے، پاکتان ہیں ضرورت سے زیادہ موجود ہے، آپ حضرات کیول تکلیف فرماتے ہیں؟ مولانا فیرمحم صاحب کی رضا مندی کے لیے کوئی اور راہ اختیار فرمائے۔

دور دستال را بہ نعمت یاد کردن ہمہ است ورنہ ہر نخلے بپائے خود ثمر سے افگند است قاری صاحب کے مکتوب گرامی کے بہت حصول پر میں نے گزارشات نہیں کیں، ورنہ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

میں نے شکوہ کیا ہے الانکہ شکوہ کرنا میری عادت نہیں، لیکن بیالہ مجرنے کے بعد پانی ہاہر گرنے لگتا ہے۔

جن تک رسائی نہ ہو انھیں نعمت کے ساتھ یاد کرنا سب کی عادت ہے ورنہ ہر درخت اپنے نیچے پھل
 گرائے ہوئے ہوتا ہے۔

مجوعدرسائل المحالي المحالي المحالية الله على المثل المائل الله الله الله الله المائل ا

# چندشبهات کاحل

آج سے چند ماہ پہلے اس موضوع پر چند گزارشات''مجلّہ رحیق'' میں پیش کرنے کا موقع ملاتھا، بریلوی حضرات کا موقف اس موضوع پر معلوم ہے، مولانا احمد رضا خال صاحب نے فقاوی رضویہ کی پہلی جلد میں انبیاء پیلل کی زندگی کوجسمانی اور دنیوی قرار دیا ہے، کیکن ان حضرات کے خیالات عموماً دلائل کے بجائے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے علمی علقوں میں اس کا کوئی خاص ار نہیں ہوتا۔

خود مولانا احمد رضا خال صاحب جب اس قتم کے مسائل پر لکھتے ہیں تو استدلال کے بجائے مخالف پر طعن و تشنیع اور الزامات سے حملہ آ ور ہوتے ہیں، وہ مثبت طریق پر بہت کم لکھتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ علم ونظر کے حلقوں میں ان بزرگوں کے ارشادات کو چندال اہمیت نہیں دی جاتی ۔ حضرات علماءِ دیوبند کا مقام اس سے بالکل مختلف ہے، ان میں محقق اہل نظر ہیں، دلائل پر ان کی نظر ہے، اپنے مسلک کی جمایت میں ان کا مدار جذبات پر نہیں ہوتا، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ مسلہ حیاتِ انہیاء بیا اللہ مصرت مولانا حسین احمد، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی اور بعض دوسرے اکابر دیوبند کی بھی تقریباً وہی رائے تھی، جومولانا احمد رضانان صاحب بریلوی کی تھی۔

پھر مزید تعجب ہوا کہ بیض حضرات نے حیات انبیاء کی اس صورت کو اجماعی مسئلہ قرار دیا ہے، حالانکہ یہ دعویٰ تحقیق اور انصاف دونوں کے منافی ہے، بلکہ راتم الحروف کا خیال ہے کہ اجلہ دیو بند بھی اس مسئلہ میں ان حضرات سے متفق نہیں۔ میری گزارشات خیال ہے کہ اجلہ دیو بند بھی اس مسئلہ میں ان حضرات سے متفق نہیں۔ میری گزارشات

قتاوی رضویه (۱/ ٦١٠)

# 

شائع ہونے کے بعد ان گزارشات کی تائید بعض دیوبندی جرائد نے بھی فرمائی۔
جن احباب نے اختلاف فرمایا، وہ بھی دلائل اور تحقیق کی بنا پرنہیں، بلکہ اساتذہ کی جلالت قدر پر اعتاد اور جمود کی بنا پر فرمایا۔ اس کے باوجود آتھی بزرگوں کے ذوق علم و تحقیق کی بنا پر پہلے بھی چند پر بیثان خیالات مقتدر مجلّہ ''رحیق'' کی نذر ہوئے اور آج کی صحبت میں جوعرض ہور ہا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ ائمہ سنت اور اہل تحقیق اکابر کی روش کے پیش نظر ان مسائل پرغور فرمایا جائے، حضرت شاہ ولی اللہ رشاشہ اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے سے دور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے ابناء و احتفاد کے سے دور ان کے ابناء و احتفاد کے ساتھ محبت اور ان کے تعقیق مسائل سے استفادہ میں اہل صدیث کسی سے پیھیے نہیں۔

''ما من أحد إلا ويوخد من قوله ويرد عليه" (امام مالك) ككليه ك انبياء يَبِيلُهُ كَ بعد كوئي مشتى نهيس، تا بم شاه صاحب اوران كه ابنائ كرام كى علمى تحقيقات كسامنے بيثانياں جمكتی بيں۔ رحمهم الله وجعل الحنة مثواهم.

دیوبند کے علمی اقتدار اور حضرت شاہ ولی اٹلٹنے کی رفعت ِ مقام کی بنا پر جب کوئی مسئلہ ان حضرات کی طرف ہے آئے تو اس سے صرف نظر ممکن نہیں، جو احادیث اس باب میں آئی ہیں ان کے متون و اسانید، ائمہ حدیث کے آرا و افکار اور محققین کے ارشادات کی روشنی میں جومواد میسر آسکا، اس کا تذکرہ" رحیق" کے صفحات میں آچکا ہے۔

### "آب حيات":

حال ہی میں برادر محترم حضرت مولانا محمد چراغ صاحب کی عنایت سے حضرت مولانا انوتوی بٹالٹ کی ''آ بِ حیات' دیکھنے کا موقع ملا، مولانا نانوتوی کے علم اور جلالتِ قدر کا پہلے بھی لیقین تھا،''آ بِ حیات' دیکھنے سے ان کا احترام اور بھی زیادہ ہوا، ان کی جلالتِ قدر کے باوجود بلاخوف ِ تردید کہا جا سکتا ہے کہ''آ بِ حیات' کا انداز تحقیق سے زیادہ تاویل پر بنی ہے۔ بلاخوف ِ تردید کہا جا سکتا ہے کہ''آ بِ حیات' کا انداز تحقیق شیعہ نقط نظر کے جواب میں لکھی مولانا منفور نے ہے کتاب وراش نبوی کے متعلق شیعہ نقط نظر کے جواب میں لکھی

لیخی ماہنامہ ' بیخل' دیوبند، جس کا وہ مقالیہ آئندہ صفحات میں شائع کیا جارہا ہے۔

ہے اور شیعی شبہات سے مخلص کے لیے یہ مناظرانہ راہ اختیار فرمائی کہ آنخضرت مُناتِیمًا جسمانی طور بر زندہ ہیں اور ان کی یہ دنیوی زندگی ہے، اس کیے تقیم وراثت کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔مولانا کے ساتھ انتہائی عقیدت کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مناظرانہ راہ ہے، اس سے وہ نصوص حل نہیں ہوتے جن میں آنخضرت تالیج کی وفات، وُن اور اس دنیا ہے انقال کا صریح تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کی صراحت ﴿انَّكَ مَيَّتْ وَّانَّهُمْ مَیّتُونَ ﴾ اور احادیث میں آنخضرت مَّاثَیْمُ کے انقال کی تفصیلات،حضرت ابوبکر رہائیُّا كا خطبه، صحابه فنأفَيُّم كا سكوت، حضرت عمر وللنُّمُّة كا رجوع، امهات المونين كا سوك؛ اليي چزیں نہیں ہیں، جنھیں مولانا نانوتوی ٹرالشہٰ کی علمی جلالت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جائے۔ خود اکابر دیوبند یا ان کی اکثریت ان بزرگول سے اس عقیدہ میں متفق نہیں۔ اس کی حقیقت ایک صوفیان تخیل سے زیادہ کچھ نہیں، نصوص حدیثیہ کی ظاہری تعبیرات اس کے خلاف ہیں۔تقلیدی جمود کی ذمہ داری تو یقیناً نہیں لی جاستی، کیکن بصیرت دینی ان تاویلات کے قبول كرنے سے انكاركرتى ہے، اس ليے ابناءِ ديوبند سے ادباً گزارش ہے كه اكابر ديوبند بے شك قابل احترام ہیں،لیکن وہ اینے وقت کے ابوصنیفہ رٹٹلٹند اور ابویوسف نہیں ہیں کہ ان کی ہر بات تقلیداً مان لی جائے، اس لیے گزارش ہے کہ جمود سے بیچنے کی کوشش کی جائے۔ کتاب وسنت موجود ب اور ائم سلف كي تصريحات بهي ولا قول لأحد مع الله ورسوله.

# حيات النبي اور ابل حديث:

مجھے خوش ہے کہ اکابر اہلحدیث میں کسی سے اس قتم کی لغزش نہیں ہوئی، ہارے اکابر سے غزنوی خاندان کو تصوف سے جو شغف رہا ہے، وہ بحث و دلیل کامخاج نہیں، لیکن حضرت عبدالله غزنوی برالقید اور ان کے ابنائے کرام اور تلاندہ عظام سے کوئی بھی اس قتم کے اعتقادی جمود کا شکارنہیں ہوا۔ والحمد للہ علی ذلک

جفرت شاہ اسحاق صاحب براللہ کے علوم سے جن لوگوں نے حفرت شیخ الکل مولانا سید نذریسین صاحب براللہ کے توسط سے استفادہ فرمایا ہے، وہ اس فتم کی خوش اعتقادی سے

مجويه رسائل الله شرعيه كي روثن ميس

محفوظ رہے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے علماءِ یمن سے علومِ سنت کا استفادہ فرمایا ہے، وہ بھی ان کمزور ادر دور از کار تاویلات ہے محفوظ رہے ہیں، اور بیساری برکت اس بنا پر ہے کہ بیہ دونوں طریق تقلیدی جمود سے پاک ہیں، ان میں اسا تذہ کا ادب تو یقیناً ہے، لیکن جمود اور تقلید نہیں، یہی محدثین کی اصل راہ ہے۔ جب سے محققانہ تقید کو بے اد بی کہا جانے لگا، اس وقت ہے جمود نے عقل وفکر کی راہوں کو مسدود کرنا شروع کر دیا اور د ماغوں نے سوچنا ترک کر دیا۔

### میری گزارشات:

میری گزارشات میں ان اساطین علم کے ارشادات پر حدودِ ادب کے اندر رہتے ہوئے تقیدتھی، اگر یہ مسکد صرف بریلی کی راہ سے آتا تو میں اس پر ایک حرف بھی لکھنے کی ضرورت نہ بھتا، میں نے عرض کیا ہے کہ وہ حضرات نہ سوچنے کے عادی ہیں نہ ان کاعلمی طقوں میں کوئی اثر ہے۔ حضرات اکابر دیوبند کے علمی احترام کے وسیع اثر نے مجود کیا کہ ان کے ارشادات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تا کہ طلباعلمی تنقید اور بحث ونظر کی عادت سیکھیں۔

ان گزارشات کا مختلف حلقوں میں عجیب اثر ہوا، بعض حلقوں نے اسے بے حدیبند کیا، گویا وقت کی بداکد میں وہ مضمون کیا، گویا وقت کی بداکد میں وہ مضمون شائع ہورہا ہے۔ بعض حلقوں نے اسے سخت ناپند فرمایا اور اسے حضرات اکابر دیوبند کی ہے ادبی برمحمول فرمایا۔ أعادني اللّٰه من ذلك

بعض نے اس پر جزوی اور معقول تقید فرمائی اور توجہ دلائی کہ معتدل بسط کے باوجود اس میں تشکی ہے، بعض گوشے مجمل ہیں، ضرورت ہے کہ ان کی مزید وضاحت کی جائے۔ بعض کا خیال ہے کہ مسئلہ اساسی طور پر نظر خانی کا مختاج ہے، ضرورت ہے کہ نصوص کی روشنی میں پورے موضوع پر نظر خانی کی جائے، جو خطوط بذریعہ ڈاک موصول ہوئے ان میں بھی یہی کیفیت موجود تھی۔ منش مرشفہ میں انظامی میں میں انظامی میں میں انظامی میں میں انظامی میں ان

منشى محمرشفيع صاحب كانظريية

چنانچه هارے محترم دوست منشی محد شفیع صاحب لا موری (جومشر با دیوبندی، طبعاً حق

جموعہ رسائل کھی دوئن میں اللہ حیات البی نابھ ادار کرمیہ کی روثن میں پہلو کل نظر بحق ق و تنقید کے عادی ہیں ) نے توجہ دلائی کہ مسئلہ کے بعض پہلو کل نظر ہیں ) ان پر مزید غور ہونا جا ہے۔

میں نے اپنی گزار شات میں عرض کیا تھا کہ حیاتِ انبیاء بَین اللہ است ہے، گو اصدیث کی صحت محلِ نظر ہے، تاہم ان کا مفادیہ ہے کہ انبیاء بَین کے اجسامِ مبارکہ کومٹی ہیں کھاتی۔ (اِن الله حرم علی الأرض أن تأکل أجساد الأنبیاء)

(ابن ماجه، ص: ۷۷، ۱۱۹، تر غیب منذری: ۲/ ۱۱)

منٹی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلیہ صحیح نہیں کہ تمام انبیاء بیلللہ کے اجہام خاک پر حرام ہیں۔ بعض انبیاء بیللہ کے متعلق معلوم ہے کہ ان کے اجہام میں مٹی نے تصرف کیا، چنانچہ حافظ نور الدین ہیٹی (۵۰۸ھ) نے مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۵۰) میں ابو یعلی اور طرانی سے بروایت حضرت ابوموی والٹی اور حضرت علی والٹی افتان فرمایا ہے:

"فقال علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه ... إلى أن قال: فلما احتفروا أخرجوا عظام يوسف عليه السلام"

حضرت علی بھانی کی حدیث میں الفاظ کی ترتیب اس طرح ہے:

"قال له: إنك عند قبر يوسف عليه السلام فاحتمل عظامه معك، وقد استوى القبر بالأرض . . . إلى أن قال: فأخرج العظام وجاوز البحر" (مجمع الزوائد: ١٧١/١)

یعنی حضرت موی طلیلا جب بنی اسرائیل کے ہمراہ رات مصر سے نکلے تو راستہ بھول گئے، جب تشویش ہوئی تو علاءِ بنی اسرائیل نے فرمایا: یوسف طلیلا نے ہم سے پختہ وعدہ لیا

<sup>€</sup> مسند أبي يعلى (١٣/ ١٨٩) المستدرك (٢/ ١٢٤) صحيح ابن حبان (٢/ ٥٠٠)

<sup>€</sup> المعجم الأوسط (٧/ ٣٧٤)

مجويه رسائل 😂 📢 ( 206 ) کا الله عليات النبي ناتين الدين ال

تھا کہ جب وہ مصر سے جائیں تو میری ہڈیاں اپنے ہمراہ لیتے جائیں، چنانچہ انھوں نے ہمراہ لیتے جائیں، چنانچہ انھوں نے ہڑیاں نکال لیس اور اپنے ہمراہ لے گئے۔' (ملخصاً)

ہمیں ہو احادیث آئی ہیں، وہ منٹی صاحب کا خیال ہے کہ جسم اطہر کی حفاظت میں جو احادیث آئی ہیں، وہ درست نہیں، لیکن ابو یعلی کی روایت صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیا گا کی ہڈیاں موسی علیا ہمراہ لیے سے منٹی صاحب کا خیال ہے کہ یوسف علیا گی اس وقت صرف ہڈیاں تھیں، گوشت اور پوست نہیں تھا۔

حافظ بیٹی نے ابویعل کی روایت کے متعلق فرمایا ہے:

"رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وهذا الذي حملني على سياقها" (مجمع الزوائد: ١٠/ ١٧١)

''ابویعلی کے رجال سیح کے رجال ہیں، اسی لیے میں نے اس حدیث کا تذکرہ کما ہے۔''

طرانی کی روایت کے متعلق فرماتے ہیں:

, "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفهم" (ص: ١٧١)
"طراني كي روايت كراوي غير معروف بين-"

نشى صاحب نے اس مفہوم كا أيك حواله "البداية والنهاية لابن كئير" (ا/ ٢٧٥) يے بھي نقل فرمايا ہے:

"ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام"

ينى جب بى امرائيل مصر عن نظرتو يوسف عليه كا تابوت بحى الني بمراه لے گئے۔

فشی صاحب كى تائيد ميں ایک حواله ابن ظلمون (۱/ ۱۳۱) ميں بھی ملتا ہے:

"لما فتح يوشع مدينة أريحاء ساد إلى نابلس فملكها، ودفن هنالك شلو يوسف عليه السلام، وكانوا حملوه معهم عند خروجهم من مصر، وقد ذكرنا أنه كان أوصى بذلك عند موته"

# مجموعه رسائل 😘 🛠 🕻 207 🖟 🛠 مئله حیات النبی نافیظ اولهٔ شرعیه کی روثنی میں

''حصرت بوشع نے اریحا کے بعد جب نابلس پر قبضہ کیا تو حضرت بوسف ملیلا کی ہڈیاں ان کی وصیت کے مطابق وہاں وفن کر دیں، یہ ہڈیاں مصر سے نگلتہ وقت وہ اپنے ہمراہ لائے تھے۔''

ان حوالوں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء مِیہ ہے متعلق میں کلیہ درست نہیں، بعض انبیاء مِیل اس سے متثنی معلوم ہوتے ہے۔

اہل علم کا فرض ہے کہ ان نصوص میں غور فرمائیں اور اس بظاہر تعارض میں ترجیج یا تطبق کی کوشش فرمائیں۔ متوسلین دیوبند سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ اپنے اکابر کے مسلک کو ان تصریحات کی روشن میں ثابت فرمائیں، مسائل عصبیت یا ناراضگی سے طرنہیں ہوتے اور نہ عقیدت مفرطہ دلائل اور براجین کا بدل ہی ہوسکتی ہیں۔

یہ تو ظاہر ہے کہ ان متعارض ولائل کا اثر حیات برزخی پرنہیں پرتا، وہ بہر حال ثابت ہے، عذاب وثوابِ قبر کی احادیث کے ہوتے ہوئے قبر میں زندگی کی کوئی صورت تو یقینا ہوگی، مشکلات حیاتِ نوعی میں ہیں، خصوصاً جب اسے جسمانی دنیوی سمجھا جائے۔ بریلوی حضرات کے نقطۂ نظر سے یہ مسئلہ اور بھی مشکل ہوجاتا ہے، کیونکہ وہ قبر میں بظاہر بعض تکلیفات شرعیہ کا بھی صلحاءِ امت کو مکلف سمجھتے ہیں، از دواجی تعلقات کی کہانیاں بھی ان کے ہاں مروج اور متعارف ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حیات شہدا کے سلسلہ میں انواع حیات کے متعلق کافی تفصیل فرمائی ہے۔ محترم منثی محمر شفیع صاحب کا منشا بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء ﷺ کے لیے برزخی زندگی تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس زندگی کے لیے نہ تو جم کو ضروری سجھتے ہیں نہ اس کے لیے دنیوی زندگی کے لوازم کی ضرورت ہی محسوس فرماتے ہیں۔

ویکیس:ملفوظات أحمد رضا خان بریلوی (۳/ ۳۱)

**②** ويكيس: تفسير روح المعاني (٢١/٢)

# 

# منشی صاحب کے دلائل کا تجزیہ:

اس میں شک نہیں کہ دلائل میں ایسا باور کرنے کی گنجائش موجود ہے، اگر حیات کا جسمانی اور دنیوی تصور قبول کیا جا سکتا ہے تو منشی صاحب کے تصور کی راہ میں کون سا مانع حائل ہوسکتا ہے، لیکن میری رائے میں منشی صاحب کے دلائل کئی وجوہ سے کمزور اور مرجوح معلوم ہوتے ہیں۔

مدیت: ﴿ إِن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ﴾ "مدیت: ﴿ إِن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ﴾ "الله تعالى نے مثى يرانبياء كاجسام حرام فرما دیے ہیں۔"

گو بلحاظ سند سیح نہیں، تاہم اصول ستہ کو جو فوقیت طبرانی اور ابو یعلی پر ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اصول ستہ کو بحثیت مجموعی طبرانی وغیرہ پر برتری عاصل ہے، چوشے درجہ کی کتابوں سے استدلال فحول ائمہ مدیث تنقید اور شخقیق کے بعد کرتے ہیں یا پھر اہل برعت جن کے ہاں اصل چیز اپنی بدعت کی تائید ہے، دلائل کی پھٹنگی سے آخیس کوئی واسطہ نہیں۔ (ججة اللہ)

- الزوائد میں صرف زوائد جمع کرنے کا ذمدلیا ہے، تا کہ مواد اہلِ علم کے سامنے آجائے، تا کہ مواد اہلِ علم کے سامنے آجائے، وہ ان زیادات پر بالاستیعاب کلام نہیں فرماتے اور نہ جرح و قدح کی تفصیلات ہی میں جاتے ہیں۔
- ابو یعلی کی روایت کے بارے میں انھوں نے فرمایا ہے: "رجاله رجال الصحیح"

  اس سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند کے رجال پر اصحاب اصحیح نے اعتاد فرمایا
  ہے، لیکن حدیث کی صحت کے لیے یہ کافی نہیں۔ امام مسلم نے شواہد میں ایسے رجال
  سے روایت کی ہے جن میں ائمہ حدیث کو کلام ہے، اس کا تذکرہ انھوں نے مقدمہ مسلم
  میں بھی فرمایا ہے۔

<sup>•</sup> ويكصين: حجة الله البالغة (١/ ١٣٥)

### 

- کھر ثقابتِ رجال کے علاوہ تھیجِ حدیث کے لیے اور بھی شروط ہیں، مراسل اور مقطوعات میں ثقابت رجال کے باوجود حدیث کی صحت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، راوی اور روایت کی شرائط کو پیش نظر رکھنا جا ہے۔
- ک پھر این ماجہ کی روایت کوعلی علاتہا تسلیم کر لینے سے تعارض بھی اُٹھ سکتا ہے، ابو یعلی
  اور طبرانی کی روایت میں عظام سے مقصد حضرت یوسف علی نبینا وعلیه
  السلام۔ کی نعش مبارک مراد ہو، جیسے کہ البدایہ والنہایہ (ا/ ۲۷۵) میں "آخر جوا
  معھم تابوته" مرقوم ہے، عظام کی تابوت اور تابوت کی عظام سے تعبیر میں کوئی
  استبعاد نہیں، ایسے مقام پرعظام سے جسم مراد لینا متعارف ہے۔

قرآن حکیم نے منکرین حشر کا عقیدہ ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے: ﴿ مَنْ يُهُي الْعِظَامَ وَ وَهِمَا اللَّهِ عَلَام وَهِيَ رَمِيْعَهُ ﴾ [بنس: ٧٨] (بوسيدہ ہڑيوں كوكون زندگی عطا كرے گا) معلوم ہے كہ كفار

• جیسے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جب نی مکرم تائیل کا جسم مبارک بھاری ہوگیا تو حضرت تمیم واری والٹو نے عرض کیا: ( الا أتدخذ لك منبرا يا رسول الله، يجمل أو يحمل عظامك؟ قال: بلیٰ ) (سنن أبي داود، وقم الحدیث: ۱۸۸) اس حدیث میں پورےجسم پر «عظام» كا اطلاق كیا گیا ہے۔

مجموع رسائل المحافظ من المحافظ منا منا الني المحافظ ادار شرعيدى روشى ميس حشر اجباد كر منكر تقيم حشر عظام پر استعجاب اس حقيقت كى تعبير ب، مقصود يهى ب"من يحي الأجسد م البالية" حديث ميس ( فاحتمل عظامه ) سے مراد "احتمل جسمه" بى بونا چاہيے، اس مفہوم كے بعد احادیث ميس تعارض المح جاتا ہے، ميرى دانست ميں وي مملك صحيح ہے جے ائم سنت دحديث نے قبول فرمايا ہے۔

ابن خلدون کا حوالہ اور بھی کی نظر ہے کیونکہ مصر سے تو حضرت یوسف ملیا کی نفش مبارک حضرت مولی علیا اپنے ہمراہ لائے، بنی اسرائیل چالیس سال تک بادیہ تیہ میں اقامت پذیر رہے، کوشش اور انتہائی آرزو کے باوجود بنی اسرائیل کسی ہمسایہ ملک پر ہملہ کے لیے تیار نہ ہوئے، حضرت مولی علیا اور حضرت ہارون علیا کا انتقال ای اثنا میں ہوا، اس کے بعد بنی اسرائیل کی قیادت پوشع بن نون کے سپر دہوئی، حضرت پوشع نے اربحا اور نابلس کے علاقے فتح کیے، خیال ہے کہ اس اثنا میں برسول گزر گئے ہوئے۔ ابن ظلدون نے بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہا : دو اُحد جو ا معھم تابوت یوسف علیہ السلام" (۱/ ۱۲۳)

'' تابوت'' اور' شلو'' ابن خلدون نے دونوں استعال کیے ہیں۔مسعودی نے ایک روایت میں تابوت کی شکل بھی بتائی ہے:

"قبض الله يوسف بمصر، وله مائة وعشرون سنة، وجعل في تابوت الرخام، وسد بالرصاص، وطلى بالأطلية الدافعة للهواء والماء" (١/ ٤٧)

"د حضرت یوسف الیلا کے لیے سفید پھر کا تابوت بنایا گیا، اور جوا اور پانی کی بندش کا پورا انتظام کیا گیا۔"

معلوم نہیں اس وقفہ میں حضرت یوسف علیظ کی عظام یا تابوت کو وادی'' تیہ' میں وُن کیا گیا اور نکال کر حسب وصیت نابلس میں وُن کیا گیا۔ تفصیلات کے متعلق تاریخ خاموش ہے اور جومواد ملتا ہے وہ قریباً اسرائیلی روایات ہیں، جن کی بنا پر ترجیح دینا

# مجويد رسائل 😘 🚓 🕻 ( 211 ) کالله مسئله حیات النبی تالله ادار نشر عید کی روشنی میں

مشکل ہے۔ جمہور امت نے جو رائے قبول کی ہے، روایات میں ضعف کے باوجود وہی راج معلوم ہوتی ہے، ان کا انداز میں ہیں، ان کا انداز مدیث اور محدثین کی ہمسری نہیں کرسکتا۔

ابوالقاسم سبیلی بعض شہداءِ احد اور صلیا کے اجسام کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کئی سال کے بعد اپنی قبروں سے میچ سالم برآ مد ہوئے اور دوسری جگہ دفن کیے گئے، اس کے بعد فرماتے ہیں:

"والأخبار بذلك صحيحة" (روض الأنف: ١/ ٣٢)

#### پھر فرماتے ہیں:

"قال عليه السلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أخرجه سليمان بن أشعث، وذكر أبو جعفر الداودي في كتاب التأسي، هذا الحديث بزيادة، وذكر الشهداء والعلماء والمؤذنين، وهي زيادة غريبة لم تقع (لي) في مسند، غير أن الداودي من أهل الثقة والعلم" اه الخ

"آت تخضرت مَنَّاقِمَ نِ فرمایا: الله تعالی نے انبیاء یَبِی کے اجسام زمین پرحرام فرما کے اجسام زمین پرحرام فرما دوری فرمایا ہے۔ ابوجعفر داودی نے اس تخریح فرمایا ہے۔ ابوجعفر داودی نے اس حدیث میں شہداء، علاء اور مؤذنین کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اس زیادت میں بیکن داودی عالم اور ثقہ ہیں۔"

سہلی اور شوکانی نے ان احادیث کے متعلق صحت یا نقابت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے باوجود مجھے اعتراف ہے کہ یہ ذخیرہ ضعف سے خالی نہیں۔ بخاری رشش، منذری رشش اور ذہبی رشش وغیرہ ائمہ فن نے ان پر تقید فرمائی ہے اور یہ حضرات سہلی وغیرہ سے اپنے فن میں زیادہ متند ہیں، اس لیے اگر خشی صاحب اپنی رائے پر اصرار فرمائیں تو اضیں اس کا حق ہے۔

وض الأنف (١/ ٣٢)

# مجوه رسائل 😘 🛠 🕻 ( 212 ) کا الله عليه ديات النبي تاليم ادار ترميه کي روثني مي

مکرر گزارش ہے کہ ابنائے دیوبند اس موضوع پر تحقیقی طور پر لکھیں، محض اکابر اساتذہ کی تقلید پر کفایت نہ فرمائیں اور نہ ہماری گزارشات کو کسی بے ادبی پر محمول فرما کر ناراض ہونے کی کوشش ہی کریں۔

فإن العلم أمانة، والجهل عن الحقائق خيانة، والتمسك بالنصوص ديانة، والإعراض عن التحريف والتأويل صيانة، ومن حرم عن ذلك فقد حرم بعض الخير، والله ولي التوفيق، عليه توكلت وهو حسبي، ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه أعتمد وإليه أنيب.

مجوعه رسائل الله شرعيه كي روشي ميل المستله حيات النبي ناليتم الدار شرعيه كي روشي ميل

# 'مسکله حیات النبی سَلَّاتُیْمُ پر ایک سوال اور مدریه ' جمّل'' دیو بند کا شخفیقی جواب

#### سوال:

لا ہور ہے''رجی 'نامی ایک ماہنامہ لکاتا ہے، یہ اہل صدیث حضرات کا آرگن ہے،
اس کی چند اشاعتوں میں ''حیات النبی '' کے مسئلہ پر ایک خاص غلو پندانہ انداز میں کلام کیا
گیا ہے۔خصوصاً آخری قسط مکی (۵۸ء) میں علائے دیو ہند حتی کہ قاسم العلوم والخیرات
ججۃ اللہ مولانا محمہ قاسم بڑالٹہ تک کی تقلیل و تخطیہ میں کسر اٹھا کے نہیں رکھی گئی ہے۔ کاش
آپ اس مضمون کو ملاحظہ فرما ئیں اور جوقلم مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی تائید میں
دفتر کے دفتر تھیدٹ دیتا ہے، وہ اپنے لائق صداحتر ام اکابر واسلاف کی حمایت میں بھی جولائی
دکھائے اور تمام ائکہ سے بڑھ کر اپنے آپ کوصاحب علم اور عقبل و فہیم سجھنے والے الجحدیث کی
جمارتوں کا جواب لائے۔ امید ہے کوشش کر کے''رجی '' عاصل کریں گے اور اپنے اکابر کی
جمارتوں کا جواب لائے۔ امید ہے کوشش کر کے''رجی '' عاصل کریں گے اور اپنے اکابر کی
حمایت سے نہیں چوکیں گے۔ ویسے بھی ''حیات النبی'' کے مسئلہ میں رحیق کے مضمون نگار کی

مجوه رسائل 🗫 💸 ( 214 ) کا الله علی الله الله ترعید کی روثن میں

#### جواب

# رحیق بہترین علمی مجلّہ ہے:

ابنامہ''رحیق' لاہور'' بخلی' کے تبادلہ میں دفتر '' بخلی' میں آتا ہے، اور ان پرچوں میں شامل ہے جنمیں ہم کم و بیش پورا و کھے بغیر نہیں چھوڑ تے، بلکہ ہمیں کہنا چاہے کہ اسے ہم ناقد انہ نہیں بلکہ طالب علمانہ اور شاگر وانہ حیثیت سے پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے مضامین عوماً فیتی علمی مواو پر شمتل ہوتے ہیں، جن سے ہماری حقیری متاع علم میں مفید اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے فط کو پڑھ کر نہایت رخج ہوا، انداز بیان سے لے کرنفس مطلب تک تمام خط تعصب، غلط فکری اور جابلی تصورات سے آلودہ ہے۔ کاش آپ'' بخلی' کے فاکل اٹھا کر رکھتے کہ ہم دینی معاملات میں کس نقطۂ نظر کے حالی ہیں اور ہمارے نزدیک وین میں گروہ بندیاں اور اجارہ وار بیال کس قدر افسوس ناک امور ہیں۔ ہزار ہزار صدمہ اور ملال ہے کہ ہمارے موجودہ مدر سے عموماً وہی فاسد و ججول اور غالی و متعصب ذہن تیار کر رہے ہیں، جس کی خاصی جملک آپ کے خط میں دیکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط قسم کی اکابر پرتی، مقامیت و وطدیت پر بنی گروہ بندی، غلو فی العقیدت اور ''ہم چو ما دیگر کے نیست'' کے خیط سے محفوظ رکھ!

# ہم مولا نا محد اساعیل سے متفق ہیں!

جہاں تک نفسِ موضوع لین اس سوال کا تعلق ہے کہ رسول الله طاقیم کو وصال و رحلت کے بعد کس طرح کی''زندگی'' حاصل ہے، اتفاق ہے ہم پہلے ہی بعض علایے ویو بند مجور رسائل کی کی دوثن میں کا کھی کی اور کی ایک کا اور کا کی کھی اور کی میں کا اور کا شرعیہ کی روثنی میں

کے ملک سے متنق نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مسلک بعینہ وہی ہے جس کا اثبات ''رحیق'' کے فاضل مضمون نگار مولانا محمد اساعیل صاحب خطیب نے کیا ہے۔ بخل میں کئی بار اس مسئلہ پر ہم اجمالاً کچھ نہ کچھ لکھ بچکے ہیں، تمام حوالے تو متحضر نہیں ہیں، صرف ایک حوالہ پیشِ نظر ہے، یہی ہمارے خیال وعقیدے کے اظہار کے لیے کافی ہے۔

'' تجل'' مئی ۵۶ء میں'' تجل کی ڈاک'' کے تحت'' حیات النبی'' ہی کے زیر عنوان ہم نے ایک صفح کا جواب دیا تھا، مناسب ہوآ یا سے بڑھ لیں۔اس کی آخری سطور بیٹھیں: " ہمارا کہنا ہے ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے مجمل رکھنا ہی پیند فر مایا، ان کے بارے میں تفصیلات کی طلب اور جھان مین مناسب نہیں ہے، مجمل عقیدہ ہی کافی ہے۔عقل و ادراک کے پاس بیر صلاحیت کہاں ہے کہ وہ م نے کے بعد کے احوال و واقعات کو مادی احوال و واقعات کی طرح سمجھ سکے۔ وصال کے بعد حضور مُلیّنہ کے جسم و روح میں کیا اور کیساتعلق ہے؟ آپ کن معنوں میں زندہ ہیں؟ آپ کے سامنے کیا چیزیں پیش ہوتی ہیں؟ کیانہیں؟ اس طرح کے سوالات میں پڑنے کے عوض احکامات دین کی تھیل و نفاذ ہی مسلمانوں کے لیے بالکل کافی ہے، جن لوگوں پر عبادات و کلوکاری کے منتیج میں اللہ کے بعض جھیے ہوئے اسرار کھول دیے گئے ہوں اور''حیات النبی'' کے باب میں ان پر کچھ منکشف ہوا ہو، وہ ان کے اپنے لیے ہے،عوام کے لیے نہیں ہے، عوام اسے نہیں سمجھ سکتے بلکہ مغالطوں اور وسوسول میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ جولوگ حضور منافیاً کے وصال کو''موت'' سے جدا کوئی چیز ٹابت کرتے ہوئے آپ کی حیات مستقلہ کا کوئی متعین و مشخص اور معلوم و مشرح تصورعوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہمارے خیال میں وہ مفید کام نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ عالیہ کے بارے میں قرآن کے بار باربیان کیے

مجموعه رسائل 🕬 🛠 🕻 ( 216 🕽 💝 🐿 مسئلة حيات النبي تَألِيمٌ اللهُ شرعيه كي روثني مي

ہوئے تصورِ بشریت کو مافوق البشر تصورات واوہام سے آلودہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔'' (جملی ۵۱ء،ص:۳۳)

### مولانا قاسم رَمُاللهُ معصوم نهيس تقيه!

مولانا محمد قاسم الطلف سے عقیدت و محبت کا جہال تک سوال ہے، تو بی بیر ہے کہ ہم اخيس اينے وقت كا بهترين عالم، ذبين وفهيم،مفكر اور صاحب زمد و ورع، وانشور سجحتے تھے، لیکن میرعقبیدت اس لغویت تک بھی نہیں کپنچی کہ ہم ان کومعصوم مان کر ان کی ہرفکر و رائے کی اندھا دھند تائید کرتے چلے جائیں، چنانچہ ان کی مختلف تحریوں میں اس طرح کی باتیں و کھنے کے بعد بھی کہ رسول اللہ مُنافِظ کی رحلت ''موت'' کے معلوم عام مفہوم ومصداق سے جدا گانہ شے ہے، اور اس کی مثال اس ہانڈی کی س ہے جو کسی چراغ پر ڈھک دی جائے، ہم کسی طرح اینے آپ کو اس باریک خیال کی تائید و تصدیق پر مائل نہ کر سکے، بلکہ جارا عقیدہ وہی رہا کہ قرآنی تصریحات کے مطابق رسول الله منافیظ کی رصلت بھی من حیث البشر ولیی ہی رحلت ہے، جیسی کسی دوسرے انسان کی ہوتی ہے، اور''موت'' کا لفظ اس پر ٹھیک ای طرح صادق آتا ہے، جس طرح کسی اور انسان کی رحلت یر، اس کے لیے قرآن، حدیث اور خلیفهٔ اول کی تقریر میں واضح شہادت موجود ہے۔ رہا بعد مرگ ان کا زندہ رہنا اور زمین بران کے جسم کی حرمت تو اگر چداس کا اٹکار ایک مسلمان کی حیثیت میں ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس زندگی بعدِ مرگ کوٹھیک ونیاوی زندگی جیسا ٹابت کرنا وات بین اور مرگ رسول نافی کو ایک ائل حقیقت مانے سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گویا یہ "موت" محض ایک فریب نظریا خداق تھا، وہ اچھانہیں کرتے اوران کا ذہن وقلب اس غلط ترین خیال سے مسموم ہے کہ''موت'' ایک اتنے عظیم پنجبر کے لیے تو ہین وتحقیر کا باعث معلوم ہوتی ہے۔

خیر مولانا قاسم رشش کا انداز تحریرتو مجھ ایسا ادق اور غامض تھا کہ ہم کوتاہ فہوں کے

جُوه رسائل اللهُ شرعيد كا روثى مين الله حيات النبي نافيا اللهُ شرعيد كا روثن مين

لیے اس حسن ِطن کی بھی گنجائش باتی رہ جاتی تھی کہ جو کچھ انھوں نے تحریر فرمایا ہے، شاید اس کا مطلب وہ نہ ہو جو ہم نے سمجھا ہے اور وہ حیات النبی کے باب میں فی الحقیقت وہی مسلک رکھتے ہوں جسے ہم درست سمجھ رہے ہیں۔

### کل کا د یو بنداور آج کا د یو بند:

پھر وہ بھی زمانہ تھا، شرکت و بدعت کے خلاف خود مولانا قاسم اور دیگر ہم عصر علائے دیو بند آئے دن سرگرمیوں کا مظاہرہ فرماتے رہتے تھے اور''حیات النبی' کے متعلق ایک خاص مسلک رکھنے سے قبوری حضرات کو جو شہلی ممکن تھی ، ان کا سد باب اور از الہ ان کی دیگر واضح ومصرح اور مؤکد و مدل تحریوں اور تقریروں سے پوری طرح ہورہا تھا لیکن آج جو احوال ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ آج وہ زبانیں گنگ، وہ انگلیاں مفلوح، اور وہ جذبات سرو ہو بچکے ہیں جو مولانا اساعیل شہید رشاش کی طرح اکرام مسلم کے ساتھ اہانت بدعتی اور تردید شرک و بدعت کو بھی منجملہ فرائض قرار دیتے تھے، وہ اخلاف حکمت ورواداری کی بدعتی اور تردید شرک و بدعت کے باب میں رواداری کی تعلین ، درگزر اور صرف نظر کو بردلی، بے سی ، جن کے اسلاف شرک و بدعت کے باب میں رواداری ، تعلین ، درگزر اور صرف نظر کو بردلی، بے سی، جن کے اسلاف شرک و بدعت کے باب میں رواداری، تلین ، درگزر اور صرف نظر کو بردلی، بے سی، بے عقلی اور دوغلا بن گمان فرماتے تھے۔

اسی لیے آج کہیں اور نہیں دیوبند میں، اس دیوبند میں جہاں طبلہ و ہار موہنم والی توالی، صلوۃ علی القمر ، جمعراتی جشن قبوری، چادر بازی اور دیگر قبوری بدعات کا سابیہ تک نہیں پایا جاتا تھا، یہ سب پچھ موجود ہے، نہ صرف موجود بلکہ روز افزوں ترقی پر ہے۔ کیسے نہ ہو؟ ہمارے واعظان شیریں بیان کا بیہ حال ہے کہ جب وہ کسی ایسے مجمع میں وعظ فرماتے ہیں، جہاں اکثریت مبتدعین و مجہولین کی ہوتو ذو معنی اور آرٹسفک گل افشانیوں کے وہ اعلیٰ نمونے پیش اکثریت مبتدعین و مجہولین کی ہوتو ذو معنی اور آرٹسفک گل افشانیوں کے وہ اعلیٰ نمونے پیش کرتے ہیں کہتو حید پرست بھی واہ واہ کر آٹھیں اور مقبروں کی خاک چاہئے والوں کا دل بھی گز محرکا ہو جائے، دیوبندی کہیں کہ کوئن 'حقا تو'' بولی۔ برعتی کہیں کہنیں وہ تو ''عبدالقادر'' بول۔ مرکئی ہوگئی، اسی عید الفطر کے وعظ میں دیوبند کی عیدگاہ کے لاؤڈ سپیکر سے قبل نمازِ عید

مجموعه رسائل 😘 🛠 🕻 ( 218 ) کا 🗱 سئله حیات النبی نابین اولهٔ شرعیه کی روشی میں

قبروں پر جانے کی مسنونیت نشر ہوئی اور ایک خاص حالت، خاص فضا اور خاص معاشرے سے متعلق حدیث کوٹھیک اس واعظانہ بے قیدی و بے بناہی کے ساتھ استعال کیا گیا، جس کے نقصان و اضرار پر ابن تیمیہ رائشنہ، ابن قیم اور مجدد الف ثانی جیسے حضرات سر پیٹتے گئے ہیں۔ ہیں، اور جس کی سطحیت پرسید اساعیل شہید جیسے اعاظم رجال بناہ ما نگ چکے ہیں۔

### قبوري ذبهن كونهتھيار:

ہندو یاک میں قبر برستی اور برستش اولیاء جس قدر زوروں بر ہے، آ کھ والول سے مخفی نہیں۔ ایسے حالات اور ماحول میں جو اہل علم''حیاتِ النبی'' کا مسلہ لے کر بیٹھتے ہیں اور حیاتِ پینمبر کو بالکل حیات د نیاوی بنا کر این فدائیتِ رسول اور حب پینمبر اور تبحرعلمی کا مظامرہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ صرف وقت کا ضیاع ہی نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک نہایت افسوسناک نتائج پیدا کرنے والے کام میں صرف کرتے ہیں اور قبوری ذہن کوتو حید کے خلاف ہتھیار فراہم فرماتے ہیں، اس لیے آج اس مسئلہ کی حیثیت محض علمی نہیں رہی کہ اس میں ہر نقطهٔ نظر کو باعتبار اجتهاد حق و ثواب مان لیا جائے، بلکه اس کی نوعیت ایک مستقل فتنے کی ہوگئ ہے، جس سے دامن بیانا ہر وانشمند کا فرض ہے، اس وجہ سے ''رحیق'' کے فاصل مضمون نگار نے زحت ِتقید فرمائی ہے اور اس وجہ کامخضراً اظہار بھی آخر میں کردیا ہے۔ نفس مسلہ سے ہٹ کر جہاں تک طرز تحریر اور معیار تقید کا تعلق ہے تو اگر نفسِ مسئلہ یر ہم فاضل مضمون نگار سے متفق نہ ہوتے تب بھی برملا یہی کہتے کہ سبجیدہ ومثین اور میں علمی اختلاف کا جو بہتر سے بہتر معیار ہوسکتا ہے، انھوں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، لیج سے لے کر الفاظ تک اور دلائل سے لے کر آ داب تک انھوں نے پوری شائنگی، بردباری اور نجابت کا ثبوت دیا ہے۔ بہتو ہوسکتا ہے کہ آپ یا کوئی اور ان کے دلائل سے منفق نہ ہویا دلائل کو سمجھ بوجھے بغیر صرف عقید تا اس خیال پر جما رہے جواس کے محبوب بزرگوں کا ہے،لیکن بنہیں ہونا جا ہے کہ ان کا اہلحدیث ہونا آپ کی آئکھول پر تعصب کی

جموعه رسائل 😘 📢 ( 219 ) کالله سنله حیات النبی تافید اولهٔ شرعیه کی روثنی میں یٹی باندھ دے اور اینے بزرگول کے ایک مسلک کی علمی تقید آپ کو جامے سے باہر کر دے۔ ر کسی بلیدالذبنی ہے کہ ایک طرف تو جماعت اسلامی کی تائید کا ذکر نہایت تحقیر ہے كرتي بين، دوسرے طرف بعض اكابر واسلاف كے ساتھ "لائق صد احترام" كا دم چھلالگا کر ہمیں ان کی حمایت پر اس لیے ابھارتے ہیں کہ وہ''ہمارے'' ہیں۔اس طرح کی لغویتیں قوم و وطن کے محور بر گھو منے والی سیاست میں تو چلتی ہیں، لیکن دینی وعلمی مسائل میں اپنا اور برایا، لائق صد احر ام اور لائق صد المانت كوئى چيز نبيس موتى ، مولانا قاسم وشف ياكسي اور دیوبندی بزرگ سے اگر ہمارے نسلی اور وطنی کچھ رشتے ہیں تو دینی وعلمی مسائل میں ان رشتوں کی دہائی دینا پر لے درج کی تک نظری ہے، اور مولانا مودودی سے مارانسلی و وطنی کوئی بھی رشتہ اگر نہیں ہے تو اس عدم تعلق کو دینی وعلمی مسائل میں محوظ رکھنے کاسبق دینے والا ہمارے نز دیک انتہائی پستی فکر ونظر کا شکار ہے، پھرای سانس میں آپ اہل حدیث پر بھی علی الاطلاق ایک بھونڈ ہ فقرہ کس جاتے ہیں۔ یہ کیا گراوٹ ہے؟ ہم بےشک حفی ہیں اور یہاں تک غالی کہ اگر کسی فقہی مسلک کے بارے میں ہمیں تحقیق ہو جائے کہ وہ واقعی امام ابوصنیفہ کا ہے اور بعد کے کسی حنی نے اس میں اینے اجتہاد و قیاس کو داخل نہیں کیا ہے تو چاہے یہ ہمارے علم وعقل کے بظاہر خلاف ہی ہو، گر ہم اس سے اختلاف کی ہمت نہیں كريں مع ، كيونكه جارے ياس وہ كافي علم نہيں ہے جواتنے بڑے عالم و دانا سے اختلاف کرنے کاحق عطا کرتا ہے۔

### المحديث يرتوبين رسول كاالزام:

''تو بین رسول'' کی ایک ہی رہی، اہلحدیث اور تو بین رسول؟ دن اور تاریکی؟ آسان اور پستی؟ ہمیں پہلے ہی اعدیشہ تھا کہ دیو بندی علمائے خلف کی الل بدعت سے نیم برہنہ سانٹھ گانٹھ اور مفاہمت آخر کار دیو بندی مکتبہ فکر میں بھی مبتدعانہ غلو فی العقائد اور متو ہمانہ کتہ شجی کا زہر پھیلا کے رہے گی۔ وہی ہوا، اہل بدعت تو دیو بندیوں پر تو بین رسول اور تحقیر

اولیاء کے الزامات عائد کرتے تھے، اب دیو بندی مسلک کے لوگ اہلحدیث اور مولانا مودودی وغيره يريمي ہوائي تير چلا رہے ہيں۔ بندؤ رب! رحيق والے مضمون ميں تو تو بين رسول كا شائبه تک نبیں، جوخود بنی چیونی کو ہاتھی بنا کر دکھاتی ہو وہ بھی اس مضمون میں تو بین رسول کا کوئی حبنہیں دکھا سکتی، بدالگ بات ہے کہ جس طرح قبوری حضرات نے اہل قبور کے لیے رنگ برنگے عقائد گھڑ لیے ہیں، طرح طرح کی دور از کار اور نے اصل صفات اولیاء مرحومین کے لیے تصنیف فرمالی ہیں اور ان خود ساختہ عقائد و صفات کی تر دید کو وہ تو ہین اولیاء قرار دیتے ہیں، ای طرح آب نے بھی رسول الله نظافاً کے باب میں پھے طبع زاد تصورات کو حقائق مان لیا ہو اور ان سے بدلائل اختلاف کرنے والوں کو مرتکب تو بین قرار ديزلگيس!!

### مولا نا محمد اساعیل کا درست تجزییه:

سے لکھا ہے رحیق کے مضمون نگار جناب مولانا محمد اساعیل صاحب نے ' دبعض دیوبندی علاء بھی بریلوی علم کلام کے (۱/۳) جھے سے موقع بموقع کام لیتے رہے ہیں۔" بلکہ ہم تو یہاں تک شہادت دیں گے بیعلم کلام گاہے گاہے مملی جامہ بھی پہن لیتا ہے، مثلاً یہاں ایسے بھی''علائے کرام'' موجود ہیں، جو''شاہ ولایت'' صاحب کے مزاریر جاتے ہیں اور واپس آ کر دوست احباب سے یہاں تک فرماتے ہیں کہ آج مجھے شاہ ولایت صاحب نے ڈانٹا کہاتنے دنوں سے کہاں تھا، اور آج سینے سے لگا لیا، اور آج فلال مشورہ دیا۔ یہاں ایسے بھی ''عاشقانِ اولیاء''علاء ہی کے دائرے میں موجود ہیں کہ اگر آ ب ان سے کہیں گے کہ مولانا! یہ جوآب نے درمیان کی دیوار ڈھا کر دوکو مٹریوں کا ایک مرو بنا دیا تو بہت ہی اچھا کیا تو وہ جواب دیں گے کہ جی ماں! حضرت مولانا رشافنہ کی برکت ہے کہ جو کام بھی کرتا ہوں، ما شاء اللہ ان کی توجہ سے ببندیدہ و مرغوب ہوتا ہے۔ حالاتکہ کسی اور وقت میں جب موڈ ذرا بدلا ہوا ہوتو آپ اُھیں کی زبانی پی بھی سنیں گے کہ مولانا

صاحب! بدی ہی بریشانی ہے، تخواہ میں گزارانہیں ہوتا، فلاں کام یوں کیا تھا، یوں بگڑ گیا، فلاں ترکیب یوں سوچھی تھی اور اوندھی ہوگئی۔ اب اگر آپ یاد دلائیں کہمولا نا وہ برکت و توجه كهال من جس كا آب نے تذكرہ فرمايا تھا تو وہ سوختہ و برياں جواب ملے گا كہ قادياني علم کلام بھی یانی مجرتا رہ جائے گا۔

حاصل كلام بير ہے كه بدعت كا كوئى وطن نہيں، نه وه كوئى لمينڈ يا رجشر ۋ كاروبار ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک و بوبندی عالم جو کچھ کیے اور کرے، اس کا بدعت ہونا ناممکن قرار دیا جائے ، اور المجدیث حضرات اگر علمائے دیوبند سے کسی مسلدیں اختلاف رکھتے ہوں تو لازماً علائے ویوبند ہی حق پر ہوں۔ آخرت کا اگر خیال ہے تو گروہی و وطنی عصبیوں کو بالائے طاق رکھ کر اسلام اور بندگان اسلام کی صلاح و فلاح کے لیے وسعت نظر اور حلم و برداشت کی راہ برآ ہے، ورنہ قبرا قبال سے دہی آ واز آئے گی۔ ع تمهاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں



. مجموعه رسائل المفاهد ( 225 )} المجاهد المسائل المفاهد ( 225 )

# زيارتِ قبور

# قبر کے متعلق جابلی اور اسلامی تصورات:

'' قبور'' گہری زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ دفنِ میت کے لیے گڑھا کھودا جاتا ہے، اس لیے اسے بھی قبر کہتے ہیں۔ قرآن عزیز میں قبر کا ذکر مختلف مقاصد کے لیے آیا ہے:

( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ [عبس: ٢١]

''انسان کو الله تعالی نے موت دی اور قبر بنانے کی تعلیم دی۔''

یہاں تحدث بالنعمۃ مقصود ہے، انسان کی لاش ذلت سے نی گئی۔ کہیں دوسرے واقعہ میں ضمناً ذکر آگیا:

🗹 ﴿وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ [التوبة: ٨٤]

"منافق کی قبر پر بھی آپ مت جائیں۔"

🗖 ﴿ حَتَّى زُرُتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ [التكاثر: ٢]

الحج: ٧] ﴿ يَبُعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧]

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿ وَالْانفطار: ٤]

ان مقامات میں قبر کا ذکر تذکر تا حادشکے طور پر آیا ہے، اس میں نداعز از ہے ندا سخفاف۔
ابتداءِ آ فرینش میں سب سے پہلا ناحق قتل ہائیل کا ہوا۔ واقل حیران تھا کہ لاش کس طرح ٹھکانے لگائے؟ ایک کوے کی راہنمائی سے علم ہوا کہ لاشیں اس طرح سنجالی جاتی

• صحيح البخاري، رقم الحديث (٣١٥٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦٧٧)

مجويدرسائل 🗱 ﴿ ( 226 ) ﴾ المنافق المن

ہیں۔اس واقعہ سے انسان کی عجلت پیندی اور کم علمی کا پتا چلتا ہے۔ ہابیل ایک نیک آ دمی تھا، نداس کا قبہ بنانے کا حکم فرمایا، ندکسی ووسرے اعزاز کا اس کے ساتھ۔ وہ مظلوم بھی تھا۔

#### اصحابِ كهف:

اس کے قریب قریب اصحابِ کہف کا واقعہ ہے۔ بینو جوان اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے، ظالم حکومت سے نئے بچا کرایک غارمیں پناہ لی، ان پر غنود گی طاری ہوگئ۔
﴿ تَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَ هُمْ رُقُودٌ﴾ [الكهف: ١٨]

وہ سو گئے۔ غار خطرناک تھا، لوگوں نے نشان کے لیے وہاں مسجد بنا دی۔ اہل بدعت نے اسے تھنج تان کر قبروں پر مسجد بنانے کے لیے جواز کی دلیل قرار دیا ہے، لیکن میہ استدلال قطعاً بے کل ہے۔ جب نصِ قرآن کے مطابق اصحابِ کہف پر متعارف موت طاری ہی نہیں ہوئی، زندہ آ دمی سورہے ہیں، قبر ہے نہ موت، اس لیے اسے اعزازی قبر سے تعبیر کرنا قطعاً غلط اور بے معنی ہے۔

#### سابق انبياء مَيْنَا اللهُ:

قرآن حکیم میں انبیاء کے فقص کا تذکرہ ضروری تفصیل سے فرمایا گیا، ان میں سے اکثر کا انتقال زمین ہر جوا، اور بہیں وفن ہوئے۔

﴿ وَ مَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُواْ خُلِدِيْنَ ﴾ ﴿ وَ مَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُواْ خُلِدِيْنَ ﴾ [الأنبياء: ٨]

وه کھانا بھی کھاتے اور بمیشہ زندہ بھی نہیں رہے، ونیا کا قانون یکی بنایا گیا۔ ﴿ مِنْهَا نَحْدِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾

[ط، ٥٥]

''ای زمین میں ہم نے شہمیں زندگی عطا کی، اسی میں تم فن ہوگے، اسی سے تمھارا حشر ہوگا۔'' مجور رمائل کھا گھا کھا ہے کہ اور ت تبور

ظاہر ہے کہ انبیاء یکی اس کلیہ سے متنی نہیں ہیں، اس کے باو جود کسی کی صحح قبر کا علم نہیں، ہوں اس کے باو جود کسی کی صحح قبر کا علم نہیں، ہوں ان پر میلہ نہیں لگا، کسی نبی سے منقول نہیں کہ دوسر نبی کی قبر پر زیارت کے لیے گیا ہو، یا اپنے امتیوں کو تھم دیا ہو کہ اس کی قبر سے یہ معاملہ کیا جائے، یا کسی دوسر نبی کی قبر پر اس قتم کی نذر و نیاز کی جائے۔ انبیاء یکی اس باب میں واضح ہے کہ کسی قبر کو وہ کوئی غیر معمولی اہمیت نہیں دیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ شرائع میں بھی انبیاء عیال انبیاء عیال

## قبلِ اسلام کی رسوم:

صیح دین میں تو تبور کوکوئی غیر معمولی مقام نہیں دیا گیا، گرعوام اور خالفین انبیاء نے اس معاملہ میں جو غلطیاں کیں، اس کی تفصیل احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اور ان چور دروازوں کا پیتہ چلتا ہے جو شیطان اور اس کے رفقاء نے ایجاد کیے۔ مشرکین کی بی عادت ربی کہ زندگی میں انبیاء غیبہ اور اہلِ حق کی مخالفت کرتے رہے، جب بیلوگ دنیا سے رفصت ہوگئے تو ان کے بُت بنانے شروع کر دیے، ان کی تصویریں بنا کمیں، ان کی قبروں کوکسی معاش کا ذریعہ بنالیا۔

احادیث قیمہ سے قبور کے متعلق مندرجہ ذیل خرابیاں معلوم ہوتی ہیں، اگر اسے جاہلی زیارت سے تعبیر کیا جائے تو بے جانہ ہوگا۔

- 🛈 قبرون کا پخته بنانا اور ان پر بلا ضرورت مال صرف کرنا۔
  - ان پرسجدہ کرنا اور ان سے حاجات طلب کرنا۔
- قبروں کے پاس مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر کرنا، مجاورت کے طریق سے دنیا کمانا۔
- ﴿ قَبرول بِر ملِلِ لَكَانَا، عُرَسَ كُرِنَا اور إن بِر اجْمَاعات منعقد كَرَنَا اور است عبد اور مسرت تضور كرنا\_

احادیث سے جہاں ان بیاریوں کاعلم ہوتا ہے، وہاں ان سے کراہت اور نفرت کا

## بحور رائل ١٩٤٥ كا ١٩٤٤ كا المات تور

بھی پتا چاتا ہے، آنخضرت تالیم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پرانی خرابیوں کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلی قوموں پر ان کا جو اثر ہوا، اپنی امت کو اس سے بچانا چاہتے ہیں، جو ان رسوم اور عادات کی وجہ سے پہلی قوموں پر ہوا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبور کے ساتھ اس طرح وابستگی مشرکانہ عقائد کا موجب ہے۔

آنخضرت تلینا کے ارشادات کا انداز ظاہر کرتا ہے کہ آپ تلینا کو اہل کتاب پر کتنا رنج تھا۔ جن وجوہ کی بنا پر آپ تلینا نے ان پر لعنت فرمائی، ان میں ایک سبب قبور کی زیارت کا مروجہ طریقہ بھی ہے۔

### آ تخضرت مَالِينِمُ كے ارشادات:

- "عن جابر قال: نهی رسول الله ﴿ أن يجصص القبر، وأن يبنی عليه، وأن يقعد عليه، وروي: "أن يكتب عليها" (أحمد، مسلم) حضرت جابر ولله في نفر أي تخضرت مله في نفر ير چونه لكانے، اس پر بنا كرنے، قبر ير بيضے اور اس ير لكھنے ہے منع فرمايا۔"
- "عن عائشة أن أمّ سلمة ذكرت لرسول الله الله الله المنسة بأرض الحبشة ، وذكرت له ما رأت فيها من الصور ، فقال رسول الله الله الوقائك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولتك شرار الخلق عند الله" (متفق عليه) "ام سلمه والله في قرام عليه والمنطق عند الله معبد كا ذكر فرمايا ، جمس مين بدى خوبصورت تصويري تهيل آنخضرت ما الله عن فرمايا : ان لوگول على جب كوئى نيك آدى فوت بوجاتا ، اس كى قبر يرمجد بناتے اور اس عيل اس كى جب كوئى نيك آدى فوت بوجاتا ، اس كى قبر يرمجد بناتے اور اس عيل اس كى

مسند أحمد (٣/ ٢٩٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (٩٧٠) سنن الترمذي، برقم (١٠٥٢)

و صحیح البخاري (۱/ ۱۲) صحیح مسلم (۱/ ۲۰۱)

## مجموعه رسائل 📢 💝 🕻 ( 229 )

تصویریں بنا دیتے، بہلوگ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔''

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ آنخضرت تُلَقِظُ کی آخری علالت میں ہوا۔ ان احادیث سے ظاہر ہے کہ قبرکو پختنہیں بنانا چاہیے، اس کے قریب کوئی عبادت میں ہوا۔ ان احادیث سے قریب کوئی عمارت قبر کے احترام کے لیے نہیں بنانی چاہیے۔
گاہنیں بنانی چاہیے، قبر پرکوئی عمارت قبر کے احترام کے لیے نہیں بنانی حالیے۔

آنخضرت الله کی نظر میں بیفعل شرارت آمیز ہے، حضور الله کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ (شرار الخلق) (تمام محلوق سے بدتر) ہیں۔

#### تواتر:

اس مضمون کی احادیث آنخضرت مُلَّیْمُ سے بہتواتر مروی ہیں۔بعض احادیث میں آنخضرت مُلِیْمُ نے ایسےلوگوں پرلعنت فرمائی ہے:

"فقد تواترت النصوص عن النبي الله بالنهي عن ذلك، والتشديد فيه" (اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ٥٦٥، مطبوع الساري دبل)

یه حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداود، ابو حاتم، ترندی، نسائی، میتقی وغیره کتبِ حدیث میں حضرت ابو بن حدیث میں حضرت ابو بریره، عبدالله بن مسعود، حضرت عائش، عبدالله بن عباس، جندب بن عبالله الحجلی اور بعض دوسرے صحابہ نشائی سے مروی ہے۔

- موطأ الإمام مالك (١/ ١٧٢) ثير ويكسين: الاستذكار (٦/ ٣٣٩)
- ويكيس: صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٢٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (٥٣١)

بحورر ماكل المحالي ( 230 ) المحالي المعالق الم

(ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (مسلم) "مم سے بہلے لوگ انبیاء اور صلحاء كى قبروں كو سجد كرتے ہے، تم قبروں كو برگر سجده گاه ند بنانا، ميں تم كواس منع كرتا ہوں۔"

اس حدیث میں انبیاء کے ساتھ صلحاء کا ذکر بھی آیا ہے اور بختی ہے منع فرمایا کہ قبر کو سے منع فرمایا کہ قبر کو سحدہ گاہ نہ بنایا جائے۔ الیمی قبور جن کی اس طرح پرستش کی جائے، آنخضرت مُلَّاثِیْم کی نظر میں ''وثن'' کے حکم میں ہیں۔

عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله الله الله الله المسوا على القبور ولا تصلوا إليها (مسلم)

'' قبروں پرمت بیٹھواور نہان کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھو۔''

اگر قبر کا نشان مٹ جائے، زمین صاف ہوجائے تو نماز درست ہوگی، چنانچہ مبجد خیف، حرکہ علامی میں مشرکین کی خیف، حرم خیف، حرم مکدادر مبجد نبوک منطق کی متعلق مروی ہے کدان میں سے بعض میں مشرکین کی قبر یں تھیں اور بعض میں انبیاء ﷺ کی، لیکن اب وہ سب ناپید ہیں، اس لیے شرک کا شائبہ نہیں، ان مساجد میں نماز جائز ہے۔

شریت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت گاہ قبروں سے بالکل الگ رہے، نہ معجد میں قبر ہو نہ قبروں پر معجد۔ قبر اور معجد دونوں کے احترام کی نوعیت الگ الگ ہے، الن دونوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے۔

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۳۲)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۷۲)

ويكين: صحيح البخاري، رقم الحديث (٤١٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٥٢٤)

مجوه درمائل کوه کور ( 231 کی کام کار کار تیور

### قبروں کے پاس مسجد:

عام طور پرمشہور مزاروں اور استہانوں کے پاس لوگ معجد بناتے ہیں، ان سے یہ زبن پیدا ہوتا ہے کہ اس معجد میں نماز افضل ہے، گویا قبر کی وجہ سے معجد کو فضیلت حاصل ہوئی، خدا کے گھر کو فضیلت کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل ہو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خالق کی طرف نبیت سے وہ فضیلت نہ حاصل ہوسکی جو مخلوق کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ دراصل معجد اپنے مقام کے لحاظ سے آئی ہی بے نیاز ہے جس طرح خدا تعالی مخلوق سے بے نیاز ہے جس طرح خدا تعالی مخلوق سے بے نیاز ہے جس طرح خدا تعالی مخلوق سے بے نیاز ہے، اس لیے آئے خضرت ناٹیٹی نے قبروں کے پاس معجد کی تعمیر کو بھی ناپیند فرمایا۔

حضرت عائشه و الله الورحضرت جابر والنه كى روايت مين اس كى تصريح فرمائى: «إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً »

حضرت جابر والنفذك الفاظ يه بين:

«نهى أن يجصص القبر، وأن يبني عليه»

قبر پرمبجد بنانا،قبر پر بنا کرنا، یوفعل ممنوع ہیں،ایی مساجد میں نماز مکروہ ہے، بلکہ اگر خیال ہو کہ اس مسجد میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے یا اس میں نماز دوسری مساجد سے افضل ہے، تو اس میں نماز نادرست ہوگی۔

## قبرون پرغُرس اور میلے:

قبر سے شارع کا مقصد بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہاں وریانی ہو، اس کے دیکھنے سے موت کا تصور آ تکھوں میں پھر جائے، دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا یقین ہو، دنیا کی زیب و زینت سے بے رغبتی پیدا ہو۔ بیاس صورت میں ہوسکتا ہے کہ وہاں شہری انداز کی عمارتیں نہ ہوں، خوبصورتی اور شان و شوکت نہ ہو، سنگ مر مراور سنگ رخام کی گلکاریاں نہ

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٢٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (٥٢٨)

عميح مسلم (٩٧٠)

بحور رسائل کھھ ﴿ 232 ﴾ ﴿ 232 أَيَاتِ تَبُور

ہوں۔ تاج محل جیسی عمارتیں دیکھنے سے تو بیہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا، وہاں تو دنیا اور اہلِ دنیا کی ٹروت اور اسراف ہی کا خیال ذہن پر غالب ہوگا۔

قبروں پر شور و شغب، میلے اور ہنگاہے بھی اس مقصد کے منافی ہیں۔ اس لیے آخضرت ٹاٹینے نے فرمایا:

عن أبي هريره قال: سمعت رسول الله الله يقول: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلوتكم تبلغني حيث كنتم الموداود)

''آ تخضرت مُنْ اللَّهُ نِهِ فرمایا: گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (نوافل گھر میں پڑھو) میری قبر پر میلہ مت لگاؤ، تمھارا درود، تم کہیں بھی پڑھو، مجھے پہنچ جاتا ہے۔''

### بُت برستول کی زیارت:

اہل کتاب آسانی تعلیمات کے پابند تھے، ان میں قبر پرسی کا رواج کچھ مجیب سامعلوم ہوتا ہے، اور توحید کا مسئلہ تمام شرائع میں مشترک ہے، قبر پرسی اور مشرکانہ زیارت آسانی تعلیمات اور توحید انبیاء کے منافی ہے، گرسابقہ احادیث سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب آسانی تعلیم سے انحواف کر پچے تھے اور اوہام پرسی کی بدولت ان میں قبر پرسی، مشاہد پرسی، مشا

بُت پرست قوموں میں قبر پرتی کا رجحان اتنا زیادہ نہیں معلوم ہوتا، جس قدر ہونا چاہیے، اس کا سبب غالبًا بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بتوں پر قناعت کی وجہ سے قبروں پر زیادہ اعتاد نہیں رکھتے تھے، جولوگ کھڑے بزرگوں کے پوجنے کے عادی ہوں وہ لیئے ہوئے بزرگوں کی پرسش کیوں کریں؟ جب کھلے کھلے اور ظاہر بزرگوں کی عبادت ممکن ہوتو قبروں میں غائب اور مستور خداؤں سے کیوں ربط پیدا کیا جائے؟

سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٠٤٢)

بموه رماكل ١٩٤٥ ( 233 ) ١٩٤٥ ( نيارت ټور

### اصل مرض:

بُت پرسی اور قبر پرسی میں اصل مرض یہ ہے کہ شرک عائب خدا پر عقیدہ نہیں رکھتا،
اسے یقین نہیں آتا کہ غیر مرئی اور نہ دیکھنے والا معبود اس کی ضرورتیں پوری کر سکے گا۔ وہ
بڑے خلوص اور دل سوزی سے محسوس کرتا ہے کہ کا نئات کا اتنا بڑا نظام نظروں سے عائب
اور اکیلا خدا کیسے چلائے گا؟

﴿ اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللهَا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَىءٌ عُجَابٌ ﴿ إِضَ : ٥] مُد (اللهُ اللهُ واللهُ عالم اللهُ واللهِ منا ديا، يه برات تجب كى بات إ

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهِٰنَ إِنِّي الْمِلَّةِ الْأَخِرَةِ إِنْ هَٰنَ ٓ الَّهِ اخْتِلَاقُ ﴾ [ص:٧]

ہم نے تو یہ تو حید کسی پہلے مذہب میں نہیں سن، یہ تو قطعاً جھوٹ ہے۔ اس لیے زندوں کا توسل، مردوں کا توسل، قبروں کی سیرھیاں اور بتوں کے واسطے گھڑے گئے تاکہ نظر کے سامنے کوئی تو سہارا ہو، کچھ تو نظر آئے، مستقل نہ سہی غیر مستقل ہی سہی۔ اس فتم کے عطائی اللہ کچھ زیادہ ہوجا کیں تو بلا ہے!! خدا کی حکومت سیکرٹریٹ سے کیوں بے نیاز ہو؟

ساری یہ مصیبت علم بالغیب سے پیدا ہوئی، انبیاء غائب خداکی دعوت دیتے ہیں، ارباب توسل کی تسکین ظاہری شفا اور عطائی بزرگوں کے سوا ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے یہ تشکی بھی قبروں سے یوری کی جاتی ہے، بھی ہتوں ہے۔

بُت پرستوں نے ان کھڑے کھے مرکی بنوں سے ایک تسکین حاصل کی، اس لیے ان کوقبروں کی پچھ زیادہ ضرورت محسوس نہ ہوئی، گرشرک کی ذہنیت میں ایک میاوات پائی جاتی ہے، اس لیے قبر پرستی کے تھوڑے بہت آثاران میں بھی پائے جاتے ہیں۔

سورهٔ نجم کی تفسیر میں ابن جریر رشائنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رٹائٹۂ مجاہد اور ابو صالح ''لات'' کی'' تا'' کومشدد پڑھتے تھے اور فرماتے:

#### 

"كان رجل يلتّ السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه" (ابن جرير: ب، ۲۷، ص: ۳۵)

'' یہ بزرگ حاجیوں کوستو بھگو کر پلایا کرٹتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر پرلوگوں نے اعتکاف کیا اور اس کی پرستش کی۔''

حافظ ابن کثیر نے یہی قول رہیج بن انس سے نقل فرمایا ہے۔ (ابن کثیر: ۱۳ مهم) علامہ بدر الاسلام عینی نے شرح صیح بخاری (۹/ ۱۷۸) میں، تفییر مظہری (۱۱۲/۹) اور صاحب روح المعانی نے بروایت ابن المنذر، ابن جریج سے نقل فرمایا ہے:

"إنه كان رجل من ثقيف يلتّ السويق بالزيت، فلما توفي جعلوا قبره وثنا" (روح المعاني، ص: ٥٥ الأصنام كلبي)

"اور جب بیر پیرستوشاہ نوت ہوگئے تو عرو بن یجیٰ نے کہا کہ بیدولی پھر میں ساگئے ہیں، مرے نہیں، لوگوں نے پھر کی عبادت شروع کر دی اور اس پر ایک مکان بنا دیا۔"

ان آ ٹار سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں بھی بُت پرست تھوڑا بہت قبر پرتی کا شوق فرما لیا کرتے تھے، اسلام نے ایمان بالغیب کی برکت سے ان ساری پرستھوں کا قلع قبع فرما دیا، اور خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو اس طرح ذبن نشین فرمایا کہ اہلِ ایمان کو نہ کسی بُت کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ قبر کی۔ وہ اپنے اعمال یا اپنی بے بصناعتی کا واسطہ لے کر براہ راست بارگاہ اللی میں پیش ہوئے اور کامیاب ہوئے۔

﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِي فَائِي قَالِي قَرِيْبُ أَجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

''جب میرے بندے میری بابت دریافت کریں تو کہد دو میں قریب ہول، جب کوئی مجھے بلائے میں سنتا ہوں۔''

﴿ أَدْعُونِي آستَجِبُ لَكُمْ ﴾ [المؤمن: ٤٠] "مجه سے ماتكو، ميل تمهيل دول كا-"

🛭 تفسیر ابن جریر (۱۱/ ۱۹۹)

# بيرية تور اكل المحافظ الماسية تور ( 235 )

موکن اس غائب خدا پر ایمان لانے کے بعد ان تمام بناوٹی وسلوں سے بے نیاز ہوگئے، جن میں ظاہر بیں بت پرست اور قبر پرست جتال ہو چکے تھے۔

### پخته قبر:

آج کی طرح قدیم قبر برسی میں بھی عقیدت مندی کے ساتھ دکا تداری کو بھی دخل تھا، نیک اور صالح حضرات کی جگد استخوال فروشوں نے لے لی اور چند ہفتوں یا مہینوں میں ایک خانقاہ نے اچھی خاصی دکان کی صورت اختیار کر لی اور بیو پاریوں نے از بس فائدہ بخش برنس شروع کر لیا۔

شارع حکیم نے پختہ قبرول کوممنوع قرار دے دیا، جیسا کہ حضرت جابر ڈاٹٹو کی صدیث میں گزر چکا، بلکہ اگر قبر پر تقبیر ہوچکی ہوتو اسے گرانے کا حکم فرمایا۔

صحیح مسلم میں حضرت علی التی سے مروی ہے کہ آنخضرت التی ان کو حکم فرمایا: «أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلاسويته»

"تمام بُت منادو، اور تمام او فی قبریں برابر کردو۔"

حصرت علی ڈٹاٹٹؤ نے اپنی حکومت میں اس عبد کو قائم رکھا اور ابوالہیاج اسدی کو اس پرمقرر فرمایا۔

قبور کے متعلق اس بے اعتدالی کا میداثر ہے کہ بعض مقامات پر بد کردار عورتوں تک کی قبریں معبد بنی ہوئی ہیں، ان پر چراغ جلائے جاتے ہیں۔مجاور وہیں سے روٹی کما لیتے ہیں۔ أعادنا الله من ذلك.

امام شافعی رششه فرماتے ہیں:

"وأحب أن لا يبنى ولا يجصّص، فإن ذلك للزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما، ولم أر قبور المهاجرين

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۲۹)

### بحور رسائل المنافع الم

" بچھے پند ہے کہ قبر پر نہ بنا کی جائے، نہ چونا لگایا جائے۔ عمارت، زینت، بیتکبر کا نشان ہے اور موت کے لیے ان میں سے کوئی بھی مناسب نہیں۔ اور انسار اور مہاجرین کی قبروں کو میں نے پختہ نہیں ویکھا۔ طاؤس فرماتے ہیں: آنخضرت مُن اللہ نے قبر پر بنا اور جھیص سے منع کیا۔ شافعی رشائنے فرماتے ہیں: میں نے امراء کو دیکھا وہ قبروں پر بنا کوگراتے تھے اور اہلِ علم اسے معیوب نہیں سجھتے تھے۔''

امام مالك الشاشة فرمات مين:

"أكره تجصيص القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي الله الله الله القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي يبنى عليها"

''میں قبر کو بچے کرنا نابیند کرتا ہوں اور اس پر عمارت بنانا اور پھر وغیرہ لگانا بھی۔'' چند آ ٹار مزید اس معنی میں ذکر فرمائے:

«قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن ب يبنى عليها؟" يبنى عليها؟"

'' صحون فرماتے ہیں: ان آثار کا مطلب یہ ہے کہ قبراس کے برابر ہونی چاہیے، جواس پر عمارت بنانا چاہے اس کا کیا حال ہوگا؟''

علامه شامی رشانشهٔ فرماتے ہیں:

المدونة الكبرى (ص: ١٨٩)

<sup>🛭</sup> مصدر سابق

جُوع رماكل كالمحال ( 237 ) المحال المارية تبور

"وأما البناء عليه فلم أر من اختار جواره" (الشامي: ١/ ٩٣٧)
"ميرى نظريس كوئى اليا آدى نبيس جس ن قبر پر عمارت كو جائز كها بوئ اس كى بعد حفرت امام الوضيفه رشاش سے نقل فرماتے ہيں:

"وعن أبي حنيفة: يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة ونحو ذلك، لما روى جابر على :نهى رسول الله الله الله الشامي: ١/ ٩٣٧)
" امام صاحب را الله عن خرمايا: قبر برقبه يا مكان بنانا منع ب، جير حيح مسلم مين

'' امام صاحب رشاشۂ نے فرمایا: قبر پر قبہ یا مکان بنانا منع ہے، جیسے سیح مسلم میں حضرت جابر رخاشۂ سے روی ہے۔''

علامه كاساني "البدائع والصنائع" مين فرماتے بين:

"وكره أبو حنيفة البناء على القبور، وأن يعلم بعلامة، وكره أبو يوسف الكتابة" (١/ ٣٢٠)

"امام صاحب برالف نے قبر کی بنا کومنع فر مایا اور ابو بوسف براللہ نے کتابت کو،"

#### مسنون زیارت:

جابلی زیارت اور اس کے متعلق آنخضرت ٹاٹٹا کے ارشادات آپ ملاحظہ فرما چکے، اب مسنون زیارت اور اس کے مقاصد پرغور فرمائے۔

عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة (ابن ماجه، مسلم، أبو داود، ابن حبان، حاكم، ترمذي)

آ تخضرت مَلَّ الْمُنْ فَيْ فَيْ مَا يَا: "مين في تصمين قبرول كى زيارت سے روكا تھا، اب ان كى زيارت كرو، اس سے دنيا كى رغبت كم ہوتى ہے اور آخرت ياد آتى ہے۔"

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۱۸) اس پس فرکوره بالا حدیث کا پہلا جملہ "کنت نهیتکم عن
زیارة القبور فزوروها" مروی ہے۔ بقیہ الفاظ دوسری کتب احادیث سے ماخوذ بیں لیکن اس کی سند
ضعیف ہے۔ ویکھیں: ضعیف الترغیب والترهیب (۲/ ۲۱۵)

علامه كاسانى حضرت جاير ثاني كى روايت بيان كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

"لأن ذلك من باب الزينة، ولا حاجة بالميت إليها، ولأنه
تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها" (البدائع والصنائع: ١/ ٣٢٠)

"قبر پر عمارت اور چونہ وغيره لگانا زينت ہے اور ميت كواس كى ضرورت نہيں،
اس سے ب فاكده مال برباد ہوتا ہے، اس ليے يه مروه ہے۔"
شاى كى عبارت ميں بيصراحنا موجود ہے۔

اس کے قبرستان میں کوئی ایسی چیز بنانا جس سے دنیا کی زیب و زینت ظاہر ہو،

با تفاقِ ائمہ ناجائز ہے۔ قبرستان ویران ہونا چاہیے۔ جن قبور پر عمارات بنائی گئی ہیں،

فقہاء کے نزدیک ان سے زیارت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مسنون زیارت کے لیے

ضروری ہے کہ اس سے زہد نمایاں ہواور آخرت یاد آئے۔ علاء اور اہل اللہ کی قبروں پر

جو قبے اور عمارتیں بنائی گئی ہیں، شریعت کی رُو سے یہ قطعاً پندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ

با تفاق ائمہ نادرست ہے۔

#### مسنون دعا:

جب قرى زيارت كري قر برسلام كجاور جنازه كى طرح ميت كي دعاكر عن "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون"

اس کے سوا اور ادعیہ کے جملے آنخضرت مُلَاثِیم سے مروی ہیں، جو اہل سنت سے خفی نہیں۔

قبر برسی کب شروع ہوئی؟

آ تخضرت مَنْ الله کی بعثت سے پہلے قبر پرسی کا زیادہ رواج یہود اور نصار کی میں تھا، مشرکین میں بھی شرک کی بیشم موجود تھی لیکن کم، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۹۷۵)

بموعد رمائل المنافع ال

" أنخضرت مَالِينَا كَ ارشاد كرامي:

«لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو النعل بالنعل» (المحديث)
ثم پہلے لوگوں كے قدم بقدم چلو گے، جس طرح جوتے كے تلے باہم برابر ہوتے ہيں۔"
كے مطابق قبر برئى كا رجحان تيسرى صدى ميں شروع ہوا۔ امام شافعى رشائيہ مارت ميں پيدا ہوئے۔ وہ فرماتے ہيں كہ ميں نے انصار اور مہاجرين كی قبروں كو ديكھا، ان بركوئی عمارت نہيں تھى، وہ بالكل سادہ تھيں۔ امام شائيہ كا انقال ۲۰۴ھ ميں ہوا۔ اس وقت جنت المعلىٰ اور جنت البقيع كے مشاہد سادہ تھے، اہل علم كی كثرت تھى اور اس جہالت كا رواح ممكن ہى نہ تھا۔ جنت البقيع كے مشاہد سادہ تھے، اہل علم كی كثرت تھى اور اس جہالت كا رواح ممكن ہى نہ تھا۔ اسلام كی فقو عات جب دور تک پہنچيں، فارس اور روم كے علاقے فتح ہوئے، اسلامی تعليمات نے مفتوحہ علاقوں كو متاثر كيا، مفتوحہ اقوام كی عادات اور رسوم نے بھى مسلمانوں كو متاثر كيا، اسلام ميں تصوف، دنيا ہے بے رغبتی، اللہ تعالى پر تو كل اس كے مسلمانوں كو متاثر كيا، اسلام ميں تصوف، دنيا ہے بے رغبتی، اللہ تعالى پر تو كل اس كے مسلمانوں كو متاثر كيا، اسلام ميں تصوف، دنيا ہے برغبتی، اللہ تعالى پر تو كل اس ك

قانونِ اسباب کی پابندی کا نام تھا۔مسلمان پوری کوشش اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ پر تو کل فرماتے ، وہاں نہ خانقائی نظام تھا اور نہ عقیدت مندی کا غلو۔

یہود، نصاری ، مصری اقوام اور ہندوستان کے اثرات جب اسلامی تعلیمات سے آمیز ہوئے تو خانقائی نظام کی صورت پیدا ہوگئی۔ کم کھانا، دم کئی، چلے کرنا، مرید اور شخ کے آداب کا ایک معیار؛ اس نے نصوف کے اجزائے ترکیبی قرار پائے۔ شخ کا نصور، وظائف کے مخصوص شرائط، بھو کے رہنا، نفس کشی ، بعض قوئی کو معطل کر دینا اور بعض کو ضائع کر دینا؛ بیہ سب اسی خانقائی نصوف کے کرشمے تھے، جو یہودی فقراء اور ہندوستان کے سادھوؤں سے اخذ کیے گئے۔ معمولی تبدیلیوں سے انھیں اسلام کا ہمرنگ بنا دیا گیا۔ ان مشقول میں کچھ فائد کے بھی تھے، کچھ نفیاتی اثرات بھی ، جس نے ایک فن کی شکل اختیار کی۔ قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی خانقائی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ گی۔ قبر پرستی کی موجودہ صورت اسی خانقائی نظام، اسی پس منظر کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ گئے۔ اور پیر کے ساتھ بے پناہ عقیدت نے شخ کو خدا اور رسول کا نائب بنا دیا، اس پر شقید ناجائز قرار دی گئی

مجموعه رسائل کاله ( 240 ) کاله از است قبور مجموعه رسائل کاله ( 240 ) کاله از است قبور

بہ مے سجادہ رنگیں من گرت پیر مغال گوید کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ ورسم منزل ہا

خانقائی نظام میں یہ خوبی تھی کہ اس میں اطاعت کا بے پناہ جذبہ پیدا ہوتا تھا۔
حسن بن صباح کی ساری باطنی تحریک کا مدار ہی جذبہ اطاعت پر تھا۔ اس جذبہ اطاعت کا
یہ غلوتھا کہ شیخ اور پیر کے کسی خلاف شریعت قول وفعل پر بھی لب کشائی کی اجازت نہ تھی۔
بہ غلوتھا کہ شیخ اور پیر کے کسی خلاف شریعت ترو۔
بس! سنو، دیکھواور اطاعت کرو۔

یے عیب آج بھی خانقائی نظام کا لازی جزو ہے۔ قبر پرتی اور انسان پرتی کے خلاف آپ کتنے ہی ولائل دیں، کتاب وسنت سے شواہد و براہین لائیں، گریدلوگ کتاب وسنت کے مقابلہ میں اپنے مشائخ اور اصحابِ سلسلہ کے اقوال واعمال کو ترجیح دیتے ہیں اور طرح طرح کے نکتے پیدا کرتے ہیں۔

وقت کا تعین تو مشکل ہے، کیونکہ مرض بندر نئے آیا ہے، لیکن چھٹی ساتویں صدی بجری میں یہ بیاری زوروں پرتھی، نام نہادصوفیوں کے کئی گروہ اپنی دکا نیں سجائے ہوئے سے یہ یہ السلام ابن تیب رائے کا مقابلہ رفائی فرقہ کے ایک فقیر سے ہوا، جس نے حکومت اور اس کے عمال کو متاثر کر رکھا تھا۔ اس نے شخ الاسلام سے کہا کہ آپ بھی آگ میں کود جا کیں، میں بھی کودتا ہوں، جس کوآگ نہ جلائے وہ سچا ہوگا۔ شخ نے فر مایا کہ آگ میں کود نے سے پہلے میں اور تم دونوں نمک اور سرکہ سے شنل کریں گے، اس شرط پر وہ فقیر صاحب رہ گئے اور شخ الاسلام کامیاب رہے۔ شخ رشائی نے یہ پورا مکالمہ اپنے رسالہ صاحب رہ گئے اور شخ الاسلام کامیاب رہے۔ شخ رشائی نے یہ پورا مکالمہ اپنے رسالہ صاحب وہ الفقراء" میں لکھا ہے۔

اگر بیر جائے نماز کوشراب سے ریکنے کا کہے تو اس کی تھیل کرو، کیونکہ سالک منزل کی راہ سے ناواتف نہیں ہوتا۔

عجموع الفتاوي (۱۱/ ٤٥٢)

بحويدرسائل 🗫 📢 ( 241 )

### جِراغ جلانا:

قبر پر عمارت جس طرح شرک کے دواعی سے ہے، اس طرح چراغ جلانا بھی ممنوع اور شرک کے دواعی سے ہے۔ آنخضرت مالیا اللہ نے فرمایا:

«لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» اس سے ظاہر ہے كر عرب قبروں ير جراغ جلاتے تھے، اس سے آنخضرت الليم كو

رو کنے کی ضرورت محسوں ہوئی اور اسے ناپیند فرمایا، اور جس فعل پر حضور مُلَّاثِمُ لعنت فرمائیں، اس کی دینی مضرّ ت اور اُخروی خسران کی بھلاکوئی انتہا ہے؟

## قبر پر پھول چڑھانا:

ہمارے ملک کے تعلیم یافتہ حضرات کی وہنی کیفیت عجیب ہے، جو چیز یورپ سے آئے اسے تو آئکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، اور اسلام کے مسائل سامنے آ جا کیں تو ازسرتایا بحث بن جاتے ہیں۔

یورپ میں رواج ہے کہ قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں۔ ان حضرات میں دینی شعور تو کم ہے، گریہ حضرات اہل مغرب کی تقلید بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ جہاں جاؤ، قبروں پر پھول چڑھ رہے ہیں، حالانکہ معلوم ہے کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے چراخ کی روشی سے میت کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن کی روشی سے میت کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن چونکہ یہ رسم یورپ سے آئی ہے، اس لیے بابولوگ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ عقل و دائش کا نقاضا ہے کہ ان رسوم کو جذبات سے بالاتر ہو کر دائشمندی سے ان پر غور کیا جائے۔ اب برجے برجے یہ سے بہاں تک عام ہوگئ ہے کہ بادشاہوں اور وزراء کے دوروں میں مرنے والوں کی قبروں پر پھول چڑھانا خیرسگالی کا ایک جزوقرار دیا گیا، اب یہ رسم ان حلقوں میں والوں کی قبروں پر پھول چڑھانا خیرسگالی کا ایک جزوقرار دیا گیا، اب یہ رسم ان حلقوں میں

• سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٢٣٦) اس كى سند مين (ابوصالح" راوى ضعيف ب، جس كى بنا ير بيرحديث ضعيف ب- بحويد رماكل كالمحال ( 242 ) كالمحال المارت قبور

خالص دنیا داری بن چکی ہے، کیکن خانقائی حلقوں میں اسے دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے۔
عوام جن کی نظر سنت کے ذخائر اور تاریخ پرنہیں ہے، وہ کر بلا، نجف اور بغداد وغیرہ
شہروں میں مزارات پر قبے دکھ کر یہی محسوں کرتے ہیں کہ یہ قبے یقینا شرکی احکام کے
ماتحت بنے ہوں گے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ انھی مزارات کو دکھ کر امام
حاکم بڑالشے، صاحب متدرک نے فرمایا:

"هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف" (مستدرك حاكم: ١/ ٣٧٠)

" قبر ير لكهنے كے ظاف تمام اسانير هي بين، مران يرعمل نہيں كيا گيا، كيونكه مشرق سے مغرب تك ائمه كى قبرول يركها گيا ہے اور بي ظف نے سلف سے ليا ہے۔ " حقيقت بيہ ہے كہ بيعمل نہ آنخضرت الليائي سے ثابت ہے، نہ صحابہ المائي سے بالكہ بعد كے لوگوں نے اليا كيا، جن كا قول وقعل جمت نہيں۔ حديث كا ناتخ ہونا تو برسى بات بعد كے لوگوں نے اليا كيا، جن كا قول وقعل جمت نہيں۔ حديث كا ناتخ ہونا تو برسى بات ہے، آنخضرت الليائي كا ارشاد تو بوسكا ہے۔ المام ذہبى الله الله الله الله على متدرك ميں فرماتے ہيں:

"قلت: ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابیا فعل ذلك، وإنما شيء أحدثه بعض التابعین فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي" (١٧٠/)
"امام حاكم رشت نے كوئى كام كى بات نہيں فرمائى۔ يفعل كسى صحابى رفائي نے نہيں كيا، يه بعض تابعين اوران كے بعد والول كى ايجاد ہے، جن كو آنخضرت مُلَّيْرُمُ كى نہيں كيا نہيں ہوا۔"

## روضهٔ نبوریملی صاحبها الف صلوٰ 6 وتحیة :

المنحضرت تَالِيَّةً كِ انتقال ك بعدجهم اطهر كو حجرة مقدسه مين وفن كيا كيا، حضرت

جُوعدرماكل كالمنافع المنافع ال

ابوبکر ڈائٹو بھی یہیں فن ہوئے۔حضرت عمر ڈائٹو کی تدفین کے بعد حضرت عاکشہ ڈائٹو نے جرہ میں ایک دیوار بنا کر قبور کا حصہ الگ کر دیا۔حضرت عبداللہ بن زہیر ڈائٹو نے جرہ مبارکہ کی مرمت کرائی، اس وقت قبریں اپنی حالت پر پھی تھیں۔خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں غربی دیوار گرگئی، خلیفہ نے ابن مزام کو تھم دیا، جرہ صاف کرایا گیا اور دیوار بنا دی گئی۔ اس وقت جرہ شریف مربع تھا، خلیفہ عبدالملک نے تھم دیا کہ جمرہ مبحد میں شامل کیا جائے، مدینہ منورہ کے علاء اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قبور مبحد میں شامل کیا جائے، مدینہ منورہ کے علاء اسے ناپسند کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قبور مبحد میں نہ آئیں، بلکہ الگ رہیں۔خلیفہ عبر بن عبدالعزیز بڑالئے نے شال کی طرف ایک زاویہ بڑھا کر جمرہ کی مربع عمارت کوشس کر دیا، قبلہ جنوب کی طرف ہونے سے عمارت کوشس کر دیا، قبلہ جنوب کی طرف ہونے سے قبرشریف کو بحدہ نہیں ہوسکے گا۔ ابن قبم بڑالئے اس کے متعلق فرماتے ہیں:

وأحاطه بثلاثة الجدران

فأجاب رب العالمين دعاءه

حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان

'آ تخضرت گُانِیُمُ کی دعا کا اثر اس طرح ظہور پذیر ہوا کہ جمرہ مقدسہ میں تین دیواریں بنا دی گئیں اور اس کے اطراف اہلِ شرک کے سجدوں سے محفوظ ہوگئے، شال کی طرف صرف کو نہ ہے، جسے سجدہ کرناممکن نہیں۔''

اس کے بعد حجرہ کی ہمیشہ ترمیم ہوتی رہی، آنخضرت نگائی کے آثار کو قائم رکھنے کے جذبہ کی وجہ سے اکثر مرمت پر کفایت کی گئی۔ علامہ علی بن عبداللہ سمہودی نے "وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ" میں اسے تفصیل سے ذکر فربایا ہے۔ ﴾

حجرہ مبحد میں شامل ہونے کے بعد حجرہ پر اینٹوں کی جالی لگا دی گئی، حجرہ کی حصت مبحد کی حصت سے مل گئی، اس کے بعد منصور بن قلاوون صالحی (۲۷۸ھ) نے جالی کی جگہ

القصيدة النونية (ص: ٢٥٢)

ويكمين: وفاء الوفاء للسمهودي (٢/ ١٥٨)

بُوع د ماكل ١٤٤٤ ( 244 ) المنافق المنا

لکڑی لگا دی۔لکڑی کا جنگلہ نیچ سے مربع تھا، اوپر سے مثمن (آٹھ کونہ) کر دیا گیا، اسے "قبدزرقاء" کہتے تھے۔ یہ کمال الدین بن احمہ بن برہان عبدالقوی کے مشورہ سے کیا گیا، گر اس وفت کے اہل علم نے اسے ناپند کیا، چنانچہ جب کمال الدین کومعزول کیا گیا تو عوام نے اسے قبیسازی کی یاواش سمجھا۔

جب یہ خشہ ہوگیا تو ملک ناصر حسن بن محمد قلاوون نے اس کی مرمت کی، پھر کا ۱۵ کے علیہ کہ علیہ کا ۱۵ کے علیہ کا در میں ملک اشرف بن حسین شعبان نے کی اور پیسلسلہ ہمیشہ جاری رہا، یہاں تک کہ موجودہ گنبدِ خضراء کی تغییر عمل میں آئی۔ ان ترمیمات کا مفصل تذکرہ علامہ سہمودی نے قریب ایک سوصفحات میں کیا ہے۔

قریب ایک سوصفحات میں کیا ہے۔

یہ تغیرات ملکی اور تغییری مصالح کی بنا پر ہوتے رہے، ان کی بنیاد حضور مُلَاثِیْمُ کے کسی ارشاد یا وصیت کی بنا پر نہیں تھی اور نہ صحابہ کرام ٹھائیُمُ کے آثار میں کوئی اثر اس کے ثبوت میں پایا جاتا ہے۔ گنبد خصراء کی عمارت کو دوسری قبروں کے گنبدوں اور قبوں کے لیے دلیل بنا کر پیش کرنا عقل وقتل بقیرات کوئی شرعی سندنہیں ہیں۔ عقل وقتل بقیرات کوئی شرعی سندنہیں ہیں۔

محققین علماءِ احناف نے قبروں کے ساتھ اس معاملے کو صراحناً ناجائز فرمایا ہے، چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پی رشائلۂ نے فرمایا:

"قبور اولیاء بلند کردن و گنبد برآل ساختن وعرس وامثال آل و چراغال کردن همه بدعت است، بعضے ازال مکروہ، پنیمبر خداصلی الله علیه وسلم برشع افروزال نزو قبر وسجدہ کنندگان رالعنت گفت و فرمود قبر مراعید ومسجد نہ کنید، و درون مسجد سجدہ کبنید و روزعید برائے مجمع در سال مقرر کردہ شدہ و رسول کریم صلی الله علیه وسلم، علی رضی الله عندرا فرستاد که قبور مشرفه را برابر کمنید، ہر جا که تصویر بیندمحوکند" علی رضی الله عندرا فرستاد که قبور مشرفه را برابر کمنید، ہر جا که تصویر بیندمحوکند"

وفاء الوفاء (٢/ ١٥٩)

بجوعد رماكل كوي ( 245 ) كالمال المال المال

"اولیاء کی قبروں کو او نچا کرنا، ان پر گنبد بنانا، عرس کرنا، چراغ جلانا بدعت ہے۔
ان میں بعض بدعات مکروہ (تحریمی) ہیں، آنخضرت نگائیم نے قبر پر چراغ جلانے والے اور سجدہ کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا: ندمیری قبر پر میلہ گئے نہ اس پر مجد بنائی جائے، نہ الیمی مساجد میں نماز اواکی جائے، نہ کسی مقررہ تاریخ میں وہاں اجتماعات کیا جائے۔ آنخضرت نگائیم نے حضرت علی ڈھٹو کو جیجا کہ وہ او نچی قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویر دیکھیں اسے منادیں۔"

### زیارت کے آواب:

عام قبروں کی زیارت مسنون ہے۔ قبر پر جائے تو دعا مسنون پڑھے۔ الفاظ آنخضرت عَلَیْمُ ہے۔ منقول ہیں۔ اختلاف کے باوجود ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، ان میں صاحبِ قبر کے لیے دعا کی گئ ہے، صاحبِ قبر سے پچھنہیں مانگا گیا۔ اس ادب کا ملحوظ رکھنا از بس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی سے آپنے یا کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا عبادت ہے، جب یہ دعاکسی دوسرے سے کی جائے تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔

آ تخضرت مَنْ اللَّهُ كَا ارشادِ كرامي ب:

«الدعاء مُخ العبادة» ''وعاعبادت كامغز بـ''

ایک حدیث میں آیا ہے:

«الدعاء هو العبادة» " (عابى عبادت ہے۔"

اللہ کے سواغیر کی عبادت کرنا بھی حقیقتاً شرک ہے۔

عبادت الله تعالى كا خاص حق ہے، اس ميں اس كے ساتھ نه كوئى ولى شريك بوسكتا ہے نه كوئى بنى۔ جس نے كسى نبى سے يا ولى سے دعاكى، اس نے اسے الله تعالى كا شريك

- سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٣٧١) اس كى سند مين ابن لهيعه راوى ضعيف ہے۔
- وقال الترمذي: سنن أبي داود، رقم الحديث (١٤٧٩) سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٩٦٩) وقال الترمذي:
   «هذا حديث حسن صحيح»

# بجويد رسائل کولاي ( 246 ) کالات قبور

تشہرایا۔اس لیے قبر کی زیارت کے وقت صاحبِ قبر کے لیے اگر اللہ سے دعا کی تو بیعبادت ہوگی، ایسا کرنے والا ثواب کامستحق ہوگا اور اگر اس نے خود صاحبِ قبر سے دعا کی، اس سے بچھ طلب کیا تو بہ شرک ہوگا،اس کے تمام اعمال ضائع ہونگے۔

بلکہ ضیح ندہب ہے ہے کہ قبر کو مقامِ تقرب بھی نہ سمجھ۔ وہاں میں ہمچھ کر دعا کرنا کہ یہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا جلد قبول ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک اثر مشہور ہے کہ امام شافعی ڈلٹ حضرت امام ابو حنیفہ ڈلٹ کی قبر کو قبولیت کا مقام سمجھتے تھے، یہ اثر غلط ہے، اس کی کوئی سندامام شافعی ڈلٹ تک نہیں پہنچتی۔

زیارت کا ایک یہی صحیح طریقہ ہے کہ مسنون دعا پڑھے اور مقبور کے لیے اللہ تعالی ہے۔مغفرت کی دعا کرے، جس طرح جنازہ میں دعا کی جاتی ہے۔اصحاب قبور نہ پچھ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، ان سے پچھ مانگنا عبث بھی ہے اور گناہ بھی۔

#### غلط بيانيان:

قبر پرستوں سے عام طور پر سنا گیا ہے:

"إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور"

"جب تمهين كسى كام مين حيراني موتو اللِ قبور سے مدد مانگو-"

اے حدیث کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں، محدثین نے صراحناً فرمایا ہے یہ جھوٹی بات ہے:

«هو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء. " (اقتضاء الصراط: ٥٨٥)

''اہل علم کا اتفاق ہے کہ بیرجھوٹی بات ہے۔''

شاہ ولی اللہ صاحب اس روایت کے بعد فرماتے ہیں:

"اي حديث قولِ مجاوران است برائ اخذ نذر و نياز برمصطفى صلى الله عليه

🕡 تفصیل کے دیکھیں: تو حیدِ خالص از علامہ بدلیج الدین شاہ راشدی بناشہ (ص: ۱۵۸)

جُوبِهِ رَسَائِل ﷺ ﴿ 247 ﴾ ﴾ ﴿ 247 ﴾ وقال الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله علي الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه على الله عليه عليه الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله ع

"بیحدیث نذرو نیاز جمع کرنے کے لیے مجاوروں نے آنخضرت مٹائیٹی پرافترا کی ہے۔" احادیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ،محدثین ادر محققین صوفیا نے اسے موضوع قرار دیا ہے، اعتقاد کے مسائل میں بناوٹی روایات سے استدلال کرنا لاعلمی کی دلیل ہے۔

اسی طرح کی ایک روایت اہل بدعت نے اور گھڑی ہے:

«فأغيثوني يا عباد الله الله الله كربدوا ميرى مدركرو!)

بدالفاظ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے۔ ابو یعلی وغیرہ میں الفاظ قریب قریب اس ..

طرح مرقوم ہیں:

«إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا على ، فإن لله في الأرض حاضرا يحبسه »

''جب تمہارے جانور جنگل میں گم ہوجا ئیں تو آ داز دو کہ اللہ کے بندو! اسے روک لینا۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی بندہ حاضر ہوگا جوانھیں روک لے گا۔''

اس میں تصورِ اولیاء ہے استعانت کا کوئی ذکر نہیں۔

امام شافعی رشانش سے منقول ہے:

"أصابني ضيق فدعوت عند قبر أبي حنيفة فأجبت" (اقتضا، ص: ٥٩٦) يربحى امام شافعى المسلة يرافتراب -

اولاً: امام شافعی رشالشہ جب بغداد آئے تو حضرت امام رشاللہ کی قبر چندال مشہور ہی نہ تھی۔

🛭 ويکھيں: توحيدِ خالص (ص: ١٥٨)

المعجم الكبير (۲/ ۱۰۹) اس كى سند بعض رواة كے ضعف اور انقطاع كى وجہ سے ضعف ہے۔
 ويكيس: السلسلة الضعيفة (٦٥٦)

مسند أبي يعلى (٩/ ١٧٧) المعجم الكبير (١٠/ ٢١٧) حافظ ميم فرمات مين: "وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف" ثير ويحين: السلسلة الضعيفة (٦٥٥)

مجور رمائل کو کھی ( 248 ) کھی وارت تبور

دوم: شافعی الطنفه حجاز ہے آئے تھے، وہاں ایسے لوگوں کی قبریں موجود تھیں، جو حضرت امام ابوضیفہ الطنفہ سے بدر جہا افضل تھے، وہاں صحابہ کرام اٹٹائٹی کی قبریں موجود تھیں، امام شافعی الطنفہ نے تنگدستی کا یہ علاج وہاں کیوں نہ کیا؟!

سوم: ید نسخه حضرت امام ابوصنیفه رشانی کے تلاملہ حضرت ابو بوسف رشانی امام محمد رشانی امام حمد رشانی امام زفر وغیرہم رشانی کو کیوں نہ ملا؟ ان لوگوں نے اپنے استاد کی قبر پر کیوں دعا کمیں نہ کیس؟ امام شافعی رشانی کو حجاز میں بیاسخد مل گیا اور قریب ترین تلاملہ ہ شب و روز کے خادم اس سے محروم رہے!!

#### اصحابِ بدر کا عُرس:

عام قبر پرست حفرات اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے ہیں کہ آنخضرت عَلَیْکِم بدر کے شہداء کے مزاروں پر ہرسال جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ روایت نہ صحاح میں ملی ہے، نہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔معلوم ہوتا ہے حضرات اصحاب القبور نے اس میں کچھ جعل سازی سے کام لیا ہے۔

بدر کی جنگ میں قریباً سر آ دمی صنادیدِ قریش سے تلوار کے گھاٹ اُترے، جنھیں امیہ کے سواہر ایک کو کنوئمیں میں ڈال دیا گیا۔ چودہ کے قریب صحابہ ٹٹائٹڑ اس معرکہ میں کام آئے، لیکن ان کوکہاں اور کیسے دنن کیا گیا؟ اس کی حقیقت صحیح طور پر معلوم نہیں۔

اگر آنخضرت مُنَّالِيَّا سال كے سال پابندى كے ساتھ شہدائے بدركى قبور پر تشریف لے جاتے تو احادیث و آثار میں اس كی تفصیل ہونی ضرورى تھى ، اور سب سے بڑى بات قابل غور و توجہ تو یہ ہے كہ صحابہ كرام تُحَالَّةً میں اس معمول كا پایا جانا ضرورى تھا كہ به نفوس قد سيہ حضوركى ایک ایک سنت پر عمل كرتے ہے اور حرزِ جان بناتے ہے۔ بدر یوں بھى مدینہ سے كافی دور ہے ، ایسے سفر نہ حضوركى عادت تھى اور نہ دینی مصروفیات اس كى اجازت دیتی تھیں۔

مجويدرسائل الكائب ﴿ 249 ﴾ ﴿ 249 ﴾ ﴿ وَالسَّاسِ قَالِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### شہدائے احد:

شہدائے احد کے متعلق ثابت ہے کہ آنخضرت تالیج احد تشریف لے گئے اور سے درست بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ احد مدینہ منورہ کا ایک حصہ ہے، اس کی راہ جنت البقیع کی طرح ہوگی، یہ کوئی سفر نہیں ہے اور یہ زیارت بھی ہر سال نہیں فرمائی، بلکہ صرف ۸ ہجری میں آنخضرت تالیج تشریف لے گئے، ان شہیدوں کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے:
«عن عقبہ بن عامر قال: صلی رسول الله ﷺ علی قتلی أحد بعد ثمان سنین کالمودع للأحیاء والأموات، (۷۸/۲۰)

د عقبہ بن عامر راتی فرماتے ہیں: آنخضرت تالیج نے شہدائے احد پر ۸

''عقبہ بن عامر دگاتھ' فرماتے ہیں: آخصرت علیجا نے مہدائے احد پر ۸ ہجری میں نماز پڑھی، ایبا ساں تھا جیسے حضرت زندوں اور مردوں کو وداع فرمارہے ہوں۔''

یہ حدیث صحیح بخاری میں تین جگہ مرقوم ہے، کتاب الجنائز میں ایک دفعہ اور کتاب المغازی میں دو دفعہ الفاظ میں بھی معمولی سا اختلاف ہے، اس حدیث سے چندامور ظاہر ہیں:

- 💠 حضور تَالِيَّا بيزيارت ہرسال نہيں فرماتے تھے، بلکہ بيدواقعہ صرف ٨ ججرى ميں ہوا۔
- ﴾ اس کی حیثیت وداعی حادثہ کی سی تھی، لینی اس کے بعد آنخضرت ٹالیا نیارتِ شہدائے احد کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔
- ﴿ آنخضرت مَالِيَّمْ نِ وہاں خطبہ دیا، ایسے خطبے حضور غیر معادامور پر ہی دیا کرتے تھے۔
  یہاں صلاۃ کے معنی صرف دعا سمجھ جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ پانچ سال کے
  طویل عرصہ کے بعد قبر پر نماز جنازہ پڑھنا احناف ناپند فرماتے ہیں، کیونکہ اس عرصہ میں
  میت کا تفتی بھینی ہے۔ شہیدِ معرکہ پر شوافع نماز جنازہ کو ناپند فرماتے ہیں، صحیح احادیث کا
  میت کا تفتی بھی ہے۔ قرینِ قیاس بھی ہے کہ آنخضرت منافیظ نے ۸جمری میں ودا می دعا فرمائی۔

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۲۷۹، ۳۶۰۱، ۳۸۵۷، ۲۰۱۲، ۲۱۱۸) صحیح مسلم، رقم
 الحدیث (۲۲۹۲)

جموعدرسائل کھیچھ(﴿ 250 }} زیارت قبور

قبوری حضرات نے ممکن ہے اسی واقعہ کوعرس مجھ لیا ہو، مگر ظاہر ہے کہ ان روایات میں عرس کی گنجائش نہیں ، اور خیال ہے کہ اس واقعہ کو بدر پر چسیاں کر دیا ہو، ہمارے قبوری حضرات کے دلائل کا یہی حال ہے ع

 $oldsymbol{0}$ چہ دہ گز بہ زیر

### خواب اور کهانیان:

قبوری حلقوں میں سب سے زیادہ اعتاد غیر متند قصوں اور خوابوں پر کیا جاتا ہے۔ یمی تارعنکبوت ہے، جس بران حضرات کو ہمیشہ اعتماد رہا۔معلوم رہے نہ خواب شرعی جت ہے نہ قصے اور کہانیاں۔

ائمہ سنت کا بیر حال ہے کہ وہ احادیث کے ذخیرہ میں سند کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے، پھراحادیث میں عقائد کے لیے متواتر اور یقینی ذخائر سے استدلال فرماتے ہیں۔ اعمال میں بھی ضعاف،شواذ اور منکرات برتوجہ نہیں دیتے، اور ان حضرات کا بیرحال ہے کہ عقائد کے معاملہ میں جھوٹے قصول اور مزخرف خوابوں سے دل کوتسکین دیتے ہیں۔ اسمہ اصول نے صراحت فرمائی ہے کہ امت کے خواب شرعاً جہت نہیں اور ندان سے کوئی تھم ثابت ہوسکتا ہے۔ پھر اس قتم کے قصے اور کہانیاں اور خواب یہود، نصاریٰ، ہنود اور ان کے علاوہ مشرک قوموں کے پاس بیہ ذخیرہ بکشرت موجود ہے۔اگر استدلال کی بیراہ کھول دی گئی تو بت برستی، آتش برستی کا ثابت کرنا بھی چندال مشکل نہ ہوگا۔ قادیان کی نبوت اور خلافت کا انحصار بھی خوابوں پر ہے۔

# دانيال كى نعش:

امام بيهق نے "وسنن كبرئ" ميں اور شيخ الاسلام نے "اقتضاء الصراط" ميں وكر فرمایا ہے کہ حضرت عمر جھاٹھ کی خلافت میں جب تستر فقح ہوا تو ہرمز کے خزانہ میں ایک نعش

کیا دی گز او پر، کیا دی گزینچ..!

مجموعد سائل کھی ( 251 ) کھی نیارت تبور

تھی، جے قط کے ایام میں باہر نکالا جاتا تھا تو بارش ہوجاتی تھی۔حضرت عمر والنظ کے حکم سے ہم نے دن کے وقت تیرہ قبریں زکالیں، رات کے وقت اضیں فن کر کے سب قبریں برابر کر دیں، تا کہ کوئی ان قبروں کو پہچان نہ سکے اور برستش شروع ہوجائے۔

جہاں تک اہل حق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے، وہ زندوں پر بھی ہوتی ہے، مردوں پر بھی۔ دانیال پر بھی ہو تتی ہے، آنخضرت کا ایک المی انبیاء اور صلیاء اس کی رحمت سے متنفیض ہوتے ہیں، بلکہ ہم جیسے گنا ہگار بھی اس کی رحمت کے سہارے پر جی رحمت سے متنفیض ہوتے ہیں، بلکہ ہم جیسے گنا ہگار بھی اس کی رحمت کے سہارے پر جی رہے ہیں۔ جہاں تک قبر پر بتی کے لیے استدلال کا تعلق ہے، دانیال سے نہ اس وقت کسی نے استفاثہ کیا نہ اب درست ہے، بلکہ حضرت عمر والٹو نے اس قبر کو اس قدر مخفی فرما دیا کہ نہ اس وقت کوئی اسے معلوم کر سکا نہ آج ہی کسی کو معلوم ہے۔ اسے گم کر دینا دلیل ہے کہ صحابہ نکا گئی قبر کے ساتھ استعانت واستغاثہ کے تعلق کو نا جائز سجھتے تھے۔

اس موضوع پر ایک آیت کو بھی مسخ کرنے کی کوشش فرمائی گئی ہے:
﴿ نَیا تُیْهَا الَّذِیْنَ الْمَنُوا لاَ تَتَوَلَّوا قَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَیْهِمْ قَلْ یَئِسُوا مِنَ اللهٔ عَلَیْ الله عَلَیْ اللهٔ عَلَیْهُ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْهِ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ ا

اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ١٩٩)

زبارت قبور

مجور رمائل کھی ( 252 <u>) کھی ( 35</u>

آیت کا مطلب صاف ہے۔ ''من' بیانیہ ہے،''اصحاب القبور'''الکفار' کا بیان ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ زندگی میں تو ایمان کی امید ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی اسباب ہیں، جن سے امید ہو سکتی ہے، موت کے بعد اہل کفر کے لیے کوئی امیدگاہ نہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلا کر کفار سے وابستہ رہیں، اضیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید ہوجانا جا ہے۔ اس میں قبر برتی کے لیے کوئی گنجائش نہیں، تمام مفسر سن نے آیت کا

منہوم اسی انداز سے بیان فرمایا ہے۔ قرآ نِ عزیز تو ان امراض کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ۔

ریسی سے بیان فرمایا ہے۔ قرآ نِ عزیز تو ان امراض کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ۔

ریسی سے ب

ہے، وہ شرک کی کیوں اجازت دے گا؟

آیت ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقره: ٢٦] كاتفير ميں شاه عبدالعزيز صاحب را شف نے ﴿ أَنْدَادًا ﴾ كامختلف اقسام ذكر فرمائى بين، ان ميں چوشى فتم ميں قبر پرست حضرات كا تذكره ہے۔ فرماتے بين:

"چہارم: پیر پرستان گوئیند چون مردِ بزرگے کہ بہ سبب کمال ریاضت و مجاہدہ سبجاب الدعوات و مقبول الشفاعت عنداللہ شدہ بود ازیں جہاں می گررد و رورِ مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت عنداللہ شدہ برکہ صلوٰۃ اور ابرزخ سازد یا در مکان افست و برخاست او بجود و تذلل تام نماید روح او بہ سبب و سعت و اطلاق برآں مطلع شود و در دنیا و آخرت در حق او شفاعت نماید" (تغیرعزیزی: ۱/۱۵۱) شیر پرست کہتے ہیں کہ بزرگ آ دمی کثر ت ریاضت اور مجاہدہ کی وجہ سے اس کی دعائیں اور سفارش اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہیں، اس دنیا سے رخصت کے بعد اس کی روح میں بے حدقوت اور وسعت پیدا ہوجاتی ہے، محب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے، یا اس کی نشست گاہ اور قبر پر مجز و بیب اس کی صورت کو برزخ بنایا جائے، یا اس کی نشست گاہ اور قبر پر مجز و انتیاد سے جدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعت علم کی بنا پر اطلاع ہوجاتی ہے انتیاد سے جدہ کیا جائے، اس کی روح کو وسعت علم کی بنا پر اطلاع ہوجاتی ہے اور دنیا و آخرت میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہے۔"

### جُويدرسائل کھا کھا ( 253 ) کھا تھا اور تابور

اس قتم کی استمداد اور اعانت کوشاہ صاحب "نِدّ" سجھتے ہیں، اور اسے شرک تصور فرماتے ہیں۔

اللہ اور مخلوق کے درمیان اس فتم کے وسائل اور سفارش ضروری سمجھنا خدا تعالیٰ پر بدگمانی کے مرادف ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں:

"ومن ظن أن له ولداً أو شريكاً أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، وإنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه، ويتوسلون بهم إليه، ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه" (الهدي: ٢/٤١).

''جو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے، یا اس کے پاس کوئی بلا اجازت شفاعت کرسکتا ہے، یا مخلوق اور خالق کے درمیان ایسے واسطے ہیں جو مخلوق کی ضرورتوں کو اللہ تک لے جاتے ہیں، یا اللہ کے سوا کچھ اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کے درمیان وسیلہ اور قرب کا کام دیتے ہیں اور خالق اور مخلوق ہیں واسطہ بنتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، فرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں، جس کا یہ خیال ہواس نے اللہ تعالیٰ پر برگمانی کی۔'

### قاضى ثناء الله صاحب ياني بي:

قاضی ثناء الله صاحب بانی پق مسلکا حفی ہیں، مشرباً صوفی ہیں۔ حدیث پران کی نظر بہت وسیع ہے۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی تمام طبقوں میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ مجدد الف ٹانی رشائلہ سے انھیں گہری عقیدت ہے۔ علم وضل، زہد وتقوی، انابت الی اللہ کے لحاظ سے ان کا مقام اپنے اقران میں بہت اونچا ہے۔ رحمه الله و رضي عنه ورفع درجته۔

ارشاد الطالبين مين فرمات بين:

"الركوئي كے كه خدا اور رسول مَالِينَ اسعمل ير كواه بين \_ كافر بوجائے گا-اولیاء معدوم کوموجودنہیں کر کیتے ، موجود کومعدوم نہیں کر سکتے۔ ان کی طرف ایجاد یا اعدام، رزق دینے والا، اولاد دینے، مصیبت اور بیاری دور کرنے کی نبت كرنا كفرب ارشاد رباني ب: "احمر مَالَيْكُم الكه دومين ايخ لينفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ جا ہے۔ ب خدا تعالیٰ کے سواکسی کی عیادت چائز نہیں، نہ اس کے سواکسی سے مدد طلب کرے۔ ﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إيَّاكَ نَسْتَعِينٌ ﴾ مِن الله تعالى في تعليم دى بكراك الله! بم تجى عدد عاتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿إِيَّاكَ ﴾ میں حصر ہے۔ اولیاء الله کے لیے کوئی نذر درست نہیں، کیونکہ نذر عبادت ہے۔ اگر کوئی نذر ایسی مانے تو اسے بورانہیں کرنا جاہیے، کیونکہ محصیت سے جہال تک ممکن ہو، بچنا عاہیے۔ اور قبروں کا طواف درست نہیں ، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے اور ب بیت الله کا حق ہے۔ زندہ اور مردہ ولیول اور نبیول سے دعا کرنا درست نہیں، آ مخضرت مُلیّم کا ارشاد ہے: وعا ہی عبادت ہے۔ پھر ارشادِ خداوندی ہے: " مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے تکبر كرتے ہيں، وہ ذليل ہوكرجہم ميں جائيں گے۔" اور جولوگ يه وظيفه كرتے مِن: " يا شِيخ عبدالقادر جبيلاني هيئا للهُ" يا "خواجه شس الدين ياني يتي هيئا لله!" یہ کہنا جائز نہیں، شرک اور کفر ہے۔''

اس کے بعد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

<sup>€</sup> الأعراف[٨٨]

مجموعه رسائل المنافع ا

''جن کوتم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمھاری طرح بندے ہیں۔'' '' یہ آیت صرف بت پرستوں کے لیے نہیں، کیونکہ ﴿مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ میں عموم ہے، احکام میں الفاظ کے عموم کا اعتبار کیا جاتا ہے۔''

اس کے بعد فرماتے ہیں:

''اگر کوئی کلمہ توحید کے ساتھ علی ولی اللہ، ابو بکر ولی اللہ کو ملائے تو اسے تعزیر لگائی جائے گی، اس طرح ذکر اور وظیفہ کے طور پر یا محمد، یا محمد کہنا نا جائز ہے۔'' (ارشاد الطالبین، ص: ۱۹)

نوت: ارشاد الطالبين فارى ميں ہے، اختصار كے ليے اُردو ميں ترجمہ كر ديا اور تلخيص بھی۔ قرآن مجيد سے شرك اور دعوت لغير الله كے ليے استدلال عجيب ہے، ليكن جب قوموں كے ذہن بگڑتے ہيں تو اس سے بھی زيادہ عجائبات كا ظہور ان سے ممكن ہوتا ہے، يمى حال ہمارے قبورى حضرات كا ہے، وہ قرآنِ عزيز سے شرك اور كفر كے ليے دلائل تلاش كرتے ہن!!

کتاب وسنت کا کام تو کفر وشرک اور بدعات کومٹانا ہے نہ کہ ان کو قائم کرنا، رسول اللہ مُکالیّن کی بوری زندگی شرک کے خلاف اعلانِ جہادتھی، حضور مُلیّن کی محبت اور اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قبرول کے ساتھ وہی سلوک کریں، جس کی اجازت دی گئی ہے، اور جن باتوں کی نہی فرمائی ہے، ان سے باز رہیں۔

جن کو ہم اولیاء اللہ سجھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سُلِیُّا کی اطاعت کے سبب اولیاء اللہ بن ہیں، پس کتاب وسنت سے جس کام کی مخالفت ہوتی ہو، اس کا کیا جانا اولیاء اللہ کی محبت کے منافی ہے۔ جس دین فعل وعمل پر کتاب وسنت کی چھاپ نہ گئی ہو وہ معتبر نہیں، اور اس فتم کے تمام افعال عشق ومحبت کے تمام زبانی وعدوں کے باوجود آخرت کے خسران اور رسوائی کا باعث ہوں گے۔

الله تعالى جم سب كوكتاب وسنت يرعامل مونے كى توفيق عطا فرمائے۔ آمين



مجور رسائل 🗱 ﴿ ( 259 ) ﴾ المناف كا قيام

## عصرِ حاضر میں خلافت کا قیام

عصر حاضر میں ملک عزیز کا سوادِ اعظم دل ہے اس امر کامتنی ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو۔ اس فلاحی مملکت میں ہر شخص کی عزت، جان، مال محفوظ ہو۔ طبقاتی تقییم ختم ہو اور ہر شخص کو محفوظ زندگی گزارنے کا موقع ہاتھ آئے۔ لیکن وطن عزیز میں ہی کچھ عناصر ایسے بھی موجود ہیں جو اندر ہی اندر ہوی تیزی اور منظم طریق ہے اس کام پر گئے ہوئے ہیں کہ جمہور مسلمان اسلامی ریاست کے مقصد سے الگ ہوجا کیں، اور ان کا منتہائے مقصود ہے کہ بورپ اور امریکہ کی اندھا دھند تقلید میں ایک ایسی ریاست کی ماسی پاکستان میں کریں جو غیر مسلم دنیا کی نظروں میں مقبول ہو۔ جسے آج کل عام بولی میں سیکولر ریاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جارا مغرب زدہ اگریزی تعلیم یافتہ طبقہ بڑی مستعدی سے اس قتم کے انداز کی تشہیر کر رہا ہے کہ فد بہب کے متعلق بید تصور کہ''وہ بجائے خود ایک مستقل نظام ہے'' ایک فرسودہ خیال ہے، اور یہ کہ فد بہب آج کی''روٹن خیال'' دنیا کے قومی اور اجماعی منصوبوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور یہ کہ فد بہب ان''ترقی پندانہ'' کوششوں کے منافی ہے جسے انسان نے اینے اخلاقی ضا بطے کے طور پر وضع کیا ہے۔

قدرتی بات نے کہ جب سی ریاست کے لیے کوئی دین اساس تجویز کی جاتی ہے تو ندکورہ طبقہ اسے رجعت پیندی سے تعبیر کرتا ہے، اور الیی ریاست، جو دینی اساس پر کھڑی کی جائے، پر پھبتی کتے ہوئے موجودہ دور کی روشنی اور میکنالوجیکل ترقی کی بات کرتے ہوئے اسے ناممکن ہی نہیں بلکہ فضول خیال کرتے ہیں۔ انھیں ہزار دلائل و براہین سے سمجھائیں، اسلامی ریاست کی برکات کا وعظ کریں اور دنیا میں امن وسکون کا باعث گردانیں لیکن ان پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہمارے راہنماؤں اور پیش امام ملت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ یہ ساری بحث وتحیص حض زبانی اور نظریات کی حد تک ہی کرتے ہیں۔ کوئی ٹھوں اور کنگریٹ قتم کا نصور اور طریق کار پیش نہیں کرتے کہ اس مادی دور میں بھی جبکہ ہر طرف افراتفری، سر پھٹول، طوائف الملوکی اور بدنظمی پھیلی ہوئی ہے، کوئی سیاسی ضابطۂ اخلاق نہیں۔ جوجس کی چاہتا ہے پگڑی اچھال دیتا ہے، جوجس کو چاہتا ہے لائر دیتا ہے۔ کردارکش کرنا، معاشرے میں دوسرے کی عزت کو خاک میں ملانا، ایک معمول بن چکا ہے۔ ان سب برائیوں کوختم کرنے کے لیے اسلامی ریاست کو کسے معرض وجود میں لایا جائے اور خلافت کے نظام کوکس طرح قائم کیا جائے؟

یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے بنیادی اصول بیان کیے دیتا ہوں۔ آئندہ صفحات میں جو طریق کار بتایا جا رہا ہے، اس کو اختیار کر کے اس دور میں بھی خلافت کے قیام کوممکن بنایا جا سکتا ہے۔

قانون فطرت کے مطابق کوئی دوراس طرح نہیں ختم ہوتا کہ وہ دوبارہ اپنی شکل میں واپس آئے اور کوئی دنیا اس لیے نہیں لٹتی کہ وہ اپنی حالت پر پھر آباد کی جائے۔ یہ دنیا عالم کون و فساد ہے، یہاں ہر بگاڑ کے ساتھ بناؤ اور ہرتخ یب کے ساتھ تقییر ہے۔ خود فطرت ہر گوشہ میں کاٹ چھانٹ کرتی اور خوب سے خوب تر چیز کو فٹ کرتی ہے، جب کوئی شے ہر گوشہ میں کاٹ جھانٹ کرتی اور خوب سے خوب تر چیز کو فٹ کرتی ہے، جب کوئی شے ایک جگہ فٹ ہوگئ تو کمتر شے کے لیے وہ جگہ نہیں چھوڑ ہے گی، بلکہ قبضہ کے لیے اس سے باند و برتر شے کا ہونا ضروری ہے۔

اس بنا پر بیتوقع فضول ہے کہ سابق دور واپس آئے گا اور اس کے معاشرہ میں ملکی و معاشرتی قانون علی حالہ نافذ ہوں گے (سابق دور سے مراد اس کی عمارت ہے نہ کوئی معنوی و روحانی خصوصیت کہ جس کی واپسی پر ہی فلاحِ عالم کا مدارہے)

#### مقصد:

سب سے پہلے تو اس بات کو پیشِ نظر رکھا جائے کہ اسلام کے نزدیک ریاست

بجائے خود کوئی مقصد نہیں بلکہ ایک مقصد کا ذریعہ ہے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ ایک ایسی امت کی تشکیل جو عدل وانصاف کے عالمگیر اصول کی علمبر دار ہو۔

قرآن کریم نے انبیاء ورسل کی بعثت کا مقصد بیقرار دیا ہے:

﴿ لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]

''ہم نے اپنے بیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتامیں نازل کیں اور تراز و ( قواعدِ عدل ) تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔''

دوسری آیت میں زیادہ وضاحت کے ساتھ فرمایا:

﴿ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَوْتٌ وَ مَسْجِلُ يُذُكُرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا ﴾ [الحج: ٤٠]

صلوف و سلسبون ین کو جیه اسم المع حیور پی واقعید المع المو کو دار این طرح بعض لوگول کو دوسرول پرظلم کرنے سے اللہ تعالی نہ روکتا تو (فساد عظیم ہوتا) راہبول کے صوامع اور عیسائیول کے گرجے اور یہودیول کے عبادت خانے اور مسلمانول کی مسجدیں، جن میں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے، ویران ہوچکی ہوتیں۔'' اس کے بعد فرمایا:

﴿ آلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَنْهُمُ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ وَ اللَّهِ كُوةَ وَ اللَّ

پس ان دوآیات میں حکومت کا مقصد ایک تو بیفر مایا کظم وعدوان کا روکنا، عدل و انصاف کا قائم کرنا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ نماز (خداکے آداب بندگی بجالانا) اور (خداکے دیے ہوئے مال میں سے خداکی عاجز اور بے بس مخلوق کی امداد کے لیے) زکوۃ کا انتظام کرنا۔ گویا دوسر کے لفظوں میں اسلامی ریاست کا مقصد بیے ہے کہ ایسے اجتماعی حالات بیدا کرنا جن میں انسان اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قانونِ فطرت

جمور رسائل 🗱 📢 262 🖟 عصر حاضر میں خلافت کا قیام

لینی اسلام کے مطابق زیادہ سے زیادہ روحانی اور اجتماعی زندگی بسر کرے۔ چنانچی عصر حاضر میں خلافت کے قیام کے لیے سب سے پہلے اور بنیادی بات حاکمیت اعلیٰ کالتعلیم کرنا ہے۔ ....

انتخاب:

حضرت عمر بناٹھ نے صوبہ جات اور اصلاع کے حکام اکثر رعایا کی مرضی سے مقرر کیے اور بعض اوقات بالکل ابتخاب کا طریق رائج کیا۔ مثلاً کوفہ، بھرہ اور شام میں جب عمال مقرر کیے جانے گئے تو حضرت عمر نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیج کہ وہاں کے لوگ اپنی اپند سے ایک ایک شخص کو نتخب کر کے بھیجیں، جو ان کے نزدیک عام لوگوں سے زیادہ دیانت دار اور قابل ہوں، چنا نچہ کوفہ سے عثمان بن فرقد، بھرہ سے جاج بن علاط اور شام سے معن بن بزید لوگوں نے متخب کر کے بھیج، حضرت عمر نے انہی لوگوں کو ان مقامات کا حاکم مقرر کر دیا۔

### عصر حاضر میں انتخاب:

آج جبکہ ہمارا معاشرہ اس وقت کے معاشرہ سے مختلف ہے۔ نہ قبائلی نظام ہے نہ عبد نبوی اور نہ خلفائے راشدین کے عبد مبارک کے سے ارباب حل وعقد موجود ہیں۔ ہمارے پاس آج کوئی ذریعہ شورائے عام کا اس کے سوا اور پچھ نہیں کہ ہم جمہور کے نمائندوں کے انتخاب کے لیے کوئی ایبا ضابطہ تجویز کریں کہ وہ اپنے میں سے اصلح اور موزوں ترین اشخاص کو منتخب کریں ، اور یہ نمائندگان مجلس قانون سازکی حیثیت میں کام کریں۔ حصرت عمر مناشؤ نے حکام صوبہ کے انتخاب کا اسوہ حسنہ پیش کر کے ہمارے لیے نمائندگان قوم کے انتخاب کی بہترین راہنمائی فرمائی ہے۔

مجلس وزراء:

عجالس قانون ساز کا کام شریعت اسلامیہ کے ماتحت ملک کےنظم ونسق کو بہتر طریق

الخراج لأبي يوسف (ص: ١١٣)

مجموعه رسائل المحالي ا

پر قائم رکھنے کے لیے فیصلے کرنا، قانون وضع کرنا اور الی تجاویز مرتب کرنا جس سے ملک کے امن و بقا کے ارتقاء میں مدومل سکے۔ اس کے بعد مجلسِ وزراء کا کام سے ہو کہ مجلس مقتنہ کے فیصلوں کو ملک میں نافذ کر کے ان کے مطابق حکومت چلائے۔

### وزراء كا تقرر:

وزراء کو امیر ریاست مجلس شور کی (مجلس قانون ساز) میں سے دینی، اخلاقی اور انتظامی صلاحیتوں کے لحاظ سے زیادہ موزوں حضرات کوخود نامزد کرے اور بید وزراء صرف امیر ریاست کے سامنے جواب دہ ہوں۔ یا مجلس قانون ساز (مجلس شور گی) کے اراکین کی اکثریت کسی کو اپنالیڈرمنتخب کرے اور لیڈر کو امیر ریاست وعوت دے کہ وہ اپنے لیے ایک مجلس وزراء نامزد کرے۔

اس صورت میں امیر ریاست دو حیثیتوں کا حامل ہوگا، یعنی رئیس حکومت بھی اور رئیس مجلس وزراء بھی۔ اس صورت میں امیر سب سے بڑی ذمہ داری کا حامل ہوگا۔ وزراء ایخ امیر کے سامنے جواب دہ ہوں اور امیر مجلس عام ملت کے سامنے بواسط مجلس شور کی (مجلس قانون ساز) جواب دہ ہو، جو تمام ملک کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہو۔ اس صورت میں اگر چیم مجلس شور کی (مجلس قانون ساز) کو بیافتیار حاصل ہو کہ وہ ایسے توانین وضع کرے میں اگر چیم مجلس شور کی (مجلس قانون ساز) کو بیافتیار حاصل ہو کہ وہ ایسے توانین وضع کرے جن کے مطابق ملک کی حکومت کا نظم ونسق چلایا جائے لیکن روز مرہ کے معاملات نظم ونسق اور عملداری میں مداخلت کا اسے کوئی حق حاصل نہ ہو۔ بیصرف امیر ریاست ہی کا کام ہو کہ وہ خود اور اپنے وزراء کی امداد و اعانت سے روز مرہ کے معاملات کی گرانی کرے اور ملک کانظم ونسق قائم رکھے۔

سنن ابو داود میں حضرت عائشہ دائش ہے مردی ہے کہ رسول اللہ عُلِیْم نے فرمایا: ''جب اللہ کے علم میں کسی امیر کے لیے بھلائی ہوتی ہے تو اسے نیک وزیر عطا فرماتا ہے، تاکہ جب امیر بھولے تو وہ اسے یاد دلا دے اور جب امیر یاد رکھے تو مجمور رسائل ﷺ ﴿ 264 ﴾ ﴿ 264 ﴾ ﴿ الله عمر عاضر میں خلافت کا تیام اس کی اعانت کرے، لیکن اگر الله کے علم میں اس کے لیے بھلائی نہیں تو اسے برا وزیر ملتا ہے جو اس کے بھول جانے پر اسے یا دنہیں دلاتا اور اگر یادر کھے تو اس کی امداد نہیں کرتا۔ ﴾

وہ تمام معاملات جن کے متعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے احکام واضح اور قطعی ہیں، ان میں کسی (شوریٰ یا قانون ساز اسمبلی) کوتغیر و تبدل کا اختیار نہ ہو، البستہ ان احکام کے نفاذ کے لیے انتظامی نقطہ نگاہ سے تواعد وضوابط تجویز کیے جا کیں۔

صحابہ کرام کے فیصلوں سے انحراف نہ ہو بلکہ اس قتم کے فیصلوں کو ملک کے دستور اور قانونی فیصلوں کے کیے دستور اور جت سمجھا جائے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم طَائِیْا کے فیضانِ صحبت سے مستفیض تھے اور جوعلم انھوں نے براہ راست آپ سے حاصل کیا، اس کی تفییر اور تشریح پر جب سب متفق ہیں تو سمجھا جائے گا کہ یہی تعبیر وتشریح بنی اکرم طَائِیْا سے مستفاد ہے۔

جن مسائل یا معاملات میں کتاب وسنت کی عبارات ایک سے زائد معانی کی متحمل بیں اور ان میں ائمہ کا اختلاف ہے، ان کے متعلق شور کی یا مجالس قانون ساز کوحق دینا چاہیے کہ وہ اپنے ماحول، مقتضیات اور مملکت کے مفاد کے پیش نظر کسی ایک تعبیر کوتر جیح دے۔
وہ مسائل جن کے متعلق اصولی ہدایات تو شریعت (کتاب وسنت) میں موجود ہیں لیکن ان کی جزئیات سے بحث نہیں کی گئی، ان مسائل کے متعلق شور کی یا مجالسِ قانون ساز ہی کوحق پہنچنا ہے کہ وہ شریعت کے اصول عام کو مدنظر رکھتے ہوئے حاضر الوقت مسائل کے متعلق جزئیات کا فیصلہ کرے اور ان کے لیے تو انین وضع کرے۔

وہ مسائل جن کا شریعت (کتاب وسنت) میں کوئی ذکر نہیں اور نہ ان کے متعلق بظاہر کوئی اصولِ ہدایت موجود ہیں، ان کے متعلق یہی کیا جائے کہ بیدا مور ملت کی سوچ سمجھ پرچھوڑ دیے جاکیں گے۔ ایسے امور کے متعلق شوری یا مجالسِ قانون ساز اپنے ماحول و

<sup>•</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٩٣٢)

مجموعه رسائل کی کی کی کی کی کی ایس میں خلافت کا تیام

ظروف اور ملت کے مصالح کے پیش نظر مناسب قوانین وضع کرسکتی ہے بشرطیکہ وہ شریعت کے اصول واحکام کے منافی نہ ہوں۔

### مجالسِ قانون ساز کی تشکیل:

اہم ملکی امور میں امیر مشورہ کرے، کیونکہ خود نبی اکرم مُناٹیل بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔قرآن نے کہا:

﴿ وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [شورى: ٣١]

"مسلمان اینے معاملات مشورہ سے طے کریں۔"

﴿ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

"اور کام میں ان ہے مشورہ کر، پھر جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسا کر۔"

حضرت ابو ہریرہ ٹالٹیئا سے روایت ہے کہ میں نے کسی شخص کو رسول اللہ مَالَیْمَا ہے۔ بڑھ کراپنے رفقاء (اصحاب) سے مشورہ کرنے والانہیں دیکھا۔

#### شورى:

عبد نبوی میں شور کی کے تشکیل و ترتیب کا کوئی قاعدہ کلیہ اور ضابط مقرر نہیں تھا۔ بھی جمہور صحابہ سے مشورہ فرماتے، جیسے غزوہ احد کے موقع پر۔ بھی خاص اہل الرائے اور مقتدر صحابہ سے جبکہ راز کا افشا ہونا خلاف مصلحت ہو، جیسے غزوہ بدر میں۔ عبد نبوی میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ اصحاب اہل الرائے کے ساتھ انصار کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کے سردار بھی مجلس شور کی میں شامل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم مُن اللہ اللہ موتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم مُن اللہ اللہ شورائی نظام کی تفسیلات نبیس بتا کمیں۔

سنن البیهقی (۹/ ۲۱۸) بیسندامام زهری اور حضرت ابو بریره و النوا کے درمیان انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس حدیث کا ایک شاہد حضرت عائشہ و النها سے بھی مردی ہے۔ (تفسیر البغوی: ۱/ ۷۵) کیکن اس کی سند میں کئی راوی ضعیف اور مجبول ہیں، لیکن بید امر مسلم ہے کہ نی مکرم طالعیا صحابہ کرام سے معاملات میں مشاورت کرتے اور بسا اوقات ان کے مشورہ کو ترجیح و ایسے تھے۔

### مجوعه رسائل المجاهد ( 266 ) المحافظ على خلافت كا قيام

### خلفائے راشدین کے عہد میں مجلس شور کی:

رسول اگرم مُنظِیَّم کے بعد خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں فقوعات کی رفتار اس قدر تیز اور ہمہ گیرتھی کہ حکومت کواپنی ساری قوت، ساری توجہ اور مسامی کوفوجی استحکام اور انظامی امور تک محدود کرنا پڑا۔ نہ مجلس شور کی کھیل و تر تیب کے لیے کوئی ایبا قاعدہ یا ضابطہ تجویز کیا جو ہمیشہ کے لیے امت اس کی پابندی کرتی اور نہ عام انتخابات کی ضرورت محسوس کی گئی۔ مکہ و مدینہ میں مہاجر و انصار کی مقتدر شخصیتیں، جو ارباب حل وعقد مجھی جاتی شمیں، انہی پر مجلس شور کی مشتمل ہوتی تھی اور وہی مہاجرین و انصار خلیفہ کا انتخاب کرتے تھے۔ البنة حضرت عمر دائش کے عہد میں مجلس شور کی کھی تفصیلات ملتی ہیں۔مثلاً:

روزانہ کی شور کی: مسجد نبوی میں روزانہ مجلس شور کی منعقد ہوتی، صوبہ جات اور اصلاع کی خبریں حضرت عمر ڈٹاٹٹ تک آتی تھیں، آپ مہاجرین صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ انتظامی شور کی: انتظامی امور میں مہاجرین و انصار دونوں کے سردار جمع ہوتے اور حضرت عمر ڈلٹٹوان سے مشورہ کرتے۔

عوامی مجلس شور کی: جب کوئی برا اہم معاملہ پیش آتا تو مجلس شور کی کا عام اجلاس بلاتے۔ اس میں حاضر وفت مہاجرین و انصار سب حاضر ہوتے۔ سب کے مشورے سے زیر بحث مسئلہ کا فیصلہ کیا جاتا، جیسے عراق وشام کی فتح کے بعد جب زمینوں کی تقسیم کا مسئلہ نزاع اختیار کر گیا تو عمر ڈاٹیؤ نے مجلس شور کی کا عام اجلاس طلب کیا۔

#### حاكميت اعلى كاتضور:

ظافت کے قیام کے لیے سب سے پہلے حاکمیت اعلیٰ قائم کرنا ہے۔قرآن کریم نے مختلف اسلوب اور پیرایوں میں اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے: ﴿ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَٰهِ اَمَرَ الَّا تَعْبُدُوۤ الِّلَّ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ﴾ [یوسف: ٤٠]

<sup>🛭</sup> تاریخ دمشق (۲/ ۱۹۴)

#### مجموعه رسائل کا ﴿ 267 } الله عمر حاضر میں خلافت کا قیام

''اللہ کے سواکسی دوسرے کی حکومت نہیں، اس کا حکم ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے۔''

#### دوسری حَکَّه فرمایا:

﴿ ذَٰلِكُمْ بِإَنَّةَ إِذَا دُعِىَ اللَّهُ وَحُلَةً كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيّ الْكَبِيْرِ﴾ [المؤمن: ١٦]

"(قیامت کے دن کہا جائے گا) یہ اس لیے کہ جب صرف اللہ کی حکومت کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شرک کر دیا جاتا تھا تو تم تشلیم کر لیتے تھے (کیا شمیس معلوم نہ تھا کہ) تھم دینے کاحق تو صرف اللہ عالی مرتبے اور بڑی شان والے کا ہے۔"

طاکمیت اعلیٰ کا منصب صرف الله ہی کو اس لیے سزاوار ہے کہ کا نئات کی ہر چیز پر فرمانروائی اور خسر وائی اس کی ہے۔

﴿ قُلْ مَنَ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المومنون: ٨٨]

''ان سے پوچھیے کہ اگر شمصیں کچھ بھی علم ہے تو بتاؤ کہ کا نئات کے ہر جھے پر کس کی حکومت ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔''

ہمیں اگر مسلمان ہونے کا بورا پورا شعور ہے اور قرآن پر پختہ ایمان، تو پھر ہمیں آج حاکمیت اعلیٰ کا اقتداراس احکم الحاکمین کے سواکسی دوسرے کونہیں دینا چاہیے۔

#### ب*يئت حا كم*ه:

مسلمان کی زندگی کا اولین مقصد اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اسلامی تعلیمات و روایات کے مطابق ہو، اور ہم بحثیت مسلمان دنیا پر بیدواضح کر دینا چاہتے ہیں

کہ آج انسانی زندگی میں جو گونا گوں بیاریاں پیدا ہوگی ہیں، ان سب کے لیے اسلام اکسیرِ اعظم اور مجرب تریاق ہے۔ اسلامی زندگی ایک اسلامی ریاست کے بغیر ناممکن ہے، اور اسلامی ریاست کا نظم ونتی اِن لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہیے جو احکام اللی کی اطاعت پردل و جان ہے آ مادہ اور مستعدموں۔

### اميرمملكت:

اس سلیلے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہیئت حاکمہ کی باگ ڈور ایسے مخص کے ہاتھ میں نظاعت میں بسر ہوتی کے ہاتھ میں نظاعت میں بسر ہوتی ہو، اور وہ مندرجہ ذیل باتوں پر یقین محکم رکھتا ہو:

- 🗘 اقتدار خداکی امانت ہے۔
- 🏖 شریعت اسلامیه تمام قوانین کی نا قابل تغیر و تبدل اساس ہے۔
- ک مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی تعلیمات و مقتضیات کے مطابق بسر کریں۔

تجدد پند اور ندہب سے بے اعتنائی برتے والے لوگ اس نظریہ پر ناک بھول چڑھائیں گے اور سلمانوں کو تک نظری کا طعنہ دیں گے لیکن ان کو یہ بات پلے باندھ لینی چڑھائیں گے اور سلمانوں کو تک نظری کا طعنہ دیں گے لیکن ان کو یہ بات پلے باندھ لینی کی ہے، مسلمان اس بات کا نصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو شخص مسلمان نہیں (خواہ وہ مملکت کا کیسا ہی وفادار یا اپنی ذات میں کیسا ہی قابل کیوں نہ ہو) وہ اس بات کا اہل ہوسکتا ہے کہ وہ ایس میان کی اساس و بنیاد اسلامی ایڈیالو جی ہے؟ (سر ظفر اللہ خان اس کی ایک مثال کہ اس نے ہر محکمہ میں قادیا نیوں کو بھرتی کر کے اصل مقصد کو پس پشت ڈال دیا) بھر یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی معاشرہ بھی اپنا سر براہ ایسے شخص کو ہرگر منتخب نہیں کرتا جو اس معاشرے کے نظر یے کا مشکر ہو۔ کیا سوویت روس میں کوئی غیر کہ ونسک کی سرداری تو کیا کی کلیدی آ سامی پرمقرر ہوسکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی کہونسٹ ریاست کی سرداری تو کیا کئی کلیدی آ سامی پرمقرر ہوسکتا ہے؟ اس لیے کہ اس ک

مجوعه رسائل 🗱 📢 (269) 💸 📢 معرِ حاضر می خلافت کا قیام

اساس و بنیاد کمیوزم کے اصول پر ہے، اور کوئی دوسرافخض، جو کمیوزم کے اصول کا دل سے قائل نہیں، اس سے اس ریاست کے نظم ونسق میں اشتراکی یا اشتمالی مقاصد کی ترجمانی ممکن نہیں۔ بعینہ ریاست میں خلافت کے نظام کے قیام کے لیے بھی ہمیں اپنی زمام اقتدار ایسے مختص کے سپرد کرنی ہوگی جوشر بعت اسلامیہ کوتمام قوانمین کی اساس جھتا ہو۔

#### امير كا انتخاب:

کتاب وسنت کی روشی اور خلفائے راشدین کے اسوہ حنہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امیر ریاست یا صدر مملکت کا تقرر بذریعہ انتخاب ہی ہونا چاہیے۔ اس کے سوا تمام صورتیں غیر شرکی ہیں، لیکن انتخاب کا طریق کیا ہو؟ یہ ملت کے فیصلہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جیسا کہ خلفائے راشدین کے انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی خاص معینہ طریقہ نہیں تھا، اس لیے اس کے لیے کوئی طریقہ (شوری مجلس دستور ساز) بھی اختیار کیا جاتا چاہیے جو ملت کے مفاد میں ہو، البتہ امیر کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جانی چاہییں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

#### قانون سازي:

الی ریاست جس میں خلافت کا اسلامی نظام قائم ہو اور اس ریاست کی بنیاد اس عقیدے پر ہو کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ کا اقتدار اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے اور اس کے مقیدے پر ہو کہ اس میں حاکمیت اعلیٰ کا اقتدار اللہ پر ہے، تو الی ریاست میں قانون متام کاروبار کی اساس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے، تو الی ریاست میں قانون سازی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ قرآن یاک نے صاف اور واضح ارشاد فرمایا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الطِيْعُوا الله وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمُ تُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمُ تُومِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴾ [النساء: ٥٩] "دُمسلمانول الله اور اس كے رسول كى فرمانبردارى كرو اور تم مِن سے جو

مجور يرسائل 😘 📢 ( 270 ) کا 🚓 🐧 عصرِ حاضر مين خلافت کا تيام

صاحب حکومت ہوں، اور اگرتم میں کسی بات پر اختلاف ہوجائے تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر اللہ پر اور بیم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بری اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔'

مسلمان اپ میں سے کی کو امیر المونین نتخب کریں، حکومت کی باگ ڈوراس کے سپر دکر دیں اور اپنی قومی اور ملی زندگی کے تمام معاملات میں سمع و اطاعت کی بیعت اس سے کریں۔ امیر المونین خود اپ لیے وزراء کا تقرر کرے اور وزیر امیر کے سامنے جواب وہ ہوں۔ نہ حکومت کی پارٹی ہونہ تزب اختلاف۔ ہررکن آزاد ہو اور آزادی سے اپنی رائے ظاہر کرے، چاہ اس کی رائے امیر کی رائے کے موافق ہو یا ناموافق، کوئی اس قسم کا پارٹی ڈسپلن نہ ہو، جیسا کہ آج کل مغربی جمہوریت کی طرز کی آمملیوں کا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کے تحت رائے دو، اگر چہ وہ ضمیر کے خلاف ہو۔ ہررکن آزاد طور پر اپنی رائے ظاہر کرے اور بحث میں حصہ لے۔ امیر خود بھی بحث میں حصہ لے، اپ اور اپنی حکومت کے کاموں کی جواب وہی کرے۔ امیر خود بھی بحث میں حصہ لے، اپ اور اپنی حکومت کے کاموں کی جواب وہی کرے۔ امیر اور جمہور دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو رسول اکرم ناٹائیڈ کے ارشادات کی روثنی میں سبحییں، ایک طرف آپ ناٹیڈٹ نے امت کے افراد پر ذمہ داری عائدگی ہے:

(إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)

''الله تعالی تمهارے لیے تین کام پند کرتا ہے: ﴿ ایک الله کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نه تهمراؤ۔ ﴿ الله کی ری کومضبوطی سے تھامو اور اس سے جدانہ ہو۔ ﴿ اینے امیر کے خیرخواہ رہو۔''

دوسري طرف امت كواحتساب كاحق ديا اور فرمايا:

« إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۷۱۵)

مجموعه رسائل المجافز المحالي المجافز المحالية المحافز المعارض خلافت كا تيام

يعمهم الله بعقاب من عنده»

''جب اوگ ظالم کوظلم کرتے دیکھیں اور اس کو رعایا پرظلم کرنے سے روکنے کی کوشش نہ کریں تو بہت ممکن ہے اللہ تعالی ان سب کو اپنے کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔''

اسی مسئولیت کا خلفائے راشدین نے اپنے خطبوں میں ذکر کیا ہے۔ حکومت کے اختیارات عفیذ امیر کے لیے بیسنہری اختیارات عفیذ امیر کے ذمہ ہوں۔ عصر حاضر میں نظام خلافت کے قیام کے لیے بیسنہری اصول ہے اور وہی اس کی حکمت عملی کامجلس شور کی کے سامنے جوابدہ ہو۔

#### ہیئت عدلیہ:

پورے محکمہ عدل وانصاف کی اساس کتاب وسنت ہی ہو، تمام قتم کے تنازعات اور مقد مات کے فیصلے، خواہ ملک کے عام باشندوں کے درمیان ہوں یا حکومت اور عوام کے درمیان ہوں، شریعت کے مطابق ہوں۔ کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی بید حق نہ دیا جائے کہ وہ دار القصاء کے فیصلے میں کسی قتم کی مداخلت کرے۔ امیر ریاست، مجلس وزراء اور خود مجلس قانون ساز کو بھی کسی قتم کی اجازت نہ دی جائے کہ قضا کے فیصلے پر کسی طرح اثر اداز ہو سکے۔

امیرریاست چونکہ خود باتی ریاسی امور میں اس قدرمشغول ہوتا ہے کہ وہ خود عدلیہ کی ذمہ داریال نہیں سنجال سکتا، اس لیے اسے ایک دار القضاء عالی مقرر کرنی چاہیہ دارالقضاء عالی کا رئیس قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) کا تقرر خود کرے اور اس محکمہ کی تمام تر ذمہ داری اس کے سپرد کرے، اس کے بعد دارالقضاء کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اگر بھی مجلس شور کی اور امیر ریاست یا امیر ریاست اور ملت کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف پیدا ہوجائے تو دارالقضاء کا بی فرض ہونا چاہیے کہ متنازع فیہ سکلہ کے بارے میں فیصلہ صادر

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٤٣٣٨)

مجويد رسائل المحاج ﴿ 272 } المحاج ﴿ عصر حاضر مين خلانت كا تيام

کرے۔ اسی طرح مجلس شوریٰ کے کسی مرتب کردہ قانون یا امیر ریاست کے کسی انظامی
فعل کو اگر خلاف شرع سمجھا جائے تو ملت کے کسی بھی فرد کو بید مق حاصل ہونا چاہیے کہ
دارالقضاء عالی کے سامنے اس کو پیش کر کے شریعت کے مطابق فیصلہ حاصل کر سکے۔
دارالقضاء عالی کو وقت کے اکابر علماء پر مشتمل ہونا چاہیے، ایسے علماء جوعلوم کتاب وسنت
میں اعلیٰ بصیرت رکھتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ مروجہ قوانین میں مہارت تامہ رکھتے ہوں۔
موجودہ حالات میں ایسی خوبیوں کے حامل اشخاص اگر میسر نہ آئیں تو اکابر علمائے دین
کو بطور معاون موجود جموں کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے، جبکہ فیصلہ ایسے امور میں مطلوب

تو بودہ خالات یں ایک و بیوں سے حال ہوں کہ اس رہ اس اس اس مطلوب کو بطور معاون موجود جموں کے ساتھ شریک کیا جا سکتا ہے، جبکہ فیصلہ ایسے امور میں مطلوب ہو جن میں شری وجوہ کی بنا پر امیر ریاست اور ملت کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف بیدا ہوجائے۔

عدالتوں کے انتظامی بہلو سے متعلق اس قدر عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عدالتوں کی بیئت ترکیب، عدالتوں کے مختلف درج، پھران کے حدودِ عمل اوران کے اختیارات کے لیے مراتب مقرر کرنا مجلس شوری کی صواب دید پر چھوڑ دیا جائے۔ کتاب وسنت میں یا خلفائے راشدین کے طرزِ عمل میں اس بارے میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے۔ اس لیے مجلس شوری آزاد ہے کہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے جیسا مناسب سمجھے نظام تجویز کرے مگر وہ شریعت کے اصول عامہ اور مخلوقی خدا کے مفاد عامہ کے خلاف نہ ہو۔

#### بنيادي حقوق:

جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا کہ اسلام کے نزدیک ریاست بجائے خودکوئی مقصد نہیں بلکہ ایک مقصد کا ذریعہ ہے، اور وہ مقصد عوام الناس کو ایک ایسے نظام میں پرونا ہے جس میں اخوت، بھائی چارہ، محبت، بیار، ایثار، مساوات ہو، احترامِ انسانیت ہو۔ نظام خلافت میں افراد یا شہریوں کے حقوق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور ان کے حقوق وفرائف کو بالوضا حت متعین کیا گیا ہے۔

مجور رسائل کھی کھی کہ کھی ہے گائی ہے کہ اور اس میں خلافت کا تیام

#### نرجى آزادى:

ہر خص کو اپنے نہ ہی عقائد اور نہ ہی رسوم کے بجالانے میں پوری پوری آ زادی ہو، ان کے نہ ہی رسوم میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ غیر مسلموں کو ان کی رضا اور خوشنودی کے بغیر اسلام قبول کرنے پر مجورنہ کیا جائے بلکہ غیر مسلموں کو جرأ مسلمان بنانا قابل مواخذہ جرم ہو۔

ہرشہری کوتحریر اور تقریر کے ذریعہ حق دینا جا ہے کہ مکی، ملی اور شہری مسائل میں جس پر جاہے اظہار رائے کرے۔ بشرطیکہ اس اظہار رائے میں لوگوں کو اسلامی عقائد کے خلاف نداکسایا جائے اور نہ اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔

### شخص آ زادی:

اسلام سی شہری کو اس کی شخصی آزادی ہے اس وقت تک محروم نہیں کرتا جب تک اس کا جرم قانونی عدالت میں با قاعدہ مروجہ قانون کے طریقوں سے ثابت نہ ہوجائے۔
اس کا جرم قانونی عدالت میں با قاعدہ مروجہ قانون کے طریقوں سے ثابت نہ ہوجائے۔
المخضر عصر حاضر میں خلافت کا قیام جمبی ممکن ہے اگر اخلاص ہو، ایثار ہو اور خدا کا خوف ہو۔ اخلاص سے اور اپنی تمام ذاتی اغراض سے بالا ہوکر اور نتائج سے یکسر بے پرواہ ہوکر اور برتم کی ملامت اور طعن و تشنیع کو خاطر میں نہ لاکر فدکورہ بالا طریق کارکو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ تعالی اخلاص، ایثار اور اپنا ڈر دلوں پر طاری نصیب فرمائے۔ آمین

www.KitaboSunnat.com



•

## مجوعہ رسائل 🗱 🕻 ( 277 ) کی اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

# اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

#### 🛈 امارت 🏵 شوري 🕆 انتخاب:

اسلامی نظام میں یہ تین چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ امارت ایک ایبا عہدہ ہے جسے خلافت کا قائم مقام سجھنا چاہیے۔ خلیفہ دنیا میں ادکام البی کا نفاذ کرتا ہے، مخلوق کے حقوق کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، سرحدول کی حفاظت، نظام مملکت کی اصلاح اور گہداشت اس کا فرض ہے۔ اس لیے ضروری ہے، زود یا بدیر، اسے اس قدر توت حاصل ہو، جس سے وہ یہ جملہ انتظامات کر سکے۔

اس ضمن میں جنگ ایک ناگزیر چیز ہے، اور اس کا پیش آ ناکسی وقت بھی ممکن ہے،
اس لیے امیر کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت اس فرض کے لیے آ مادہ اور تیار رہے،
مسایہ مخالف طاقوں کی عسکری قوت کا جائزہ لیتا رہے۔ ملک کو اس قدر تیار رکھے کہ کسی
وقت بھی وہ چیش آ مدہ حالات سے جیران اور ششدر نہ ہو۔

### مجویدرسائل کھا چھا ( 278 ) کھا اسلام نظام حکومت کے ضرور کی اجزاء

للفرض الذي عليه، وهذا عندنا هو قول أهل السنة والعلم، من أهل الحجاز والعراق وغيرهم في الصامت، لأن المسلمين مؤتمنون عليه كما ائتمنوا على الصلوة، وأما المواشي والحب والثمار فلا يليها إلا الأئمة، وليس لوليها أن يغيبها عنهم، وإن هو فرقها ووضعها مواضعها فليست قاضية عنه، وعليه إعادتها إليهم، فرقت بين ذلك السنة والآثار،

"ابوعبید فرماتے ہیں کہ مذکورہ آثار کا مطلب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی زکوۃ خلیفہ کو دے دے یا خود بانٹ دے، فرض ادا ہوجائے گا۔عراق اور جاز میں ائکہ سنت کا یہی مذہب ہے، اس مسلے میں مسلمانوں کو امین سمجھا گیا ہے، جیسے وہ نماز کے متعلق امین ہیں، لیکن یہ اختیار اموال صامتہ (نقدی) میں ہے، جانور، غلہ اور چلوں کی زکوۃ امیر ہی کو دی جائے گی، اگر مالک خودتقیم کرے تو ادانہیں ہوگی۔"

معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر اموال جن کا تعلق ہماری نظروں سے ہے اور سرسری طور پر
ان کا محاسبہ کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے مصدق اور محصل بھیج کر زکوۃ وصول کی گئی۔ اور ﴿ لا جلب و لا جنب ﴾ ارشاد فرما کرتا کید فرمائی گئی کہ زکوۃ سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ اور بہانہ نہ کیا جائے، اور مخفی اموال کے متعلق اعتاد فرمایا گیا۔ زکوۃ نہ دینے پر جو وعید اور سزا شارع (اللہ جل شانہ) نے مقرر فرمائی ہے، اسے واضح فرما کران کی دیانت پر چھوڑ دیا گیا۔ محاسبہ کی گرفت سے بیخ کے لیے جو اخلاقی برائیاں عموماً دولتمند کرتے ہیں، جیسے محاسبہ کی گرفت سے بیخ کے لیے جو اخلاقی برائیاں عموماً دولتمند کرتے ہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں، محکمہ آئم فیکس اور پر اپرٹی فیکس سے بیخ کے لیے عوام مسلمان کس قدر کمزوریاں ظاہر کرتے ہیں، شارع نے عامة الناس کو اس سے بالکل سبکدوش فرما دیا اور اسے انسان اور خدا کا معالمہ قرار دے دیا گیا۔ جولوگ اپنے مال کی پوری زکوۃ ادا نہیں

سنن أبى داود، رقم الحديث (١٥٩١)

جور رائل کو اسان نظام محرت کے ضرور کا ایزاء کی اسان نظام محرت کے ضرور کا ابزاء کرتے ، وہ عند اللہ مجرم ہیں، قیامت کے دن ان کی جلی ہوئی پیشانیاں اور جھلے ہوئے پہلو ان کی اس بدعملی کے شاہد ہوں گے کہ کیکن ان پر حساب کی ذمہ داری ڈال کر انھیں جھوٹ اور بد دیا نتی پر مجبور نہیں کیا گیا۔ سخت تو اندین کا یہ پہلو بڑا ہی خطرناک ہے کہ انسان ان کی گرفت سے بچنے کے لیے جھوٹ کا عادی ہوجاتا ہے، تا جردو دو حساب رکھنا شروع کر دیتے ہیں، رشوت دے کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، عمالی حکومت اور ملازم رشوت کے عادی ہوجاتے ہیں، حکومت سخت گیری سے ایک چور دروازہ بند کرتی ہے، لیکن ہیں چور دروازے خور بنو کرتی ہے، لیکن ہیں چور دروازے نور بخور کی جہنم میں گرتی ہے، لیکن ہیں چور دروازے اور مطاب دونوں کے لیے خطرناک ہے۔

اموال ظاہرہ اور باطنہ میں تفریق فرما کرشارع حکیم نے قریباً تمام چور دروازے بند کر دیے اور سرماییہ دارکو ایک الیی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ اگر وہ تابتی سے بچنا چاہے تو بنکی کرے اور نقلہ مال کی زکوۃ نہ خود ادا کرے، نہ حکومت کو دے تو عنداللہ مجرم ہے، حکومت اس معاملہ میں مداخلت کی مجاز نہیں، جب تک یقینی طور پر ثابت نہ ہو کہ وہ شخص زکوۃ نہیں ویتا۔ اگر بیر ثابت ہوجائے کہ فلال شخص زکوۃ ادا نہیں کرتا تو امیر کوئ ہے کہ وہ دو گرتا رقم وصول کرے۔

امارت کا جو تخیل میں نے ذکر کیا ہے، قرآن تھیم نے اسے دہمکن فی الارض ' سے تعییر فرمایا ہے، جوان تمام ضروریات کا جامع ہے، جس کا ذکر میں نے فرائضِ امارت میں کیا ہے۔ علی الفور اس نظام کا بام عروج پر پہنچ جانا ضروری نہیں، آخری منزل تدریح ہی سے سامنے آئے گی، لیکن تاسیس میں ان ارتقائی مدارج کے آثار کا نمایاں ہونا ضروری ہے اور مساعی کو اس نہج پر جاری کرنا چا ہے جس سے مقاصد حاصل ہو سکیس، اسلامی امارت کسی ایسے ملک میں تشکیل پذیر نہ ہوگی، جہال کفر کا پورا تسلط ہواور زمامِ اختیار از اول تا آخر کفر

<sup>🛭</sup> التوبة [٣٥]

#### مجموعه رسائل المحال الم

بی کے ہاتھ میں ہو۔ یہ نظام ایسے''وفا دار'' ہاتھوں میں نہیں ہونا چاہیے، جو بادشاہت اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملائیں اور کفر وفسق کی سربراہی کوطوعاً قبول کر لیں۔

### عوامی حکومت کے مروجہ مفہوم اور اسلامی مفہوم میں فرق:

اسلام نے عوامی حکومت کی نہ صرف جمایت کی ہے، بلکہ یہاں حکومت کے لیے ضروری ہے کہ عوامی ہو، لیکن ''عوامی حکومت' کے عام مفہوم اور اسلامی مفہوم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ''عوامی حکومت' کا عام مفہوم وہی ہے جے کمیونسٹ اور اشتراکیت زدہ حضرات عموماً استعال فرماتے ہیں کہ وہ عوام کی رائے سے بنائی گئی ہو۔ اگر عوام کی رائے اس قدر متند ہو جائے کہ وہ سیاسی معمول کوحل کرسکیس اور ایسے آ دمی کا انتخاب کرسکیس جو ان سیاسی ذمہ داریوں کو نباہ سکے، جو بحثیت امیر مملکت اس پر عائد ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کوعوام کہنا ان پرظلم ہے۔ اس لیے ''عوامی حکومت' کی اصطلاح اس مفہوم کے لحاظ سے محض جذبات کو اپیل کے لیے بنائی گئی ہے۔

ہم انتخابات میں دیکھتے ہیں، کچھ پڑھے اصحابِ غرض خود ہی عوام کو رائے بتاتے ہیں اور ان کی رائے کو اپنی ذاتی اغراض کا انجکشن دے کرعوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رائے در اصل عوام کی رائے ہوتی ہے، یہ اس صورت ہیں ہے کہ پروپیگنڈہ اور دِعایت کی عامی رائے کو بتایا جائے، ورنہ جوتشدد اور دباؤ عوماً انتخابات میں استعال کیا جاتا ہے، اور جو دھوکے اور عیاریاں بروئے کار آتی ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی حکومت کا وجود عنقا ہے، موجودگی میں کوئی حکومت کا وجود عنقا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام نہ ایس حکومت کا و پیند کرتا ہے، نہ ان کی تائید اسے مرغوب ہے۔ حکومت کا اسلامی تخیل:

اسلام کے نقط نظر سے ایسے اہم امور میں ارباب بست و کشاد کی رائے اصل فیصلہ کن رائے ہے، حکومت کی تشکیل میں اساس چیزعوام کی نصیحت (خیرخواہی) ہے، یہی دین کا اصل مقصد ہے۔

#### مجموعه رسائل کھا کھا کھا کہ کھا ہے اسلام نظام حکومت کے ضروری اجزاء

«الدین النصیحة لله ورسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم» لین دین خدا اور اس کے رسول کی خیر اندیثی، نیز حکام اور عامة السلمین کی خیرخوابی کا نام ہے۔

### عهد صحابه و فَاللَّهُ مِن انتخابات كي صورتين:

قرونِ خیر میں انتخابات کی مختلف صورتیں سامنے آئی ہیں، لیکن آئینی طور پر انتخابات کو نہ ان چارصورتوں میں حصر فرمایا گیا ہے، اور نہ کسی ایک ہی کو پہند کیا گیا ہے، بلکہ کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایسا آ دمی اس بوجھ کو اٹھائے جو مساکین کو اونچا کر سکے اور خود مساکین کی سی زندگی بسر کر سکے۔

### يبلا انتخابي اجتماع:

سقیفہ بنی ساعدہ میں سب سے پہلا انتخابی اجتماع ہوا جو بالکل اتفاقی اور اصطلاحی طور پر غیر آئین تھا، لیکن ارباب حل وعقد کی جو تعداد یہاں جمع ہوئی، وہ شاید کسی بڑے سے برئے اجتماع میں جمع نہ ہوئی ہوگی، مختلف تجویزوں کے بعد دو نام خلافت کے لیے پیش ہوئے: حضرت ابوبکر اور حضرت سعد ڈاٹئو کہ دوسرا اُمیدوار انصار کی طرف سے تھا، گر حضرت ابوبکر واثف کا نام آنے کے بعد ہاؤس کے سامنے ایک ایسی مبارک شخصیت آگئ، جس پر انصار اور مہاجر سب خوش ہوگئے، اور مزید غور اور بحث و تنقید کی ضرورت ہی نہ رہی۔ حضرت سعد داتھ کی کو خالی کر کے جمع ہوا کہ کوئی ایہا آ دمی منتخب ہوجائے جو اس نظام اور اس کی ذمہ دار یوں کو خالی کر کے جمع ہوا کہ کوئی ایہا آ دمی منتخب ہوجائے جو اس نظام اور اس کی ذمہ دار یوں کو خالی کر کے جمع ہوا کہ کوئی ایہا آ دمی منتخب ہوجائے جو اس نظام اور اس کی ذمہ دار یوں کو حضرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے حضرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے حضرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے حضرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے حضرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے حضرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے دھنرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے دھنرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے دھنرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے دھنرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے دھنرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال رہی، معلوم ہے دھنرت ابوبکر ڈاٹئو کی خلافت اڑھائی سال دی معتمد آواز بھی

صحیح مسلم، رقم الحدیث (٥٥)

بجوعه رسائل 🗱 📢 🔀 🕽 کی اسلای نظام حکومت کے ضروری اجزاء

ظافت مآب کے خلاف بلند نہ ہوئی، بلکہ فتو حات کے لیے زمین کو اس طرح ہموار کیا کہ خلیفہ ٹانی سر پٹ دوڑتے گئے اور کیے بعد دیگرے ممالک پر اسلامی پرچم لہراتا گیا۔ یقیناً بہ فتو حات حضرت عمر ڈٹاٹوئ کے زمانہ میں ہوئیں، لیکن ان کے لیے زمین ہموار خلیفہ اول ہی نے فرمائی۔ فتنہ ارتداد کوکس صفائی اورکس عجلت سے ختم فرمایا؟ مانعین زکوۃ کوکس صن تدبر سے ہموار فرمایا؟ اللهم ارض عنه وارفع درجته فی أعلیٰ علیین

#### دوسرا انتخابی اجتماع:

و هائی سال کے بعد جب حضرت ابوبکر ڈٹائٹؤ نے محسوس فرمایا کہ وقت قریب ہے،

مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے ارباب بست و کشاد کی دائے معلوم کرنا شروع کی، معتمد صحابہ ڈٹائٹؤ سے مشورہ فرمایا، اس کے بعد ایک تحریری اعلان کے ساتھ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کا نام پیش فرمایا۔ یہ نامزدگی خلیفہ اول ڈٹائٹؤ کی کئی دنوں کی محنت کا نتیجہ تھی، علالت کے ایام میس حضرت ابوبکر ڈٹائٹؤ کا یہ بہترین مشغلہ رہا، یہ نامزدگی کئی دنوں کے گہرے فور وفکر اور ارباب صل وعقد کے خلصانہ مشوروں کا نتیجہ تھی۔ اسے انتخاب کہیے یا نامزدگی، لیکن اس کے پیچھے شور کی کی مقدس قو تیں پنہاں تھیں، اور اس مقدس شورائی نامزدگی سے امت کو بے حد فائدہ پہنچا۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نامزدگی کے لیے حضرت ابوبکر وٹائٹؤ نے بچول اور عورتوں تک کی رائے کو دریافت فرمایا۔ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا ہی نیک دل کیوں نہ ہو، ونیا کی بدگانیوں سے نہیں نی سکتا۔ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کو انسان کتنا ہی نیک دل کیوں نہ ہو، ونیا کی بدگانیوں سے نہیں نی سکتا۔ حضرت عمر ڈٹائٹؤ کو رئی کے بعد جلد ہی معلوم ہوگیا کہ وہ جانبر نہیں ہوگیں گے، اور حضرت ابوبکر ڈٹائٹؤ کی طرح رائے عامہ معلوم کرنے پر قادر نہیں ہوگیں گے، اور حضرت ابوبکر ڈٹائٹؤ کی طرح رائے عامہ معلوم کرنے پر قادر نہیں ہوگیں گے۔

#### تيسراا بتخالي اجتماع:

عوام کی حالت کے متعلق حضرت عمر رہا تھا کو بہت مجھ معلوم تھا، ایبا آ دمی جس پر پورا اطمینان ہو، کوئی نظر میں نہیں تھا، اس لیے چھ بزرگوں کے متعلق معاملہ سپر د کر کے اپنی

### مجموعہ رسائل 📢 💸 🕻 283 کی اسلامی نظامِ حکومت کے ضروری اجزاء

ذمہ داری سے سبکدوش ہوگئے، اور اس وقت یہی کچھ ممکن تھا، اس سے مزید ذمہ داری ممکن ہیں نہ تھی۔ اور ان چھ آ دمیوں کا آ خری فیصلہ حضرت عثان را تھئے کی خلافت پر ہوا۔ حضرت عثان را تھئے کی خلافت کے ابتدائی سال بڑے اطمینان سے گزرے، اواخر خلافت میں عبداللہ بن سباکی سازش سے بہت بڑا فساد ہوا، جس کا نتیجہ حضرت عثان را تھئے کی درد ناک شہادت مقی۔ ارباب بست و کشاد اس فساد کورو کئے میں ناکام رہے۔

حضرت علی اور طلحہ و زبیر ٹھائیڑ جیسے مقتدر حضرات مدینہ منورہ بیں موجود تھے، مگر فساد

رُک نہ سکا، ان میں سے کوئی بھی حضرت عثان ڈھئی کی شہادت کو پیند نہیں کرتا تھا، مگر

شرارت پیند عضر کوکوئی بھی لگام نہ دے سکا، اور بے شعوری میں وہ ظلم بیا کیا گیا جس کا وہم

ومگان نہ تھا۔ حضرت عثان ڈھائی کا پورے چالیس دن پانی روکا گیا، حضرت حسن ڈھائی اور

حضرت علی ڈھائی کسی وقت جھپ چھپا کر پانی پہنچاتے، ان حالات میں حضرت عثان ڈھائی کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ایسے نا خوشگوار حالات میں کوئی شریف آ دمی کر بھی کیا سکتا تھا؟

#### چوتھا انتخاب:

حضرت علی دانش نے یہ بوجھ بڑی ایکیاہٹ سے اٹھایا، وہ خوب سمجھتے تھے کہ جولوگ
اس وقت اس مہم کی سر براہی کر رہے ہیں، دہ در حقیقت اس کے اہل نہیں ہیں، نہ ہی ان کو
ارباب حل وعقد ہیں شار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی رائیں درست ہیں، نہ ہی اراد ہے سمجے۔ یہ
شرارت کے سرغنہ ہیں، ان سے کسی صلاحیت کی اُمید نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کوئی سنجیدہ
آ دمی اس وقت نظام حکومت اپنے ہاتھ میں نہ لے تو نہ معلوم اُمت کی جاہی کے لیے کتنے
اور چور درواز ہے کھل جا کیں؟ مفسدین کے ہاتھ میں اگر نظام چلا گیا تو شرفاء کی نہ جان
سلامت ہوگی نہ آ برو۔ اس کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہوسکے، نظام
اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، تا کہ اصلاح کی راہ میں رکاوٹیس کم سے کم حائل ہو سکی۔

اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، تا کہ اصلاح کی راہ میں رکاوٹیس کم سے کم حائل ہو سکی۔

تا چنانچہ یہ حقیقت تسلیم کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں کہ حضرت علی ڈوٹیڈ کی بیعت ارباب

## جُوعہ رسائل 🗱 🕻 (284 ) کھا 🕻 اسلام نظام حکومت کے ضروری اجزاء

حل وعقد نے نہیں کی بلکہ قاتلین عثان ڈاٹٹۂ اور مفسدین نے کی۔

- اس بیعت کے لیے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا جا سکا، بلکہ اصل اربابِ صل وعقد اس وقت رویوش تھے اور ان کی آواز ہے اثر۔
- صفرت علی دلٹیٹو کی بیعت میں وہی لوگ پیش پیش تھے، جو شرارت کے سرغنہ تھے اور ان کے ہاتھ ایک بے گناہ اور مقدس خون سے رنگین تھے۔
- اس خون میں حضرت علی دلائٹڈ اور اہل بیت یقینا شامل نہ تھے، لیکن یہ خاموشیاں غمازی کر رہی تھیں کہ یہ خاموثی بہر حال بے وقت ہے۔ فاتح خیبر کے لیے بیر مناسب نہیں تھا کہ وہ یورا ہنگامہ ایک تماشائی کی طرح آتھوں سے گزار دے۔

حضرت عثمان الله كا ارشاد كراى: "قد بلغ الحزام الطبيين وجاوز الماء لظبي" \_

فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي وإلا فأدركني ولما أمزق أمزق أن أمزق أمرق أن أمرق أمرق أمري موت محيل ليند بي المرميري موت محيل ليند بي المرميري موت محيل ليند بي المركز المرائح المرائح المرائح المركز المرائح الم

اس مسامحت کا کھلا ہوا اعلان ہے جوحضرت سے سرز د ہوئی۔

- حضرت على والثناس ناگزیر فیصله پرمجبور ضرور تنے، مگرخوش نه تھے۔
- ان نو وارد رفقاء سے حضرت علی ڈائٹؤ مدۃ العمر دکھ اٹھاتے رہے، حضرت حسن ڈاٹٹؤ نے جنگ جمل کے بعد کھلے طور بر فر مایا:

"ابّا! میں آپ کو ہمیشہ اس سے روکتار ہا۔"

اس وقت حفرت على والنيُّ نع بهي اس غلطي كومحسوس فرمايا - من جرب المجرب

### مجموعہ رسائل کھا 🕏 📢 🕬 📢 اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

حلت به الندامة وس بزارشهداكى الشيس سامن بين اور فاتح كر بلا الكشت بدندان!

كَ إِنْ هُوَ عِنْدَاهُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾ [الأنعام: ٥٩]

#### حار طريق:

ان چار طرق میں ہے، جن کا ذکر انتخاب کے ضمن میں آیا ہے، پہلے تین یقینا انتخاب کہلانے کا حق رکھتے ہیں، ان میں ممکن طور پر ارباب حل وعقد سے مشورہ کی کوشش کی گئے۔ مخالف اور مناظر کوحق ہے کہ جس قدر احتالات چاہے، پید اکرے، مگر حقیقت بہر حال حقیقت ہے، کسی کے رد و قبول کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ حضرت علی ڈاٹٹؤ کا معاملہ نہ انتخابی ہے، نہ شورائی، وہ حالات کا ناگز بر تقاضا ہے، جس میں جہاں تک حضرت علی ڈاٹٹؤ اور انتخابی ہے، نہ شورائی، وہ حالات کا ناگز بر تقاضا ہے، جس میں جہاں تک حضرت علی ڈاٹٹؤ اور الل بیت نبوت کی آرا کا تعلق ہے، وہاں خلوص کے سواکوئی چیز نہیں۔ شریر اور بدقماش اس خلوص کو جیسا چاہیں استعال کریں۔

فتند کی طغیانیوں نے دماغ مخل کر دیے تھے، مخلصین ایک ایک کر کے مر چکے یا دارالخلافہ سے غیر حاضر تھے، جوموجود تھے، وہ مقابلہ کی جرائت نہیں کر سکتے تھے۔ ان حالات میں ایسے معرضین یا مؤیدین سے اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ اس سے بہتر نہ کرسکتا تھا، جو حضرت علی ڈٹائٹ نے کیا، یہاں ہم غلطی کے نتائج اور عواقب سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی ڈٹائٹ کے خلوص اور حسن نیت میں فیہ نہیں کر سکتے۔ جو ہُوا پیش آمدہ حالات کا ناگز می نتیجہ تھا، ورنہ یہ کیونکرمکن ہے کہ حضرت علی ڈٹائٹ ایک ناحق خون کو پند کریں؟ البتہ مصالح کی بنا پر قاتلوں سے کیونکرمکن ہے کہ حضرت علی ڈٹائٹ ایک ناحق خون کو پند کریں؟ البتہ مصالح کی بنا پر قاتلوں سے چہتم پوٹی ایک اجتہاوی لغرش تھی، جس سے بعض اشرار کو حوصلہ ہوا اور بعد کے واقعات میں اس کی سب سے زیادہ تکلیف خاندانِ نبوت ہی کو ہوئی۔ حضرت علی ٹٹائٹ کا ارشاد گرائی: "قتلت یوم کی سب سے زیادہ تکلیف خاندانِ نبوت ہی کو ہوئی۔ حضرت علی ٹٹائٹ کا ارشاد گرائی: "قتلت یوم کی سب سے زیادہ تکلیف خاندانِ نبوت ہی کو ہوئی۔ حضرت علی ٹٹائٹ کا ارشاد گرائی: "قتلت یوم کی سب سے زیادہ تکلیف خاندانِ نبوت ہی کو ہوئی۔ حضرت علی ٹٹائٹ کا ارشاد گرائی: "قتلت یوم کی سب سے زیادہ تکلیف خاندانِ نبوت ہی کو ہوئی۔ حضرت علی ٹٹائٹ کا ارشاد گرائی: "قتلت یوم کی سب سے زیادہ تکلیف خاندانِ نبوت ہی کو ہوئی۔ حضرت علی ٹٹائٹ کا ارشاد گرائی: "قتلت یوم کی سب سے زیادہ تکار کیا گرائی کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان من تنزہ عن العشرات.

#### دوغلط رابين:

جب سے حضرات شیعہ اور امراءِ بنوامیہ نے خلافت کو خاندانی اور موروثی قرار دیا، علمة المسلمین کا بیدی خاندانی میراث تصور کیا جانے لگا، اس وقت سے اس کی افادی حیثیت قریباً ناپید

بجوید رسائل 🗱 📢 ( 286 ) کی اسلام نظام عکومت کے ضرور کی ایز اء

ہوگئی۔ اموی خلفاء میں یزید بن معاویہ، ولید بن یزید، جاج بن یوسف جیسے متبداور غیرشورائی امراء بخت خلافت کی زینت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی راہیں مسدود ہوگئیں۔
تجب ہے کہ اس میراث اور خاندانی خصوصیت کی حد تک حضرات شیعہ اور بنوامیہ کا ایک ہی مسلک ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ بنوامیہ اسے اپناحق تصور کرتے ہیں اور حضرات شیعہ اسے خاندانی نبوت کا مخصوص حق سمجھتے ہیں، بنیادی طور پر دونوں متفق ہیں۔ حضرات شیعہ اسے خاندانی اثر اور مادی قوت کی بنا پر اسے قبضہ میں کیا، ان کی نظر میں مسلمانوں کی کوئی عرزت نہیں، بلکہ اہل حق ان کی نظر میں ہمیشہ حقیر رہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، غالبًا اس پر تاریخی شواہد کی ضرورت نہیں۔

عباسی حکومت میں سفاح اور منصور کی حکومت ہمارے سامنے ہے، اور مامون، واثق اور معنصم تمام کے نامہ ہائے اعمال دُنیا کی نگاہوں میں ہیں، ائمہ حدیث اور حق پرور ائمہ بزرگوں پر ان کے دور حکومت میں جو گزری، وہ ذھکی چھپی حقیقت نہیں۔ کتنا بڑا غضب ہے کہ کمہ تو حید کو اپنی زندگی کے لیے درش کا دیانی کا مربون منت ہونا پڑا؟ فاری آتش انتقام کو اسی دور میں اسلامی ذہن کو پامال کرنے کا حوصلہ ہوگیا۔ یہ امارت کے غلط تصور کا ایک پہلوتھا، جس کی مثالیں ہر دور حکومت میں ملیں گی۔ سعدی شاشہ جیسے معلم اخلاق نے بھی ماحول ہے متاثر ہوکرفتو کی دیا ہے۔

اگر شه روز را گوید شب است این باید گفتن اینک ماه و پروین!

ملوكيت سے نفرت اور انگريزي تسلط كے اسباب:

اس دور استبداد کے بعد، جو برسوں اسلام کے نام پر ہوتا رہا، اہل حق کی آواز بزور

اگر باوشاه دن کو کیم که بیرات ہے تو کهه دینا چاہیے: بیددیکھو چانداورٹریا ستاره..!

جموع رسائل کی، قدرتا لوگول کو ایسے بادشاہول سے نفرت ہوئی، اس لیے دنیائے اسلام میں ایک عام دبائی گئی، قدرتا لوگول کو ایسے بادشاہول سے نفرت ہوئی، اس لیے دنیائے اسلام میں ایک عام سیاسی انحطاط شروع ہوا۔ ضرورت کے وقت ارباب حکومت اسلام کا نام استعال کرتے، جہاد کو نعرے بلند کرتے، وقت گزر جاتا تو اسلام اور اس کے نعرے طاقی نسیان میں رکھ دیے جاتے اور ایوان حکومت عیاشیوں کی آ ماجگاہ بن جاتا۔ اہل تن کو اپنی سادگی پر ندامت ہوتی۔ ہندوستان میں مغل حکومت کی جگہ انگریز کا تسلط انھیں جرائم پیشہ ملوک کی بدعملی کا نتیجہ تھا۔ پوری دنیائے اسلام میں انحطاط کے اسباب کیا ہوئے؟ اس پر تفصیلاً کہنا مشکل ہے، مگر ہندوستان میں مغل حکومت کا نامہ اعمال تو ہمارے سامنے گھلا ہے، اس کے انحطاط کے اسباب اس قدر میں، جیسے دو دو جار۔

جمارے متنورین (روش خیال طبقہ) کوحق ہے کہ وہ اسے علاء کا جرم سمجھیں یا صوفیوں کے متدیں طبقہ اور اہل حق پر بغاوت اور انتشار بھیلانے کا الزام عائد کریں، ان دوستوں کی زبان اور قلم پر ہمیں کوئی اختیار حاصل نہیں، واقعہ بہرحال واقعہ ہے۔ فدجب کا بقدر ضرورت استعال، ارباب حکومت کی عیاشی، عمال کی برعملی اور ان لوگوں کے شخص اخلاق کی خرابی اس مہلک لا دینی انقلاب کی ذمہ دار ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے پاکستانی ارباب اقتدار بھی کہیں یاداش عمل کے شاخیہ میں نہ کس دیے جائیں۔

اگریزی اقد ارکے آتے ہی متدین طاقتیں اس کے استیصال کی طرف متوجہ ہوگئیں، اگریزی تہذیب سے شروع ہو کر اگریزی زبان تک علی حب مراجب اہلِ حق کی تقید سے نہ پچسکی۔

# وہابی تحریکِ جہاد:

۱۸۵۷ء کی تحریک اضی بے زبان اور غیر سیاستدان سادہ مزاج لیکن ایمان پرور حضرت کی مرہون احسان تھی، جسے فرنگی نے بڑے ظلم و استبداد سے دبایا۔ آج وہائی کا لفظ جو ایک گالی تصور ہوتا ہے، تو یہ ذہن انگریز کا پیدا کردہ ہے، ورنہ وہائی جیسا سادہ اور مخلص

مجموعہ رسائل 😘 🛠 🕻 (288 ) کی ۴ اسلامی نظام حکومت کے ضرور کی اجزاء

اندازِ زندگی تاریخ آئندہ مشکل سے پیدا کر سکے گی، اور وہابیت سے بہتر اسلام کی تجیر بھی مشکل سے ہی ملے گی۔ وہابیت دنیا کی ان مقدس تحریکوں میں سے ہے، جس کی تباہی پر ہندوستان کے اربابِ فکر دنیائے انسانیت کی نگاہوں میں ہمیشہ ذلت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ وہابیت علم وعمل کی وہ ٹھوس تحریک ہے، جس میں علم کی سادگی کے ساتھ عمل کی وہ ٹھوس تحریک ہے، جس میں علم کی سادگی کے ساتھ عمل کی چتگی اور بے تکلف زندگی کا امتزاج رہا۔ دکاندارانہ تصوف اور کاروباری علم کے اڈوں کو اس تحریک نے اتنا نگا کیا کہ ہر دانشمندان ایمان فروشوں کی حقیقت کو سجھنے لگا ہے، اور بے لوگ خود بھی جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈالتے ہیں تو ایک عمیق ندامت محسوس کرتے ہیں۔

## فرنگی استبداد کا اثر:

اس قماش کے آدمی انگریزوں کی کھلی مخالفت ایک حد تک کزور ہوگئ، سرسید احمد خان اور اس قماش کے آدمی انگریز کے ساتھ تعاون کی راہیں تلاش کرنے لگے، غیور اور متدین طبقہ انگریز کی مخالفت پر اور بھی تل گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پرانے بزرگ انگریز کی بجائے کرانی یا فرنگی کا لفظ استعال فرماتے تھے، اس قتم کے لوگ انڈرگراؤنڈ یا خفیہ طور پر انگریز کی مخالفت کرنے لگے۔

## قیادتِ تحریک جہاد ... اہل حدیث کے ہاتھ میں:

اس خفیہ تحریک کی قیادت اہل توحید (اہل صدیث) کے ہاتھ میں تھی، شیعہ اور بریلوی خیالات کے لوگ اس تحریک کے مخالف تھے، الا ما شاء اللہ۔ اس تحریک کے دہانے میں ان لوگوں نے فرنگی کا پورا ساتھ دیا، تحریک کی بنیاد چونکہ فدہب پرتھی، اس لیے اسے وہائی تحریک سے تعبیر کیا گیا، تا کہ عوام کو اس سے نفرت ہو، اور اس کی مخالفت کو بھی فدہب ہی کا رنگ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موصد حنی بھی ہمدردی کے باوجود بظاہر اس سے اجنبی رہنے گئے۔ بزرگانِ دیوبند نے تعلیمی مشغلہ کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا، تحریک

مجموعہ رسائل 🗫 📢 (289) کی اسلام نظام حکومت کے ضروری اجزاء

کے مرکز میں بھی زیادہ تر اہل صدیث ہی تھے۔ پنجاب، بہار، بنگال اوری پی میں سرگرم کام کرنے والے اس وقت اکثر بھرے ہوئے اہل صدیث تھے، تحریک سے ہمدردی تمام اہل توحید کوتھی، مگر نقل وحرکت، آ مدو رفت، ضروریات کی فراہمی کا بارتمام تر اہل حدیث پر تھا، چنانچہ شخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب مغفور نے بھی تحریک خلافت کے ذریعے اپنا زیادہ تر تعلق حکومت سے قائم فر مایا، تاکہ وہابیت کی تھمت سے محفوظ ہوجا کیں اور ریشی خطوط کا قصہ پیش آیا۔ جمال پاشا، انور پاشا ترکی کے امراء سے تعلقات جس کا مفصل تذکرہ اپنی جگہ مرقوم ہے۔

## ابل حديث اور سياسي تحريكات:

لیکن اہل حدیث اس وقت تین حصول میں تقیم ہوگئے، بعض نے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دی اور سیاسی انہاک سے کنارہ کش ہوگئے۔ اور بعض نے ملک کی سیاسی تحریکات نیادہ توجہ دی اور سیاسی انہاک سے کنارہ کش ہوگئے۔ اور بعض نے ملک کی سیاسی تحریکات سے پورا تعاون فرمایا۔ مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا محمد داود غرنوی وغیرہم بھشن، اور ایک گروہ بدستور اس پرانی تحریک کی آبیاری کرتا رہا۔ مولانا حافظ عبداللہ عازی پوری، مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی، مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی اور بررگانِ قطیم آباد پینے، مولوی فضل الی وزیرآبادی، بزرگانِ قاضی کوٹ، مولوی محمد مرحوم اور مولانا الشہیر محمد بشیر صاحب لا ہوری اس تحریک سے وابستہ رہے۔

## تحريكِ جهاد اور مسئله امارت:

جب انگریز کی عقابی نگاہیں اس وہائی تحریک کا تعاقب کر رہی تھیں، سید شہید کے رفقاء نے سقوطِ بالا کوٹ کے بعد تحریک کو پھر منظم کیا۔ یہ نظم خالص اسلای لائول پر ہوا۔ مرکز ہندوستان سے باہر سرحد پار علاقہ آزاد میں رکھا گیا، امیر ضعفِ قوت کے باوجود کافر

جیسا که دیوبندی حضرات روایت فرماتے ہیں۔ [عطاء الله حنیف]

اورخود مقاله نگار حضرت مولانا محمد اساعیل بطشه - [عطاء الله حنیف]

وحمهم الله منافرة خدارهمت كنداي عاشقان بإك طينت را-[عطاء الله حنيف]

مجموعہ رسائل کھام محکومت کے ضروری اجزاء کھومت کے ضروری اجزاء حکومت کے تحت تھا اور نہ مجھی برائے نام اسلامی حکومت کا دست گلر، ان کی اپنی ونیا بالکل الگتھی، وہ فقدان اسباب کے باوجود امارت شرعیہ کاصیح تصور ذہن میں رکھتے ہیں، کفر کی ادنیٰ سر برستی بھی انھوں نے منظور نہ فرمائی، مرکز آ زاد رہا اور پورے ہندوستان میں حسب ضرورت منظم شعبے قائم کر دیے گئے۔اس نظم کی تفصیل ہنٹر کی ریورٹ میں تفصیلاً ملے گی۔ان لوگوں کی دیانت، ایثار، اصول پیندی کی شہادت دشمنوں ہی کے قلم سے آپ کو ملے گی۔ امارت فی الواقع کمزورتھی، مادی اسباب سے از بسمحروم تھی، تا ہم اس میں تخیل صحیح تھا، اس کے تصور میں کوئی شرعی نقص نہ تھا، وہ حقیقتا کسی تصنع کے بغیر فرنگی قانون کوختم کرنا عات من اور خالص اسلام كو ملك مين رائج كرنا حاسة من استحريك كي حمايت اس وقت کے اکابر علاء اہلحدیث نے کی ، متدین طبقہ صدقات ، زکو ۃ وغیرہ اموال استحریک کی اعانت میں صرف کرتا تھا۔ حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری پڑلٹ نے اس تحریک کی حمایت کے لیے ' کتاب الزکوۃ'، لکھی، اور تمام صدقات خصوصاً زکوۃ کامستحق ان بی لوگوں کو مجھتے تھے، جواس تحریک کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے۔اورشری امارت میں ایک حد تک پیر تھی مھی ہے کہ زکوۃ بیت المال میں دی جائے، جس کے خرچ کا حق امیر کو ہوتا ہے، جو معینہ مصارف پراسے فرچ کرے گا۔

#### شوری:

اسلامی نظام میں شوریٰ کو بری اہمیت حاصل ہے، حضرت عمر بھائی معمولی معمولی معمولی معمولی وادث میں مشورہ کے لیے عامۃ المسلمین کی طرف رجوع فرماتے۔اس کی مثالیں ان کے دور خلافت میں بری کثرت سے ملتی ہیں۔معمولی مسائل کے لیے مشورہ طلب فرماتے۔خود آنخضرت مُنافیظ نے غزوہ بدر میں حباب بن منذر ڈاٹی کے مشورہ سے اپنے جنگی موقف کو بدل دیا۔ غزوہ احد میں عامۃ المسلمین کی خواہش کے مطابق شہرسے با ہرتشریف لے گئے بدل دیا۔ عن وہ احد میں عامۃ المسلمین کی خواہش کے مطابق شہرسے با ہرتشریف لے گئے

<sup>•</sup> مستدرك حاكم (٣/ ١٢٦) عافظ وَبَي فرماتے بين: "حديث منكر، وسنده" نيز ويكيين: السلسلة الضعيفة (٣٤٤٨)

## مجموعه رسائل کھا 🚓 🕻 291 کے کھا اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

اور میدان جنگ جبلِ اُحد کے دامن میں تجویز فرمایا۔ بریرہ نظافیا نے آنخضرت مُلَاثِما کے مضرت مُلَاثِما کے مشورہ کومستر دکردیا، آنخضرت مُلَاثِما نے اس پرقطعاً ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ جاننے فرماتے ہیں:

سنن دارمی میں ہے:

«ما خاب من استخار ولا ندم من استشار»

''استخارہ کرنے کے بعدرسوائی نہیں ہوتی اور مشورہ کے بعد ندامت نہیں ہوتی۔'' صلح حدید ہی پوری اسکیم حضرت الوبكر زائٹۂ کے مشورہ سے طے یائی تھی۔

(معالم السنن وغيره)

## قرآن اور شوري:

قرآن عزیز نے شوری کا تذکرہ دو مقام پر فرمایا ہے، سورہ شوری میں جہاں اہل ایمان اور اصحابِ توکل کے خواص اور خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں استجابت للرب اور اقامتِ صلاق اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ﴿أَمْرُ هُمْهُ شُوْرُی ﴾ فرما کرمشورہ کرنا بھی مومن کی ایک خاص خوبی بتایا گیا ہے۔

<sup>•</sup> مسند أحمد (٣/ ٣٥١) السلسلة الصحيحة (١١٠٠)

سن البیهقی (۹/ ۲۱۸) بیسند امام زبری اور حضرت ابو بریره دی افزائ کے درمیان انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس حدیث کا ایک شاہد حضرت عاکشہ دی استعمام ہے بھی مروی ہے۔ (تفسیر البغوی: ۱/ ۷۰) کیکن اس کی سند میں کی راوی ضعیف اور مجبول ہیں، کیکن بید امر مسلم ہے کہ نبی مکرم تا افزائ محال میں مشاورت کرتے اور بسا اوقات ان کے مشورہ کو ترجیح ویتے تھے۔ صحابہ کرام سے معاملات میں مشاورت کرتے اور بسا اوقات ان کے مشورہ کو ترجیح ویتے تھے۔

<sup>•</sup> معالم السنن (٢/ ٦٢) نيز ويكيس: صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٩٤٤)

مجموعہ رسائل کچھی کے کہ کھی کھی اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

معلوم ہے سورہ شوری کی سورت ہے، جہاں ابھی نظام امارت اور دستورِ حکومت کی تشکیل کا کوئی خاص تصور سامنے نہیں تھا، اس لیے اس کا تذکرہ ایمان کی خصوصیات میں مخصوص انداز سے آگیا۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں، اسلامی زندگی میں مشورہ کو آئی ہی ایمیت حاصل ہے، جس قدر نماز کو حاصل ہے۔ سورہ شوری میں آیت (۳۵ تا ۳۹) غور سے پڑھیں، اس سے مشورہ کی ایمیت واضح ہوجائے گی۔

سورہ آل عمران مدیند منورہ میں نازل ہوئی، جہاں نظام جہانداری اور جہانبانی کا آغاز ہوچکا تھا، اس وقت آنخضرت النظیم کے مزاج اور آپ کی شورائی افناوطیع کا تذکرہ ججے تلے الفاظ میں اس طرح فر مایا:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقُلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ السَّغَفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ السَّغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَانَ ١٥٩] عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾ [آل عمران ١٥٩] "يالله كي رحمت ہے كہ تمبارى طبیعت نرم ہے، اگر تندخواور سخت دل ہوتے تو عامة الناس آپ كر تيب تك نه آتے، آپ ان كي لغزشيس معاف فرما عيس اور جب معالمه طے موجائے تو الله تعالى پر بحروسا فرما كراسے كر گزريے، الله توكل كرنے والوں كو يستدفرما تا ہے۔ "

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾ میں عزم سے پہلے فاءِ تعقیب کا مفادیہ معلوم ہوتا ہے کہ عزم، مشورہ کے بعد ہی ہوگا، گویا مشورہ عزم کا نجود ہے۔ اس سے مشورہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشورہ شرعاً ضروری ہے، امیر پر واجب ہے کہ وہ اپنے رفقاء سے مشورہ کرے، حضرت ابو بکر ڈاٹھ نے مرتدین سے قال اور مانعین زکوۃ کی سزا کے متعلق اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا۔ جیشِ اسامہ ڈاٹھ کے متعلق مشورہ کیا۔ مشورہ کے رد وقبول میں امام کے

<sup>•</sup> صحبح البخاري، رقم الحديث (١٣٣٥) صحبح مسلم، رقم الحديث (٢٠)

طبقات ابن سعد (۲/ ۱۸۹)

### مجموعه رسائل کھی حجود ( 293 ) کھی اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

اختیارات کیا ہیں، اور ان اختیارات کی حدود کیا ہیں؟ یہ ایک دستوری مسئلہ ہے، جسے ہر دور میں اربابِ فکر کی صوابدید کے مطابق طے ہونا چاہیے، نصوص میں نہ اس کی تصریح ہے اور نہ ہی الیسی چیزیں نصوص میں آنا ضروری ہیں، البتہ ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں، جہاں امیر نے شور کی کومستر دکر دیا۔ یہ دستوری مسائل ہر دور اور ہر ملک کے دانشمندوں کی رائے سے طے ہونے چاہئیں۔

اسلام میں شوری کی اہمیت قرآن وسنت سے ظاہر ہے، ابتداء امراءِ بنو امیہ نے استبدادی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور خلافت موروثی ہوگئ، اس وقت علاء نے اس کی خالفت کی، استبداد اور وراثت کو تالپند کیا، لیکن عباسی حکومت میں بید استبداد بڑھا اور برانا ہوگیا کہ علاء کی زبانیں بند ہوگئ، اور عام طور پر یہی سمجھا جانے لگا کہ اسلام میں آمریت اور ملوکیت ہے، شوری اور رائے عامہ کی اہمیت ذہنوں سے تاپیر ہوگئ۔ فصارت بلیة! فإنا لله وإنا إلیه راجعون.

اور آج تک ذہن اس غلط فہی میں مبتلا ہے کہ اسلام کے نظام میں ملوکیت اور شخصی اقتدار کو اہمیت حاصل ہے۔

## اليشن كے ہنگام:

امتخاب کا لفظ جب کان سنتے ہیں تو ذہن فوراً اسی بنگامہ کی طرف منتقل ہوجاتا ہے، جے الیکٹن کہا جاتا ہے، حالانکہ مقاصد کے لحاظ سے انتخاب اور الیکٹن کے ہنگامہ میں فرق ہے۔ موجودہ الیکٹن میں آرا کو ماؤف کیا جاتا ہے، پروپیگنڈہ کے بعد ذہن اس قدر تباہ ہوجاتا ہے کہ اس کی سوچ اور فکر کو رائے سے تعبیر کرنا بھینا غلط ہوگا، بلکہ الیکٹن اور آج کے اسخابات میں قوت فکر پر فالج گرتا ہے، اور عقل پر لقوہ کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے، اور سے کیفیت اس وقت نہ ہوگا جب دھاندلی نہ ہو اور عوام کی قیادت غنڈوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور اگر پروپیگنڈہ کے بعد قیادت کے فرائص غنڈہ ازم انجام دینا شروع کر دے تو حالات کا رُخ بالکل ہی بدل جاتا ہے، جس شورائی نظام کی نشات کے لیے بی ڈھونگ رچایا

بجوعد رسائل کا کھی 🕻 ( 294 ) کھی اسلام نظام حکومت کے ضروری اجزاء

گیا ہے، نتائج اس کے بالکل برعکس ہوں گے، اس میں رائے عامہ بیداری کی بجائے معطل ہوجاتی ہے، زندگی کی بجائے اس پرموت طاری ہوجاتی ہے، ان حالات میں ایک عقلمند کی حیثیت ایک چلتے پھرتے فتنہ کی ہوجاتی ہے۔

> ﴿ وَ تَرَى النَّاسَ سُكُرلى وَ مَا هُوْ بِسُكُرلى ﴾ [الحج: ٢] "دكھے گا تو لوگول كومست اورنہيں وہ مست ـ"

پھر آئینی طور پر بعض وقت اصطلاحی اکثریت فیصله کن ہوتی ہیں، دو چار رائیں ہزاروں لاکھوں آ راکو شکست دے کر بالکل نئی دنیا تعمیر کر دیتی ہے، رائے میں نہ اہلیت کا اعتبار ہے، نہ دیانت کا، اشخاص کا وزن تو ہوجاتا ہے، گنتی بھی غلط یاضچے طور پر ہوجاتی ہے، لیکن رائے کی اصابت کا خیال بھی نہیں ہوتا، اچھے اجھے اور مخلص صاحبِ فکر کی رائے کی اہمیت ای فدر ہے جس قدر جابل اور سفیہ (کم عقل) کی۔

### اسلام اور انتخاب:

اس قتم کے انتخاب کا اسلامی تعلیم میں کوئی ذکر نہیں، اور ایک دیانت و اخلاص کا دائی ندہب اسے گوارا بھی نہیں کرسکا۔ انتخاب کا مفہوم لغوی تو یہ ہے کہ نخبہ اور بہترین شے کو چن کر اس سے استفادہ کا موقع بہم پہنچایا جائے، لیکن اگر ردی اور حثالة الثی کی بہم رسانی کو انتخاب کا نام دیا جائے، تو اسلام اس قلب حقیقت کا نہ دائی ہے، نہ مؤید۔ قرآن عزیز سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر بھی آپ تفویض کریں، اس میں الجیت کا لحاظ ضروری ہے، کسی نااہل آ دمی کو کتنے بھی ووٹ مل جا کیں، وہ معاشرہ کی نااہلیت کی دلیل ہوں گے۔ عوام جب تک تدین اور تعلیم سے پوری طرح آشنا نہ ہوں، ان کی رائے کو کوئی دینی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام میں عامة المسلمین کی تصیحت اور ان کے معاشرہ کی بہتری کو نظام خوصت میں اساسی مقام دیا گیا ہے، لیکن عوام کی رائے خواص کی قسمت کا فیصلہ کرے، یہ کومت میں اساسی مقام دیا گیا ہے، لیکن عوام کی رائے خواص کی قسمت کا فیصلہ کرے، یہ کو ام قاتی رنہیں فرمائی گئی۔عوام کی رائے کی ہیا ہمیت تخریبی اُصول ہے، جے اشتراکیت جیسے راہ اختیار نہیں فرمائی گئی۔عوام کی رائے کی ہیا ہمیت تخریبی اُصول ہے، جے اشتراکیت جیسے کا اُسلامین کی ایمیت تخریبی اُسول ہے، جے اشتراکیت جیسے کو اُس کی مقام دیا گیا ہے، لیکن عوام کی رائے خواص کی قسمت کا فیصلہ کرے، بیا ہمیت تخریبی اُسول ہے، جے اشتراکیت جیسے کا اُس کا کھیا ہوں گئی۔عوام کی رائے کی ہیا ہمیت تخریبی اُسول ہے، جے اشتراکیت جیسے کو دیا گھیا کے اسلام کی کا کھیا ہے کا خواص کی تعام کی دائے کی ہو اُس کے کہ بیا ہمیت تخریبی اُس کو کھیا کھی کو کی ہو اُس کی دائے کی ہو اُس کے کو کو کھیا کو کھیا کی کو کھیا کے کھیا کے کو کھیا کے کھیا کے کہ کو کھیا کی کھیا کہ کے کھیا کہ کیک کو کھیا کہ کو کھیا کو کھیا کے کھیا کہ کو کھیا کی کی کھیا کہ کو کھیا کے کھیا کی کو کھیا کے کھیا کی کھیا کہ کو کھیا کے کھیا کو کھی کی کھیا کی کھیا کی کو کھیا کے کھیا کی کھیا کے کھیا کی کھیا کی کو کھیا کی کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کی کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کی کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کہ کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کے کھیا کھیا کے کھیا کی کھیا کے ک

تخریبی آئین ہی پند کر سکتے ہیں۔ اسلام میں عوامی حکومت کا بہی معنی ہے کہ اس میں ان کی نصیحت ملحوظ ہے، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انتخاب میں شخصی صلاحیت، حسنِ عمل، حسنِ نیت اور اہلیت کار کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ ارشاد ہے:

﴿ وَإِذَا جَأَءَهُمْ أَمُرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوُ الرَّسُولِ وَ إِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ النَّيْطَى إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الساء: ١٨٦] لَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَى إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الساء: ١٨٦] عوام جب امن يا خطره كى بات سنت بي تو اسے پھيلانا شروع كر ديت بي، اگر وه ايسے معاملات كوآ تخضرت اور اہل امركى طرف لے جائيں توجولوگ عواقب اور نتائج پر نظر ركھتے بي، اس پر پورى طرح غور كريں گے، اگرتم پر الله كافضل نه بوتا تو تم شيطان كى بمنوائى كرگز رتے۔

- آیت سے ظاہر ہے کے عوام کی رائے عموماً صائب نہیں ہوتی۔
- ② عوام کوآنخضرت اور اولی الامر اور اصحابِ اشنباط کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
  - ③ اگرابیا نه کیا جائے تو شیطان کی گرفت کا خطرہ ہے۔

﴿ يَا بَتِ الْسَتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ الْسَتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ﴾ [الفصص: ٢٦]

اس آیت میں اجیر کے لیے دوشرطوں کا لحاظ رکھا گیا ہے: قوت اور امانت ۔ نظامِ

حکومت کے لیے خائن، خولیش پرور، رشوت خور اور مریض کا انتخاب کیونگر صحح ہوسکتا ہے؟

حضرت طالوت کا نام جب بحثیت امیر الحرب پیش کیا گیا تو آل اسرائیل نے

اعتراض کیا:

﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ﴾ [البقره:٢٤٧]

"ان كى مالى حالت الحيهي نهيس، اس ليے أخيس بيه ذمه دارى نهيس ملنى جا ہيے-"

# بجوعہ رسائل 🗱 📢 296 کے اسلام نظام حکومت کے ضروری ایزاء

اس کے جواب میں فرمایا:

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَةً بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ﴾ [البغره: ٢٤٧] "خدا تعالى نے اسے چنا ہے اور اس كى جسمانى صحت اور علمى وسعت تم سے كہيں زيادہ ہے۔"

قرآن عزیز کامقصدیہ ہے کہ امارت کے لیے مال کی فراوانی کو اہمیت نہیں، اس کے لیے بدنی صحت اور علم کی ضرورت ہے۔حضرت ابراہیم مُلیُّا نے جب خواہش فرمائی کہ ان کی اولا دکو بھی امامت عطا فرمائی جائے تو جواب دیا گیا:

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الطَّلِمِيْنَ ﴾ [القره: ١٢٤] (بيمقام ظالموں کونہیں دیا جاتا)

ظلم کا اطلاق حقوق العباد، حقوق النفس اور عام معاشرتی اعمال میں حق تلفی پر ہوا
ہے، اس لیے کوئی خائن، کنبہ پرور، رشوت خور، بے انصاف اور ظالم اس ذمہ داری کا اہل
نہیں ہوسکتا۔ رائے کی مخصیل اور امیدوار کے خصائص اور اس کے شخصی احوال کا احتساب،
اس کے متعلق تفصیلی احکام دستور کا ایک ضروری حصہ ہے، جس کی تشریحات ہرزمانے میں
وقت کے ارباب فکر مرتب کر سکتے ہیں۔

اسلام نے بھینا جماعی نظم کو برکت کا موجب قرار دیا ہے، جماعت کی اہمیت کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے، گرشخصی اخلاق اور ذاتی کیریکٹر کو ایک لمحہ کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا، اور جب تک مسلم خلفاء اور امراء میں بیخوبی رہی کسی شریر کوفساد کا موقع نہیں مل سکا، جب شخصی اخلاق سے چٹم پوٹی کی گئی، دنیا جہنم کا نمونہ ہوگئ۔ خلفاء بنوامیہ، خلفاء عباسیہ وغیرہم کے احوال آپ کے سامنے ہیں، اس لیے اسلام نے اخلاق بنوامیہ، خلفاء عباسیہ وغیرہم کے احوال آپ کے سامنے ہیں، اس لیے اسلام نے اخلاق کے لیے تقوی اور دیانت، احسان اور مرقت کو بنیادی حیثیت دی ہے، اگر دیانت نہ ہوتو کوئی قانون انسان کوظلم سے نہیں روک سکتا اور کوئی لا دینی تحریک، روس کی اشتراکیت ہویا امریکہ کی جمہوریت، امن عالم کی کفیل نہیں ہو عتی۔

# مجوعہ رسائل کھی ہوری اجزاء کی اسلام نظام حکومت کے ضروری اجزاء

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَ لَا تَمُوْتُنَّ الَّا وَ اَنْتُمُ

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اورتم برگز ندمرو، مگراس حال میں کہتم مسلم ہو۔''

﴿ يَآ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ تُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿ يُصَلِحُ لَكُمُ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَمَالَكُمْ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَطْنُهُا ﴾ [الأحزاب: ٧١،٧٠]

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو۔ وہ تمھارے لیے تمھارے گناہ بخش دے گا اور تمھارے لیے تمھارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فر مانبرداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔''

والسلام

# مجوعہ رسائل 🗱 📢 (298 🖟 اسلامی نظامِ حکومت کے ضروری ایزاء

# اسلامی حکومت کے جار راہنما اُصول

﴿ وَآقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ [النور: ٥٦]

# مكمل نظام:

اسلام ایک ممل ضابطہ حیات ہے، غربت اور مسکنت میں بھی اتباع کے لیے احکام دیے ہیں۔ یعنی جس وقت اسلام برسر افتدار نہ ہو، اس وقت ان احکام کی پیروی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف ایک حکومت کے قائم ہونے کی صورت میں جاری ہو سکتے ہیں۔ اسلام کا اپنا پورا اور کمل پروگرام ہے، جومسلمان کی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی راہنمائی کرتا ہے۔

بعض احکام کا تعلق صرف حکومت ہے ہے، رسول اکرم تا اللہ کا کو اور مدنی زندگی ہے اندر ہوتا ہے، مکہ کے اندر ہوتا ہے، مکہ کے اندر اسلام بااختیار نہ تھا۔ ۱۰ سال کی تبلیغ سے صرف ۸۲ مسلمان ہوئے تھے، مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت واقتدار کی نعمت عطاکی تو رسول اللہ تا اللہ کا تعداد سوال کھے تربیب ہوچکی تھی۔

حکومت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جب حکومت آئے گی تو حاکم دونوں طرح کے ہوسکتے ہیں، اچھے بھی اور کر ہے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو بھی اور جاج بن یوسف بھی۔ حکومت ملنے کے بعد سرکٹی ہو کتی ہے، اقتدار ہاتھ میں آنے پر اس کا غلط استعال ہوسکتا ہے۔ اُوپر کی آیت میں وہ ہدایات دی ہیں، جو اس غلط استعال کے راستہ میں رکاوٹ ثابت ہول گی۔

# مجموعہ رسائل کھام حکومت کے ضروری اجزاء

### ا جھی حکومت:

جو حاکم اور حکومت ان ہدایات پر عمل کرے گی، سرکتی ہے بچی رہے گی۔ ان ہدایات پر عمل کرے گی، سرکتی ہے بچی رہے گی۔ ان ہدایات حسب ہدایات پر عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اقتدار وحکومت کا صحح استعمال ہو۔ وہ ہدایات حسب ذیل ہیں، ان کی طرف ایک اشارہ تو بچھلی آیت (استخلاف) میں ہی کر دیا ہے، جس کی رو سے اسلای حکومت پر جار فرض فوری طور پر عائد ہوتے ہیں:

- ① عمادت کرنا اور شرک سے بچنا۔
  - 🛈 اقامت صلوة ـ
    - 🛈 ادائے زکوۃ۔
  - 🕜 اطاعت رسول۔

## ا۔عبادت کرنا اور شرک سے بچنا:

اقتد ار حکومت ملنے پر اللہ کی عبادت کرنی جاہیے اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک و ساتھی نہ بنانا چاہیے۔قوت آنے پر مخلوق کے دروازہ پر گرنا بہت غلط ہے، جب قوت اور اقتد ار خدانے دیا تو کسی دوسرے کے سامنے جھکنے کا کیا مطلب؟

آنخضرت مُنَاتِيمًا مرنماز کے بعد بیددعا دہرایا کرتے تھے:

«اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت»

لعنی اے اللہ! جس کوتو دے اس کوکوئی روکنے والانہیں ہے، اور جس سے تو

روک لے اُسے کوئی دینے والانہیں ہے۔

بہتو حیر کی اساس ہے۔

### قبوليت ِ دُعا:

تحكمران، علماء، صلحاء، اولياء، انبياء سب كى دعا وبى قبول كرتا ہے، سب كو خير و بيں

• صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٩٧١) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٤٣)

مجور رسائل المحادر را المرقبول نه كرے تو برے بوے پیغیروں كى دعا بھى قبول نہيں ہوتى۔

الله على ہے، اور اگر قبول نه كرے تو برے بوے پیغیروں كى دعا بھى قبول نہيں ہوتى۔

واغفر لأبى ... ، حضرت ابراہيم اليلا نے اپنے والد كے ليے مغفرت كى دعا كى، كين ردكر دى گئے۔ ﴿ فَلَمَّا تَبَيّنَ لَهَ أَنَّهُ عَدُو لِللهِ تَبَرّاً مِنْهُ ﴾ [التوبة: ١١٤] چنانچہ جب دعا والى ہوگئ تو حضرات ابراہيم ماليلا پہيے ہٹ گئے۔

رسول الله مَا لِيَكُمْ فرمات بين:

محشر میں لوگ مختلف انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تمام انبیاء کی معذرت کے بعد میرے پاس آئیں گے، میں خدا کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، بارگاہ سے تھم ہوگا، اس کے بعد میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔

غور کا مقام ہے کہ مدینہ کی سفارش کا دروازہ بھی اُس وقت کھلا جب آسان کا دروازہ کھلا۔معلوم ہوا کہ عبادت کے لاکق وہی ذات ہے، دعا اُسی سے مانگنی چاہیے۔

﴿ يَعْبُكُونَنِي لاَ يُشُرِكُونَ بِي شَيْنًا ﴾ [النور: ٥٥] حكومت اسباب كالمجموعة عنه اورجس عاكم كي تصرف مين ميآجائه، پهر وه مخلوق كے دروازه پر گرے، ميتو اور بھى سنگين ہے، ايك صاحبِ اختيار عاكم اور رعايا سے سوال؟

#### ۲ـ ا قامت نماز:

حاکم، بادشاہ کسی طرح سے بھی با اختیار ہونے پر نماز صرف پڑھے ہی نہیں، بلکہ قائم کرے۔ اسلام کا تابع بھی ہواور بے نماز بھی ہو، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر شائن عمال حکومت کی تقرری اور عام ملاز بین کے تقرر کے معاملہ میں نماز کا خاص خیال رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: جو آ دمی خدا کے حق (نماز) کی پرواہ نہیں کرتا وہ تمہارے حق کی حفاظت اور پروا کیے کرے گا ؟ حاکم کے لیے نماز بے حدضروری ہے۔ نمازکی اوا یک اور اقامت

- صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲۱۹۲) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹٤)
  - موطأ الإمام مالك (١/٦)

## مجموعه رسائل المجلي ( 301 ) المجلي الملاي نظام حكومت كي ضروري اجزاء

میں فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک مخص آتا ہے، بے ڈھنگا وضو کرتا ہے، جلدی جلدی جلدی رکوع ہوں کا در نماز پوری کر کے اپنی راہ لیتا ہے۔ ایسے نمازی کو رسول اللہ تَا اِللّٰمَ اللّٰهِ عَانَ اللّٰمَ تَا اللّٰمَ اللّٰمَ عَانَ فَر مایا تھا:

نماز ادا کر، تو نے نماز ادانہیں کی۔ اُس نے تین مرتبہ اس طرح اداکی اور ہر دفعہ بارگاہِ رسالت سے یہی سنا، پھر آپ نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا کہ وضوکر اور اچھی طرح سے دضوکر، ادر قیام کر ایسا قیام جیسا کہ ایک غلام باوشاہ کے سامنے کرتا ہے، یا ایک محکوم حاکم کے سامنے، پھر پورے خثوع ادر اطمینان کے ساتھ رکوع جودکر۔

بوری شرائط کو پیش نظر رکھنا، فرائض، سنن، واجبات ومستجات کا خیال رکھنا، جگہ ادر لباس کا پاک ہونا، نماز کے اول وقت سے غافل نہ ہونا۔ بیسب باتیں اقامت صلوۃ میں داخل ہیں۔ نماز اول وقت کی ہے۔ وقت پڑھنی چاہیے، انظل نماز اول وقت کی ہے۔ وقت پڑھنی چاہیے، انظل نماز اول وقت کی ہے۔ وقت پڑھنی جاہیے، انظل نماز اول وقت کی ہے۔ وقت پڑھنی جاہیے، انظل نماز اول وقت کی ہے۔ وقت پڑھنی جاہیے، انظل نماز اول وقت کی ہے۔ وہمار کا مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کو انتہاں کے انتہاں کا مقابلہ کا مقابلہ کی ہے۔ انتہاں کا مقابلہ کی مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی ہے۔ انتہاں کا مقابلہ کی ان مقابلہ کی مقابلہ ک

جنگ، نیند اور سخت خطرہ کے علاوہ کوئی عذر نماز کی تاخیر کی وجہ نہ بنتا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، تجارت میں زیادہ گا کھوں کی وجہ، شادی کی ہمہ ہمی، دوستوں کی آمد کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر کرنا بے حد غلط ہے۔

## ٣- ادائيگي ز کو ة :

یہاں ادائیگی سے مراداس مال کی زکوۃ مراد ہے، جوکسی حاکم کا ذاتی مال ہے، کوئی حاکم مسلمانوں کے خزانہ (بیت المال) میں ذاتی تصرفات کا حق نہیں رکھتا، یہاں بیت المال کی زکوۃ مرادنہیں، خود صاحبِ اقتدار کے ذاتی مال کی زکوۃ ادا کرنے کی تلقین کی جارہی ہے، بلکتھم ہے۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٨٩٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٩٧)

<sup>.</sup> ٢٥ صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٥) مسند أحمد (٦/ ٣٧٤)

# مجویہ رسائل 😂 📞 🕽 😂 🕻 اسلامی نظام حکومت کے ضروری اجزاء

### ٧٧ ـ اطاعت رسول:

جومسلمان برسرِ اقتدار آئے، اس کے لیے رسول کی اطاعت لازی ہے۔ رسول اللہ طاقیۃ کی اطاعت لازی ہے۔ رسول اللہ طاقیۃ کی اطاعت وہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں ہی نہ بجا لائے، بلکہ حکومت کے تمام شعبوں میں بھی رسول کی ہدایات سامنے رہیں۔ اقتدار آنے پر ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہیں، ملک میں قط ہواور حاکم غافل ہو، یا ملک میں بدامنی ہواور حاکم بے فکر رات کو سوتا رہے، ایسا کرنا ایک مومن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ طاقیۃ کی زندگی سے ہدایات ملتی ہیں، جن پر اُن کومل کرنا چاہیے۔

یہ اطاعت ِرسول ہی تھی کہ بنو ہاشم، بنو امیہ اور دوسرے قریش نے بنی تیم کے حضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، ورندان اہم اور بڑے قبائل کے لیے بنوتیم جیسے چھوٹے قبیلہ کے ایک فرد کی سربراہی قبول کرناممکن نہ تھا، چنانچہ حضرت ابو بکر ڈٹاٹیؤ کے مجموعہ رسائل 🗱 📢 (303 کی اجزاء

والد ابوقاف نے کہا تھا کہ بنو ہائم اور بنوامیہ بنوتیم کی سربرائی کیے قبول کریں گے؟ یہ ناممکن ہے۔ اطاعت ِ رسول سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ غیر منقسم ہند میں مغل آئے اور اس کے بعد انگریز آئے، آخری دور میں اسلام آگے اور اس کی تخصیص سے ایک ملک بن گیا، لیکن ۲۰ سال گزرنے کے باوجود اسلام کے لیے تا حال تھی موجود ہے، یہاں اطاعت رسول کی ضرورت ہے۔

خدا تعالیٰ سے وعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا کرے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کورحمت اور اطمینان سے نوازے۔ (ہفت روزہ الاعتصام لا ہور، ۱۱/۳ دسمبر ۱۹۷۰ء)



مجموعه رسائل المحافظ ( 307 ) اسلامی حکومت کامخفر خاکه

# تقريب

یہ حقیقت اب مخفی نہیں رہی کہ متحدہ ہندوستان میں اہل حدیث کی تحریک نے اپنے آغاز ہی سے نظامِ ملک کو دینی بنانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اس گوہر کی تلاش میں دریائے اٹک اور کنار کی گہرائیوں سے حضرو کی وادیوں اور اس ماحول کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک کو چھان مارا۔ اس راہ کے بیسیوں شہید حضرو کے میدانوں میں آج محوِ خواب ہیں، انگریز اور سکھ دونوں سے لڑ کر جام شہادت پینے والوں کا اس کے سوا کچھ مقصد نہ تھا کہ وہ دین جق کو سرز مین ہند میں غالب دیکھیں اور کلمہ کی کو سر بلند کریں۔

ساتھ ہی یہ حقیقت بھی انھوں نے پائ تھی کہ دینی نظام کا وارو مدارعقا کہ صححہ اور سنت نبوی (علی صاحبہا الصلوة والنحیة) کے عشق اور اس پر عمل ہے۔ بنا بریں اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی تبلیغ عملی ، تحریری ، قدریری ، قریری طریقوں سے وسعے پیانہ پر شروع کر دی۔ یہی اصطلاحی چیز تھی جس کو اس وقت کا فقبی جمود اور آبائی رسم و رواج برداشت نہ کر سکا اور اس کش کمش نے داخلی نزاعات کی افسوسناک صورت اختیار کر لی۔ اور پھر ان متعارف مسائل پر جھڑے ہو تہت بعد کی بات ہے، جسے بھی بھی مقصد نہیں لی۔ اور پھر ان متعارف مسائل پر جھڑے ہو تہت شروع ہوئے جبکہ جہاد کی تحریک ، چکیاں لیے سمجھا گیا۔ اور شاید یہ جھڑدے بھی اس وقت شروع ہوئے جبکہ جہاد کی تحریک ، پیکیاں لیے صورت میں طل ہوئے کہ تھوئی اور دیا نت کے ساتھ تقلید و جمود کو خیر باد کہ کر کتاب و سنت صورت میں طل ہوئے کہ تقوئی اور دیا نت کے ساتھ تقلید و جمود کو خیر باد کہ کر کتاب و سنت کے سرچشموں کی طرف رجوع کیا جائے ، انکہ کے اصول اور طریقِ استدلال کو محوظ رکھا جائے ، سلف کے انباع کی مختی سے پابندی کی جائے ، گر ہر جزئی مسکلہ کے لیے مخصوص جائے ، سلف کے انباع کی مختی سے پابندی کی جائے ، گر ہر جزئی مسکلہ کے لیے مخصوص

مجمونه رسائل 🗫 🖟 ( 308 ) کې 🏰 💮 اسلای حکومت کامختفر خا که

اہل علم کی تقلید یا اقتداء پر اصرار مزید مشکلات پیدا کرے گا۔ اہل علم کوخوب سوچ لینا چاہیے کہ ملک میں بعض آ دارہ مزاج ادارے اہل علم کو تنگ نظری کے طعن دے کرملک میں دبنی آ دارگی پیدا کرنا چاہیے ہیں۔ ترکی میں ہم ''علاء'' کی تنگ نظری کی دجہ سے ایک انقلاب دکیھ چکے ہیں، مصطفیٰ کمال ایسا ملحد آ دی، جس نے پورے اسلام ہی کو ملک بدر کر دیا، اس کے اس رویے میں بہت حد تک فقہی جمود اور تنگ نظری کو دخل تھا۔

تحریک اہلِ حدیث کا مقصد دینی بنیادوں پرحریتِ فکرتھا، وہ ملک میں تقوی اور فکری اہمتهاد کو پھر زندہ کرنا چاہتے تھے، آج کی ذبنی آ وارگی اور الحاد دونوں کاحل کتاب وسنت کی طرف براہ راست رجوع کے سوا کچھ نہیں۔ علماء سلف امت کے طریق ایستدلال کو پیش رکھ کر کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنا آج کے پیش آ مدہ مسائل کا صبح حل ہے۔ نوجوان اہل علم کواس کے لیے فقد حنا بلہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

آج كا احوال وظروف مين فقد حنابله بهت حدتك مفيد بوسكتي به الل كا علاوه فتاوى ابن تيمية ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى الموصلي ، الأموال لأبي عبيد قاسم بن سلام ، الخراج للإمام أبي يوسف ، الخراج ليحيى بن آدم ، الاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب الحنبلي ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ، الحسبة ، المظالم المشتركة لابن تيمية رحمه الله ، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " وغيره كتب كى طرف توجه اور غائر مطالع سي عائر مطالع مسائل نمين اور و في نقط نظر عصل بوسكة بين -

نوجوان اہل علم ان کتب کا مطالعہ ایک طالب علم کی طرح کریں اور ان فتنوں کا مقابلہ کریں۔اگر جموو قائم رہا اور موجودہ فقہی نداہب ہی کا تتبع واجب تصور کیا گیا تو وقت کی مشکلات کا حل نہیں ہوگا۔ اس وقت ائمہ حدیث کا مسلک اور حریتِ فکر ہی اس مرض کے علاج میں کار آ مد ثابت ہوں گے۔

## جموعه رسائل کو ایس کا کا کا کا کا اسلای حکومت کا مختفر خاکد

سرمایہ دارانہ نظام فیل ہو چکا ہے، اشتراکیت بھی سیاسی عیار یوں سے ضرور زندہ ہے، مگر بطور نظام اور فلفہ فیل ہو چک ہے۔ اشتراکیت کی زندگی اب صرف تخ یب، تصنع اور بناوٹ کے سہاروں پر ہے۔ ضرورت ہے کہ اہل علم اسلام کی وسعوں سے دنیا کو آشنا کریں۔ آج کی بے امنی اور بدامنی کا حل صرف اسلام ہے، یورپ زدہ طبقہ کی اکثریت احساس کہتری کے مرض میں مبتلا ہو کر اسلام سے بدگمان ہورہی ہے۔ بعض جہلاء نے انکار حدیث اور الحاد، بے دینی اور دجل کو قرآن کے عنوان سے پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اہل علم اور اصحاب دیانت کو پوری جرائت اور ہوشمندی سے اس فریب کاری کا پردہ چاک کر دیا جا۔ ﴿ لِیَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عَنْ مَیْ بَیّنَةً ﴾

اوائل صدی میں اگر اس کمتب فکر سے معاندانہ جنگ نہ لڑی جاتی، شہداء بالا کوٹ کے پروگرام کو وہابیوں کے نام سے بدنام نہ کیا جاتا تو دنیائے اسلام کا جغرافیہ آئ سے بالکل مختلف ہوتا اور آج کے مورخ کی رائے دنیائے اسلام کے متعلق بالکل اور ہوتی، مگر ﴿ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ﴾، ﴿ يَحْتُكُمُ مَا يُريْدُ ﴾

پیش نظر سطور ای انداز فکر سے سر وقلم ہوئی ہیں۔ یہ ایک طالب علم کی ابتدائی کوشش ہے، اہل علم اسے بہت بچھ پھیلا سکتے ہیں اور ائمہ حدیث کے دفاتر میں اس کے متعلق بہت بچھ پایا جاتا ہے۔ ان میں یقیناً لغزشیں ہوں گی، جن کا سبب نصورِ نظر کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ امید ہے کہ فروگذاشتوں پر مطلع فرمایا جائے گا اور عفو کے ساتھ اصلاح کی کوشش ہوسکتا ہے۔ امید ہے کہ فروگذاشتوں پر مطلع فرمایا جائے گا اور عفو کے ساتھ اصلاح کی کوشش کی جائے گی۔ ﴿ إِنْ أُدِیْدُ اِلَّا اللّٰا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

# مجوره رسائل 🗫 🕻 ( 310 ) کان اسلامی حکومت کامخقر خاکه

# ڊسنواللوالڙفني الڙھنيۇ اسلامی حکومت کامختصر خا ک

''انقلاب'' (مورند ۲۲ راپریل ۱۹۳۹ء) میں چند گزارشات شائع ہوئیں'' جن میں شخصی ملکیت کے احترام کا تذکرہ تھا، جسے اسلام نے اپنے نظامِ معاشرہ میں ملحوظ رکھا ہے۔ اس کے آخر میں ان ممکن اصلاحات کا بھی مختصراً ذکر تھا جو مزدور یا کسان کے متعلق اسلامی نظام میں ہوئئق ہیں۔خیال تھا کہ یہ حصہ ذرابط سے لکھا جائے۔

مضمون شائع ہوتے ہی بعض حلقوں سے اس پر عامیانہ تقید ہوئی، جے میری گزارشات سے چندال تعلق نہ تھا، اس پر توجہ کی ضرورت نہیں سمجھی گئے۔ نداق وسخریہ بعض حلقوں کامخصوص علم کلام ہے، جس کی افادیت کا میں قائل نہیں۔

بعض حلقے غلبہ اور حق کو مراوف سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی اصطلاح میں ہر غالب مجتهد ہے اور امام وقت۔ اور ہر ہے معنی اور غلط نظریہ اگر غالب ہوجائے تو اُن کی نظر میں وہ کتاب وسنت کا نغم البدل ہے۔ میری دانست میں بیسب فریب نظر ہے، حق وہی ہے جسے عقل سلیم کی حمایت حاصل ہو اور کتاب وسنت کی تائید۔ عقل سلیم اور کتاب وسنت کا ماخذ ایک ہے۔ ﴿ اللّٰهُ الّٰذِی ٓ اُنْذِلَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِیْذَاتَ ﴾ [الشوری: ۱۷] میزان سے مراد عقل سلیم ہے۔

میں نے دوسری قبط کو اراد تا ملتوی کر دیا، تا کہ علمی اور دینی حلقوں میں اس کا ردعمل معلوم ہوجائے۔ اس عرصہ میں احباب سے تباولہ خیالات ہوتا رہا، میں ان کے خیالات سے بہت مستفید ہوا، اخبارات میں بعض مضامین چھپے مگر بہت کم۔

<sup>🕡</sup> بیمضمون آئند وصفحات (۳۴۹) میں ملاحظه کریں۔

جُوعه رسائل المنافي المنافي المنافي حكومت كالمختفر خاكه

### آج کے مسائل:

آج کے پیش آمدہ مسائل اور ان کی جزئیات الی تو بین نہیں کہ کوئی فقہ کی کتاب نکال کر فقو کی لکھ دیا جائے اور اپنے کمتب فکر کے مؤیدین کو مطمئن کر دیا جائے۔ بلکہ ان جزئیات کے متعلق مروجہ فقہیں کافی حد تک خاموش ہیں، اس لیے اصول و ادلہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، جس کے لیے علم کے ساتھ دیانت اور تقو کی کا ہونا ضروری ہے۔
فی الواقع نیے زندگی کے اہم مسائل ہیں، جو نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، نہ ہی یہ مخصوص فقہی جزئیات ایسے ہیں کہ جن میں غلطی ہوجانے سے باقی نظام پر کوئی نمایاں اثر نہ ہو سکے، بلکہ یہاں تو ایک پورا نظام ہے، جس کا مقابلہ پورے نظام سے ہے، اور دونوں بعض مقامات پر پوری طرح متصاوم ہیں، جن میں نظیق نامکن ہے، جسج بین الصدین!
اگر دیانت سے مزاج بالکل خالی نہ ہوتو ایک کمیونسٹ اور مسلمان میں اتناہی فرق ہے، جننا مشرک اور موحد میں، اندھیرے اور روشنی میں، گرمی اور سردی میں۔ ھل یستویان مثلا؟

## سرماييد دارانه نظام كا اثر:

علوم اسلامیہ سے بے اعتمالی اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ صدیول کی غیرشعوری سازگاری یا جری تعاون کی وجہ سے اپنا مزاج کچھ اس قدر غیر معتدل ہو چکا ہے کہ دماغ کے وہ پرزے ہی زنگ آلود ہو کچھ ہیں، جوقدرت نے ایسے مسائل کوحل کرنے کے دماغ کے وہ یہت فرمائے تھے۔ دماغ کی پختگی مدتوں سے رخصت ہو پچی، عاقبت اندیش اور پختہ خیالی کے دماغ عادی ہی نہیں رہے۔ ہیجانی تحریکات سے دماغ اتنی جلدمتاثر ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اپنی تاریخ پر بدگمانی ہوتی ہے کہ ہم بھی پختہ خیال سے بھی؟ فروی مسائل پر کے بین مناقعات کی طبیعت اس قدر عادی ہو پچی ہے کہ دانشمندانہ گفتگو کی عادت ہی نہیں رہی۔ اس وجہ سے جب مروجہ فقہی اور فروی ندا ہب سے بالا ہوکر براہ راست کتاب وسنت ہے۔ استفادہ کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنی تمام قو توں کوشل اور بریار پاتے ہیں۔ اور

جموع رسائل المحال المحالية المحالية الكارى طرف نگائين المحقد فاكد فكر ونظر سے خبرہ ہوكر لا دين اصحاب فكر كے خود ساختہ افكارى طرف نگائين المحقد كتاب وسنت كے سرچشموں سے استفادہ كى راہ ميں احساس كہترى حائل ہے، ہميں اپنے متعلق پورا يقين ہے كہ خدا تعالى نے فكر و اجتہاد اور فہم كتاب وسنت كى رائين ہم پراس طرح بندكر دى بين جيسے آنخضرت مَنْ الله على الله عد نبوت۔ اس ليے كتاب وسنت كے صاف چشموں سے بياس بجھانے كاحق حاصل ہے نہ ہى سلف اور ائمہ صالحين كے علوم سے ہم استفادہ كر سكتے ہيں۔ ہمارے اختيار ميں ہوتا تو ہم نئے واقعات كى آ مد كے درواز به بدكر ديجہ تاكہ مشكلات ہمارا راستہ نہ روك سكيں۔

انگریز نے سوسالہ عہدِ حکومت میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، وہ یہ کہ اس نے ہم کو اپنے ملی علوم اور دین معارف سے تہی دست کر دیا ہے۔ پورے معاشرہ پر جمود طاری ہو چکا ہے۔ ذاتی اور انفرادی مفاد کے لیے ہم لوگ دقف ہو چکے ہیں، اجتماعی اور قومی مسائل قابل توجہ ہی نہیں۔ اگر آپ اپنی سجھ کے موافق کچھ کر پائیس تو اس گنگوں اور بہروں کی سسی باس بہت کم کان ہوں گے جو آپ کی سنیں، اور کم زبانیں ہوگی جو آپ کی ہمنوا ہوں۔ باہم مقام شکر ہے کہ کچھ ارباب فکر ادائے فرض کے طور پر پچھ کر رہے ہیں، امید ہے کہ اصحاب عزیمت بیدا ہوں گے، اور اپنی ذمہ دار یوں کو سنجال کر دنیا کی قیادت کا فرض انجام دیں گے۔

موجودہ صورتحال یاس انگیز ہے۔''قطب'' نما چوروں نے معاشرہ کو اپنی لیسٹ میں کے لیا ہے، ذہن معموم کر دیے گئے ہیں، قوائے فکر میں تعطل پیدا کر دیا گیا ہے، زبان پر آرڈ یننسوں کے پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، کعبہ کے پرستاروں کا رخ سیدھا لندن کی طرف کر دیا گیا ہے۔ بھی بھی اسلام کا نام اس انداز سے لے دیا جاتا ہے کہ بے چین اور مضطرب طبیعتیں بے داری سے آشنا نہ ہوکیس۔ ہماری موجودہ قیادت سے بظاہر الیمی کوئی امید وابستہ نہیں کی جاسکتی جس سے اسلام کی سربلندی کا کوئی شبہ پیدا ہوسکے۔

۱۹۴۹ء سے آج ۱۹۵۴ء تک جاری مملکت میں سیاسی تبدیلیاں ہوئی ہیں، وزارتیں

مجموعه رسائل کی کار 313 کی کی اسلامی حکومت کامختر خاک

بدلی ہیں، عوامی تحریکات نے ذہن بدلے ہیں، افکار بدلے ہیں، وزراء بدلے ہیں، گردین حق، اعلاءِ کلمة اللہ کے لیے کس قدر قدم أشھے؟ دینِ حق کے لیے کون می تبدیلیاں ہوئیں؟ اس کا جواب تا حال نفی ہے۔ متعقبل کا مؤرخ اس حال اور ماضی کے متعلق کیا رائے قائم کرے گا؟ بہ خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

### آج کے مسائل کاحل:

کاشت کار اور مزدور کے مسائل کاحل اشراکیت اور سرمایہ داری دونوں نے کیا ہے، اور اسلام نے بھی ان مسائل کاحل فرمایا ہے۔ ہرمایہ داری اور اشراکیت کےحل میں تخ بی جراثیم نمایاں ہیں، سرمایہ داری ایک صدی کے بعد ایسے مقام پر آ کھڑی ہوئی ہے کہ زندگ سے زیادہ اس کی موت کے آ ٹار نمایاں ہیں۔ اس نے مزدور کو ایک ایسے انقلاب کے لیے تیار کر دیا ہے کہ وہ اپنی زندگ کے لیے لوٹ مار اور غنڈہ ازم، غرض ہر جرم کے لیے آ مادہ ہے۔ سرمایہ داری نے بے آ کینی کو آ کین کی صورت دے کرصور تحال کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اصلاح کی کوئی تجویز بار آ ور نہ ہوسکے گی۔ یہ ساری صور تحال سرمایہ دارکی پیدا کردہ ہے۔

 $^{f 0}$  اے باد صبا ایں ہمہ آوردہ تست

اشتراکیت نے اپنے مل کی بنیاد ہی غصب اور لوٹ پررکھی ہے، اس نے اخلاق کی صدود ہی بدل دی ہیں، دیانت کی اصطلاح ہی وہاں تاپید ہے۔ وہاں ند بہب کی انفرادی آبرو بھی خطرے میں ہے، خدا کا نام اور ایمان کا تذکرہ اس کے پروگرام سے بالکل خارج ہے۔ اس کے قانون میں دولت مند کے لیے کوئی انصاف نہیں، وہ روٹی اور پیٹ کے لیے وہ سب کچھ کرسکتا ہے، جو آج سے پہلے ایک اخلاقی جرم تھا۔ وہ ایک جیب سے سرمایہ دوسری جیب میں منتقل کرلے گا۔ اس کے قانون میں اپنے مخالف کے لیے کوئی کچک نہیں۔

اے باد صبا! بیسب کچھ تیرا کیا دھراہے۔

مجويدرمائل المحاج ( 314 ) اسلاى حكومت كامخضر فاكه

اس کا نظام سراسر تخریبی ہے، وہ دوسرے کی دولت پر غیر آئینی قبضہ کو آئین نصور کرتا ہے۔ فرمائے! اس حل ہے امن کی امید کیونکر رکھی جائے؟!

بیریا کی سزانے روس کی انتظامیہ کے ساتھ عدلیہ کوبھی اتنائر یاں کر دیا ہے کہ اب وہاں آئیں اور بے آئینی مرادف معلوم ہونے لگے ہیں۔

اشتراکیت فسادات کے جلو میں بڑھ رہی ہے، اندرونی اور بیرونی فسادات ملک کے امن کو مخدوش کر رہے ہیں، بے فکرے دوسروں کی کمائی کو للچائی ہوئی نگا ہوں سے دیکھتے ہیں۔ مختلف ممالک میں اشتراکیت کی ترقی کی رفتار اصحاب بصیرت کے سامنے ہے اور ان کا لائح عمل واضح ۔ اس سے کی امن پندانہ علی کی امید محض سراب ہے، وہاں قوت ہی معیارِ فیصلہ ہے، جس کے پاس ہو!

### اسلام كاحل:

اسلام نے اپنے نظام میں سرمایہ دار اور مزدور، دونوں کے لیے حقوق متعین فرمائے ہیں۔ اس طرح زمیندار اور مزارع کو بھی باہمی معاہدہ کا اختیار دے کر ارشاد فرمایا:
﴿ الْمُسْلَمُونَ عَلَى شُرُوطُهُم ﴾

مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں، جب تک وہ حق تلفی یا کسی حرام کے مرتکب نہ ہو۔ میں نے یہاں سرمایہ دار کا لفظ عام عرف کے مطابق استعال کیا ہے، ورنہ اسلام کی اصطلاح ہیں مسلمان سرمایہ دار ہو، ی نہیں سکتا۔ شرعا سرمایہ دار وہ خف ہے، جوزکوۃ اور دیگر حقوق ادا نہ کرے۔معلوم ہے کہ اسلام میں ایسے خف کے لیے کوئی گئجائش نہیں۔ اسلام کو نہ دولتمند سے دشنی ہے، نہ نقیر سے محبت۔ نہ کسان سے بغض ہے، نہ زمیندار سے الفت۔ اس کے نظام میں ہرایک کے حدود متعین ہیں، جو ان حدود کو توڑے گا، اسلام کی نظر میں وہ قابل نفر سے موالی محب ہے نہ خض۔ اس کے نظام میں سرمایہ دار اور مزدور کے عنوان سے نہ وہاں محبت ہے نہ خض۔ اس کے وہاں ان الفاظ کے ساتھ عصبیت متعلق نہیں، نہ ان نعروں سے کوئی ایبل مطلوب ہے۔

سنن أبى داود، رقم الحديث (٣٥٩٤)

# مجموعه رسائل 🗱 📢 315 🖟 اسلامي حكومت كالحضر خاكه

#### اساسى نكات:

اسلام کے نظام میں حکومت کے بنیادی تکات یا فی ہیں:

- - اخلاق واعمال صالحه ف عوام كي خدمت ـ

انصاف ہر معاملہ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس پر کسی بحث و استدلال کی ضردرت نہیں۔ شور کی اور انتخاب آج کے اہم مسائل میں سے ہیں، ان پر مفصل بحث کسی دوسری صحبت میں ہوگی۔ ان شاء اللہ

اس وفت حکومت کے اخلاق و فرائض پر گفتگو کرنا پیش نظر ہے، تا کہ معلوم ہو کہ اسلام میں اس عہدہ کی حیثیت کیا ہے ادر اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔

## حکومت اور حکام کا ذاتی کیریکٹر:

آیتِ استخلاف میں تمکن فی الارض اور خلافت کے بعد حکومت اور اس کے عمال کے اخلاق اس طرح بیان ہوئے ہیں:

﴿ يَعْبُدُوْنَنِي لاَ يُشْرِكُوْنَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِتُوْنَ ﴾ [النور: ٥٥]

مشرک اور بے دین آ دی جواعمالِ صالحہ سے عاری ہے، اس مقام کی اہلیت نہیں رکھتا اور نہ ہی اسلامی حکومت میں اسے کوئی کلیدی عہدہ سپرد کیا جاسکتا ہے۔ اگر فسّاق اور بھل لوگ اس مقدس مقام پر قابض پڑوگئے ہوں تو نتیجہ بقنی ناکامی کی صورت میں ہوگا اور دنیافت و فجور میں مبتلا ہوجائے گ

وذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى جيف الكلاب الخلاب

یہ بحث گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ دیکھیں (ص: ۲۷۷)

جب کسی قوم کا راہنما کو ابن جائے تو لامحالہ کتوں کی نعثوں ہی کی راہ دکھائے گا۔

#### دوسری آیت میں فرمایا:

﴿ اَلَّذِينَ إِنْ مَّكَنْهُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ الْتَوُا الزَّكُوةَ وَ اَلَهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

یہاں عمالِ حکومت کے ذاتی اخلاق میں چار چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے، آئ ہماری قیادت میں ایسے نااہل حضرت برسر افتدار آئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ آنخضرت علیمی اللہ کی اطاعت ساری خرابیوں کی بنیاد ہے۔ مگر انھیں شبہ ہے کہ شاید نئے حالات میں دین سازگار بھی ہوگا بانہیں؟ ع

### تفو بر تو اے چرخ گردان تفو

ہر اللہ ہوڑ سے روی فوجوں کی متواتر شکست اور پسپائی کے متعلق رپورٹ طلب کی توایک بوڑھے روی نے ان الفاظ میں اسلامی لشکر کے اخلاق کا تذکرہ کیا:

"فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل، ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نشرب الخمر، ونزني، ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغصب، ونظلم، ونأمر بالسخط، وننهى عمّا يرضى الله، ونفسد في الأرض، فقال: أنت صدقتني" (البداية: ٧/٥))

"مسلمان رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بُری باتوں سے روکتے ہیں اور باہم

اے فلک کج رفتار! تم پرانسوں ہے۔

مجوه رسائل کا کا کا کا کا کا اسلام عکومت کا مختفر خاک

انصاف کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ تمام معاملات میں ان کے اُلٹ کرتے ہیں۔ برقل نے اس کی تصدیق کی۔''

جب ایک فوجی سپاہی کا یہ اخلاق ہوتو اربابِ حل وعقد، وزراء اور ذمہ دار آ دمیوں کا کیریکٹراس سے کہیں بلند ہونا چاہیے۔اسلامی تعلیمات کے مطابق تقویٰ،عفت، عملِ صالح: اربابِ حکومت کے لیے ضروری ہے،اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

# حكومت اور حكام كى ذمه داريان:

آنخضرت مَا الله الماد به القوم خادمهم " قوم مين سردار كى حيثيت خادم كى ب-

ایک مدیث میں ہے:

«مامن راع يسترعيه الله رعيته، يموت يوم يموت، وهو غاش لها، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة (مسلم)

''اگر بادشاہ اپنی رعیت سے دھوکہ کرے تو جنت کی ٹو ہی اس پرحرام ہے۔''

منداحدیں ہے:

« إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها

تاريخ بغداد (۱۸ /۱۸۷) طافظ سخاوى رشائي فرماتے بين: "وفي سنده ضعف وانقطاع"
 (المقاصد الحسنة، ص: ۳۹٥) نيز ويكھيں: السلسلة الضعيفة (۱۰۰۲)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٧٣١) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٤٢)

مسند أحمد (۳/ ٥٥) اس كى سند مين "عطيه بن سعدعو في" راوى ضعف ہے۔ ويكيس: السلسلة
 الضعيفة، رقم الحديث (١١٥٦)

مجويد رسائل كالمحافظ ( 318 ) اسلامي حكومت كالمختفر فاكد

بحقها وأدّى الذي عليه فيها (مملم)

عومت امانت ہے، اگر اس کاصیح طور پرحق ادانہ کیا گیا تو یہ قیامت کے دن ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوگی۔

ابوسلم خولانی، امیر معاویه تاتی کو طنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے تین دفعہ صفرت معاویه تاتی السلام علیك أیها الأجیر" (اے نوكر! تم پرسلام ہو) لوگوں نے كہا: "أیها الأمیر" كيول نہيں كہتے؟ امیر معادیه تاتی نے كہا كہ ابوسلم جوكهہ رہے ہیں، اسے خوب سجھتے ہیں، انھیں كہنے دو۔ ابوسلم نے فرمایا:

"إنما أنت أجير، استأجرك رب هذا الغنم لرعايتها، فإن هنأت جرباها، وداويت مرضاها، وحبست أولاها على أخراها، وفاك سيدها أجرك . . . الخ"

دو تمہیں خدائے یہ بکریاں چرانے کے لیے مزدور رکھا ہے، اگرتم ان کی صحت اور دوسری ضروریات کا خیال رکھو گے تو ان کا مالک (اللہ) شمصیں پوری مزدوری دے گا، اگرتم نے بیرحقوق پورے نہ کیے، تو شمصیں سزا ملے گا۔''

اسلای نظام کے مطابق حکومت اعزازی خدمت کا مقام ہے ، یہ خولیش پروری، دولت کمانے اور ثروت کا ذریعہ نہیں۔ اس لیے مسلمان خلفاء کی زندگی فقیرانہ تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کے لڑکوں کو ان کی متروکہ جائداد ہے پانچ پانچ روپیہ ہے بھی کم ملا۔ حضرت عمر ڈاٹٹؤ کی اپنی زندگی بے حدسادہ تھی، چدر پر چڑے کے کئی کئی پیوندلگاتے تھے۔ اسلام

<sup>1</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٢٥)

السياسة الشرعية لابن تيمية (ص: ١٧)

امام ابن جوزی براش فرماتے بیں کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ہر ایک کو انیس (۱۹) درہم
 ملے تھے۔ (سیرة عمر بن عبد العزیز لابن الحوزی، ص: ۲۲۲)

مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص: ١٤٣)

مجموعه دسائل کا اسلای حکومت کا مختفر خاک

میں یہ ذمہ داری وہی لوگ قبول کرتے ہیں جواپی زندگی مشکلات کے حوالہ کر دیتے اور عوام کے لیے آسانیاں مہیا کرتے ہیں، اس لیے وہاں خیانت، رشوت اور کنبہ پروروی کا سوال ہی پیدائہیں ہوسکتا۔ اسلامی اخلاق کی موت نے تباہی بیا کر دی ہے۔

صحیح بخاری میں آنخضرت مُن الله کا بیارشاد حضرت ابو ہریرہ الله الله و ما الله و الل

نالائق قیادت اور نااہل عمال حکومت فی الحقیقت دنیا میں قیامت بپا کر دیتے ہیں۔ مشرقی بنجاب کے مظالم اور مغربی بنجاب کے لرزہ خیز حوادث کی تہد میں لیڈروں اور ذمہ دار افسروں کی نا اہلیت کے سوا آخر کیا سبب کام کر رہا تھا؟ اول تو انتقال آبادی کا فتنہ خود اکابر کی نالائقی کا نتیجہ تھا، اور اگریے ناگزیرتھا تو اسے پر امن طریق سے کیا جا سکتا تھا، گرلوٹ کے خواہش مند امن کی آرزو کیوں کرتے؟

# حکام کے اخراجات اور طریقِ معیشت:

اسلامی حکومت کے متعلق جو کچھ پہلے ذکر ہوا، اس کی تائیدان اخراجات سے ہوتی ہے، جو بجٹ میں خلیفہ کے لیے طے پائے۔ فاروقِ اعظم فرماتے ہیں کہ بیت المال میں خلیفہ کا صرف اتنا حق ہے کہ گرمی اور سردی کے لیے دو چد ریں لے لے، اور ایک متوسط الحال آ دمی کے برابر اپنے کنبہ اور عیال کا خرج اس دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ باتی مسلمانوں کے برابر ہے۔ عہدہ داروں سے عہد لیتے کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہ کرنا،

۵ صحيح البخاري، رقم الحديث (٦١٣١)

طبقات ابن سعد (۲۰۸/۳)

مجويه رسائل المحافظ ( 320 ) المحافظ اسلامي حكومت كالمختفر خاك

میدہ اور چپاتی نہ کھانا اور حاجت مندول پراپنے دروازے بند نہ کرنا۔

امير معاويه وللفئة كاقول ہے:

"أبوبكر لم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته ولم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن" (البداية)

''ابوبکر ڈائٹوئنہ دنیا جا ہتے تھے اور نہ دنیا نے انھیں چاہا۔ عمر ڈاٹٹو کو دنیا نے پسند کیا، کیکن عمر ڈاٹٹوئنے نے دنیا کو ناپسند کر دیا۔ ہم تو دنیا میں لت پت ہوگئے۔'' استغنا کی یہ کیفیت ہے، جو اسلامی حکومت کے لیے انتیازی حیثیت رکھتی ہے، اور کتنا جامع تجزیہ ہے جو دونوں خلفاء کے متعلق فرمایا گیا ہے۔

### احماس ذمه داری اور جذبه خدمت:

حضرت عمر والنُّولُ فرماتے ہیں:

«لو أن جملًا هلك بشط فرات لخشيت أن يسئل الله عنه ابن الخطاب" (الاموال لأبي عبيد قاسم بن سلام)

''اگر فرات کے کنارے پر اونٹ مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ عمر دلائن کو اس کی بابت یوچھا جائے گا۔''

طلحه بن عبدالله فرمات بين:

'' حضرت عمر الله الك رات ايك مكان ميں تشريف لے گئے، مجھے بد گمانی ہوئی، ميں صبح اس مكان ميں آلي اندھی بوڑھی بے دست و پاعورت رہتی تھی، ميں نے اس سے بوچھا: تمھارے پاس رات كوكوئى آيا تھا؟ اس نے كہا: يشخص مدت سے رات كو آتا ہے، ميرا سامان سلقہ سے ركھ جاتا ہے،

<sup>🛭</sup> تاريخ الطبري (٢٠٧/٤)

 <sup>◄</sup> تاريخ الطبري (٣/ ٢٦٧) البداية والنهاية (٧/ ١٣٤)

<sup>🛭</sup> تاريخ الطبري (۲/ ٥٦٦)

مجويدرسائل 🗫 📢 ( 321 ) کام 🕻 اسلاي عکومت کامخشر خاکه

مکان صاف کراکے کوڑا کرکٹ باہر ڈال جاتا ہے۔طلحہ فرماتے ہیں: میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں عمر ڈاٹٹو کے عیب طاش کرتا ہوں؟" (عاضرات فطری:۲)

ایک رات حضرت عمر ڈاٹٹو کے عیب طاش کرتا ہوں؟" (عاضرات فطری:۲)
وجہ دریافت کی، فرمایا: بیت المال کے پچھاونٹ کم ہوگئے، ان کی طاش میں پھررہا ہوں۔ حضرت عمر ڈاٹٹو نے قبیلہ خزاعہ کا رجئر نکالا، اس میں بیوہ اور کنواریوں کے نام درن تھے، خلیفہ نے ہرایک کا وظیفہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ فرمایا: میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہر علاقہ کا دورہ خود کروں اور مصیبت زدہ لوگوں کی شکایات سنوں۔ مجھے گمان ہے کہ حکام ہر علاقہ کا دورہ خود کروں اور مصیبت زدہ لوگوں کی شکایات سنوں۔ مجھے گمان ہے کہ حکام شاہل کرتے ہیں اور شکایت مجھے کہ نہیں پہنچاتے۔

اى فرض شناى اوررعايا پرورى كااثر تها كه لوگ حفرت عمر الأثنائ بهت ورت تھے۔ "لم يكن عمر يستعمل إلا درته، وهي عصا صغيرة كالمخصرة، كانت دائماً في يده، أثنى سار، وكان الناس يهابونها أكثر مما تخيفهم السيوف القاطعة" (محاضرات: ٢/ ١٥)

'' حضرت عمر را الله کا در ہ ایک جھوٹی سی چھٹری تھی، جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی، لوگوں پر اس کی ہیبت تلوار سے بھی زیادہ تھی۔''

یہ فرض شناس کا لازمی اثر ہے، غیر ذمہ دار حکومت اپنا وقار بہت جلد کھو بیٹھتی ہے۔ بہادر شاہ مرحوم آخری مغل فر مانروا کے حالات پرغور فرمائے۔

حکومت کا فرض:

جب حكومت كى ماكى حالت الحجى موكى تو آنخضرت مَالَيْكُم نَ قرمايا: (من ترك مالا فلو رثته، ومن ترك كلا أو ضياعا فهو علي وإلي» (أبو داود)

تاريخ الطبري (۲/ ۵۷۰)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٩٥٥) ثير ريكيس: صحيح البخاري، رقم الحديث
 (٢١٧٦) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦١٩)

# 

"میت کا مال متروکہ ورفا کا حق ہے، قرض اور چھوٹے بیچ حکومت کی تحویل میں ہوں گے۔"

لینی غیر منطیع اور ناوار آ دمیوں کا قرض حکومت اوا کرے گی اور چھوٹے بچوں کی تربیت بھی حکومت کے ذمہ ہوگی۔ فضل بن عباس اور ان کے ایک رفیق آ تخضرت مُلَّیْم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ جمیں نکاح کی ضرورت ہے، اس لیے آپ جمیں کام پر لگائے، ہم بیکار ہیں۔ آ تخضرت مُلِیَّم نے نکاح کا انتظام کر دیا اور کام کے متعلق مفید مشورے دیے۔ (مسلم)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نو جوانوں کی متابل زندگی میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کام مہیا کرنا بھی حکومت کے ذمہ تھا، اس لیے صحابہ ایسے معاملات میں آنخضرت اور خلفاء کی طرف رجوع کرتے تھے۔

### قومی ملکیت کا مسئله:

کارخانوں اور زمینوں اور اہم صنعتوں کو تو می ملکیت قرار دینے کا مسئلہ آج کل ہمارے جرائد کا خوش کن موضوع ہے۔ اربابِ اقتدار، اصحاب الجرائد، علماء اورعوام عموماً اشتراکی نظریے سے کچھ نہ کچھ متاثر ہیں۔ کارخانہ داروں اور زمینداروں کی بدمعاملگی بھی عوام میں انتقامی صورت اختیار کر رہی ہے، اس لیے قومی ملکیت کے جواز کی کوشش اور رجحانات عام ہو رہے ہیں۔ بعض حضرات نصوص شرعیہ سے اسے کشید کرنے کی سعی فرما رہے ہیں، چونکہ مجوزین کی طرف ہے اس کے متعلق کوئی مکمل اور تفصیلی لائح ممل پیش نہیں کیا گیا، اس لیے شری طور براس کے متعلق علی وجہ البصیرت کچھ کہنا مشکل ہے۔

آج کل اخبارات میں مسلم لیگ کی زمیندارہ اصلاح سمیٹی کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہ بھی مجمل، بلکہ مبہم ہے، اس لیے اس کے متعلق تفصیلاً سر دست کچھ کہنا مشکل

العديث (١٠٧٢)

مجویہ رسائل ﷺ ﴿ 323 ﴾ ﷺ اسلامی تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس قتم کی

اور قبل از وقت ہے، البتہ اسلامی تعلیمات پر نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس ملی کی قومی ملکیت کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

جائز اور سیح طریق پر جو زمین خریدی گئ ہواور جو کارخانے سیح شری شرائط کے مطابق اپنے ذاتی اموال سے قائم کیے گئے ہوں، انھیں جبراً بالعوض یا بلاعوض حکومت اپنے قبضہ میں نہیں کر سکتی۔ یقینا ایک اچھالظم اور منصفانہ دستور ملک کے امن کے کفیل ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اربابِ اقتدار کے اخلاق اور اعمال کی اصلاح ضروری ہو سکتے ہیں، آپ کے ملک کا دستور کتنا ہی بہتر اور نظام کس قدر اچھا ہو، اس کے جلانے والے اور سربراہ اگر اچھے نہ ہوں تو دستور رکھا رہ جائے گا۔ یورپ کا خلفشار اور اس کی بعناوتیں اس کا زندہ شوت ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر کسی نظام سے عقیدت نہیں، جب تک اس کے چلانے والے کیانے والے دیانتدار نہ ہوں، اگر تو می الماک اِن حضرات کے سپرد کیے جا کیں جواقتدار کی موت مرر ہے ہیں تو دنیا کی تباہی بقی ہے۔

ایک ظالم زمیندار کو حکومت سزا دیے عتی ہے، کا شکاروں کے حقوق کی حفاظت کر عتی ہے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ آخیں ظلم سے بچائے۔ ان کے حقوق کی تعیین اور مخصیل میں ان کی بوری مدد ہونی چاہیے۔ اس طرح کارخانہ دار اگر مزوور پر ظلم کرتا ہے، تو حکومت کو اس میں مداخلت کر کے مزدور کی حفاظت کرنا چاہیے، لیکن حفاظت کا بیطریق کہ کسی ملک کو اصل مالک سے چھین کر حکومت اسے اپنی ملکیت میں لے لے، بیظلم ہے۔ اگر مزدور اور کسان پرظلم ناجائز ہے، تو زمیندار اور کارخانہ دار پرظلم کیوں جائز ہے؟ غرض مظلوم کو ظالم سے بچانا حکومت کا فرض ہے، مگر مظلوم کی جمایت کے لیے ظلم کرنا، اس کی مظلوم کو ظالم سے بچانا حکومت کا فرض ہے، مگر مظلوم کی جمایت کے لیے ظلم کرنا، اس کی شرعی اجازت نہیں دی جاستی۔

یہ سے کے کارخانہ دار اور زمیندار اپنی دولت کے سہارے پر زنا بالجبر اور اغوا اور عیاشی اور قتل ایسے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ جرائم ہیں، جن کا انسداد حکومت پر فرض ہے، لیکن یہ چیزیں دوسرے ظلم کے لیے بہانہ نہیں بن سکتیں۔ یہ میری رائے ہے۔ علاء اور مجموعه رسائل 😘 💸 ( 324 ) 💝 🚓 اسلامی حکومت کا مختفر خا که

سیسین کا فرض ہے کہ اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کریں۔ اندھا دھندعوام اور اشتراکی عناصر کی تقلید سے بچیں۔ ان مسائل میں دور اندیثی اور عاقبت بنی سے سوچنا چاہیے۔
جو جاگیریں ناجائز خدمات کے صلہ میں حاصل کی گئی ہیں، انھیں توڑا جا سکتا ہے۔
جو جائیدادیں جھوٹے مقدمات کی بدولت پیدا کی گئی ہیں، وہ حق داروں کو واپس ملنی چاہییں۔ جن زمینداروں نے انگریزی قانون کے سہارے پرلڑکیوں کو حصہ نہیں دیا، ان کی زمینیں شرعی قانون کے مطابق تقسیم ہونی چاہئیں، لیکن جائز ملکیتوں کو محض قوت کے سہارے پر جرا فریدنے کی کوشش کرنا یا غصب کرنا، شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔

جس قتم کی حکومتیں پاکتان اور ہندوستان میں اس وقت برسرِ اقتدار ہیں، چندسال کے طرزِ حکومت سے ان حضرات نے جس' اہلیت' کا جُوت دیا۔ الاث منٹوں میں جس'' انصاف پیندی' کا مظاہرہ ہوا۔ کنبہ پروری اور دوست نوازی کی جس طرح داد دی گئی۔ مہاجر کیمپوں میں عصمت دری کا ارتکاب جس جرات اور دلیری سے کیا گیا، اس کے پیشِ نظر کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ اب قومی ملکیت میں لیے ہوئے الملاک کی افادیت متحقوں کومل سکے گی، اور اس میں ویسے ہی جرائم کا ارتکاب نہیں ہوگا، جن کی طبائع برسوں سے عادی ہوچکی ہیں؟

فرض کیجی آج جولوگ برسرِ اقتدار ہیں، وہ فرشتہ سیرت ہیں، ان پرہمیں اعتاد ہے، وہ الماک کی تقییم اور ان کے اخذ میں حدودِ انصاف اور قوا نیمنِ شریعت سے سرِ مو تجاوز نہیں کریں گے، لیکن اس کی کیا ضانت ہے کہ کل ان کی جگہ شیاطین مسلط نہ ہوجا کمیں گے؟ جن کا آئین حکومت ظلم و عدوان ہو، غصب و انتہاب ہو۔ اگر غصب اور لوٹ کو یہ آئینی صورت دے دی گئی تو آج کے کمزور کل اگر قوت حاصل کرلیں گے تو اس لوٹ کی واپسی یا نئی لوٹ کے لیے وہ اور آئین بنائیں گے، اس لیے اس رسمِ ظلم کا تجربہ صرف روس تک محدود رہنا جائے۔

اب اس فرض کے لیے بھی تخوائش نہیں، معاملہ بہت واضح ہو چکا ہے۔ [مؤلف]

بجور رسائل کھی کھی فاکہ (325) کھی اسلامی حکومت کا مختم فاکہ

#### حکومت کی ملکیت:

اسلامی آئین کے مطابق حکومت کی ملکیت میں تین شم کے اموال ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ رشاشہ فرماتے ہیں:

"الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة، ثلاثة أصناف: الغنيمة، والصدقة، والفئي" (السياسة الشرعية، ص: ١٤)

حکومت کی ملکیت نین قتم کے اموال ہیں:

① غنیمت . 

 صدقات . 

 اورفی .

شخ الاسلام نے تینوں اقسام پر کسی قدر تفصیلاً بحث فر مائی ہے۔ حکومت کا حق ہے کہ ان اموال کو مستحقین کی رفا ہیت اور خوش حالی میں خرج کرے۔ اس کے علاوہ بھی بعض اور اموال ہیت المال میں آ سکتے ہیں اور حکومت انھیں عوام کے مفاد میں خرج کر سکتی ہے۔ عوام کی خیر خوابی اگر پیش نظر ہوتو رعیت سے غصب کرنے کے بجائے حکومت کے عمال اپنی مصارف کی چیر خوابی اگر نظر ٹانی کریں تو عوام کے لیے بہت کچھ نئی سکتا ہے۔ ہزاروں روپ تخواہوں میں اور لاکھوں روپ ٹی۔ اے میں وصول کرنا اسلامی طریق حکومت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ خدمت کے لیے ایک اعزازی عہدہ ہے، اسے اسلام نے کمائی اور شروت کا ذریعہ نہیں بنایا، نہ ہی یہ مناسب ہے کہ حکومت لوگوں کی جائیدادوں پرخود قابض ہو۔

#### حکومت کا تصرف:

ملکیت کی شرعی صورت تو وہی ہے جو مذکور ہوئی، البتہ حکومت کے تصرفات اور
اصل مشکل ہے ہے کہ آج حکومت اعزاز ہے اور قوت کا سرچشمہ۔ ایک پارٹی مل کروہ سب بچھ کر
گزرتی ہے، جے اگر افراد کریں تو اسے ظلم کہا جائے۔ اس قوت اور اعزاز کو قائم رکھنے کے لیے
وزراء اور ان کے متعلقین بڑے بڑے مشاہرے لیتے ہیں، سفرخرج پاتے ہیں، پارٹیال بناتے ہیں،
دفقاء کے انتخاب کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اسلام کا نظر پی حکومت میں صرف
خدمت ہے، اعزاز اور قوت نہیں۔ جب تک یہ ذہن نہ بدلے، نیکسول کی ضرورت رہے گی، نظام
سازگار نہیں ہوگا۔ [مؤلف]

مجوعه رسائل 🗫 📢 ( 326 ) کا 🕊 اسلامی عکومت کا مختم خا که

اختیارات اسلامی نظام میں بہت وسیع ہیں۔ اگر اربابِ اقتدار تقویٰ اور نیک ولی سے کوشش کریں تو عوام کی رفاہیت کے بہت کچھ ہوسکتا ہے، وہ غرباء کو جا گیریں دے سکتے ہیں اور بوقت ضرورت انھیں واپس بھی لے سکتے ہیں۔

آ تخضرت نا الله الله بن حارث كو مقام قبلید (مدینہ سے پائی میل) كى زرگ زمین عطا فر مائی الله بن جمال كو نمك كى كان بخش، پیلو كے درختوں كا جو حصه اونٹوں كے سروں سے اونچا ہو، وہ ان كو بطور حمل [جراگاہ] عنایت كردیا محضرت زبیر دائی كو بہت مى زمین بطور جاگیر عطا فر مائی ہے بیز مین احد پہاڑ كے عقب میں ہے مربن حریث كو مدینہ میں رہائتی مكان دیا۔ وائل بن جر (يمن كے شنرادہ) كو حضر موت میں جاگیر عطا فر مائی، اور بیكام حضرت معاوید دائی كے سپرد كیا۔ عبد الرحن بن عوف دائی اور عمر دائی كو زمین عنایت فر مائیس۔ اس كے علاوہ اور بہت می جاگیریں فرمائی سے حسوں سے ایک صالح حكومت مستحقین كی مدد كر سكتی ہے۔

## جا گیرول کی واپسی کا حق:

حکومت کوحق ہے کہ بوقت ِ ضرورت ایسے عطیہ واپس لے لے۔ ابوعصبیہ کو آنخضرت کافیر کے ملے۔ ابوعصبیہ کو آنخضرت کافیر کے فرمایا کہ نمک اور پانی کسی کی ملکیت نہیں، یہ سب کا مشترک مال ہے۔ ابیض بن حمال سے نمک کی کان واپس فرمائی، کیونکہ آپ کومعلوم ہوا کہ اس سے عوام کو نقصان ہوگا۔

## علامه شوکانی نے حافظ سبکی سے نقل فرمایا ہے:

- 1 الأموال لأبي عبيد (٢/ ١٣٩)
  - 🛭 مصدر سابق (۲/ ۱۶۶)
  - **3** مصدر سابق (۲/ ۱۳۸)
- € ويكيمين: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢/ ١٣٥)

#### بحويه رسائل 🚓 📢 ( 327 ) 🎥 📢 اسلاني حكومت كالمختفر خاكه

"والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر، ولكن لا يملك الرقبة بذلك" (نيل الأوطار: ٥٦/٦)
"جا كرداركوجا كرس كي خصوصت ضرورت بوجاتى بي ليكن وه مالك نبيل بوتاء"
الله مسئله مين المل علم كى رائع مختلف ہے۔ ايك گروه كى يد رائع ہے، جس كا ذكر علامہ شوكانى نے فرمايا كه جا كير دراصل مِلك ہوتى ہى نبيل، الل ليحكومت اسے جب علامہ شوكانى نے فرمايا كه جا كير دراصل مِلك ہوتى ہى نبيل، الله ليحكومت اسے جب علامہ شوكانى نے، اور جا كيردار بے وقل ہوسكتا ہے۔

## شخصی ملکیت میں مداخلت:

حضرت خالد بن ولید نے قسرین سے رومیوں پر حملہ کیا، بہت سا مال غنیمت لائے، افعد بن قیس کو اس سے دس ہزار روپید دیا۔ حضرت عمر والنظ کو اطلاع ہوئی تو حضرت خالد والنظ کو اطلاع ہوئی آئے تو اضیں دیکھ کر فر مایا:

صنعت ولم یصنع لصنعك صانع وما یصنع الأقوام فالله صانع "م ن وه كام كیا جو دوسرا كوئی شكر سكا، قوش جو كرتی چی، وه فدائ عزوجل بی كا كام ہے۔"

پھر فرمایا: تم اتنا روپیہ کہال سے دیتے ہو؟ فرمایا: اموال غنیمت میں سے۔ پھر حضرت خالد واثن کی ذاتی ملکیت کا اندازہ فرمایا اور اس میں سے بیس ہزار روپیہ ضبط فرمالیا، اور فرمایا:

"والله إنك لَعَلَيَّ كريم، وإنك إلى حبيب"

''خدا کی قتم تم میرے نزدیک بہت معزز ہوادرتم سے مجھے محبت ہے۔'' پھر آخیں قتسرین سے واپس بلالیا، کیونکہ حضرت خالد اموال کی تقسیم میں غیرمخاط تھے۔

<sup>●</sup> تاریخ دمشق (۱٦/ ٢٦٥) ابن عساكركی روایت میں ہے كہ جب حضرت فالد بن وليد والنظ سے
پوچھا گیا كمآپ نے اشعث بن قيس كوكمال سے دس بزار درہم دیے ہیں؟ تو انھوں نے جواب دیا:
اینے مال سے۔

# مجوعه رسائل 📢 💸 ( 328 ) 💝 اسلای حکومت کا مختفر خا که

## جائداد كى شبطى:

خیبر کے اطراف میں یہود کی بہت بڑی زمینداریاں تھیں، ساہوکارہ اور تجارت پر کھی وہ قابض ہے۔ آنخضرت نگائی نے ان سے معاہدہ فرمایا، جس کا تذکرہ ''الاموال'' (ص: ۲۰۲) میں ہے۔ یہودی شرارتیں کرتے رہتے ہے۔ ان عہد شکنیوں کی وجہ سے آنخصر ت نگائی نے بعض کو خارج البلد کیا اور ان کے الماک اور جائیدار پر قبضہ فرما لیا۔ بالآ خر حضرت عمر نے ان سب کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مالک حقوق مکیت کا غلط استعال کرے، اس کا مال عوام کے لیے مسلسل اذبت کا موجب ہوتو حکومت صالحہ اسے حقوق مکیت سے محروم کر سکتی ہے۔ آنخضرت نگائی نے اٹکم کو، جو مروان کے والد تھے، طائف میں جلا وطن کر دیا۔ (اصابہ)

حدیث شریف میں ہے کہ ایک خص کا ایک درخت دوسرے کی زمین میں تھا، جس سے مالک زمین کونقصان ہوتا تھا، اس نے آنخضرت تائیل سے شکایت کی، آنخضرت تائیل سے مالک زمین کونقصان ہوتا تھا، اس نے آنکار کیا۔ آنخضرت تائیل نے فرمایا: اس کے بدلے میں دوسرا درخت کے اور اس نے انکار کی۔ آنخضرت تائیل نے فرمایا: تبرعاً اس بدلے میں دوسرا درخت لے لور اس نے انکار کی۔ آنخضرت تائیل نے فرمایا: تبرعاً اس جھوڑ دور اس نے نہ مانا۔ آنخضرت تائیل نے اسے اکھاڑ دینے کا تھم دیا اور فرمایا تم موذی ہو۔ (ابوداود وغیرہ)

ایسے حالات میں مالک کو بھے پر مجبور کرنا درست ہے، ورنہ کسی ملک کو تلف کیا جاسکتا ہے۔ حکومت کو بید دونوں اختیار شرعاً حاصل ہیں، کیونکہ مالک نے خود اپنی ملکیت کا

احر ام نبيل كيا- (الحسبة، ص: ٢٦)

<sup>1</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٥٨٠)

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢/ ١٠٤)

سن أبي داود، رقم الحديث (٢٦٣٦) اس كى سند مين ابوجعفر اورسمره بن جندب والفؤاك درميان انقطاع ہے، جس كى وجہ سے بيحديث ضعيف ہے۔

#### مجموعه رسائل کاللا ( 329 ) کالله اسلامی حکومت کامختمر خاکه

اسی طرح ظالم خاوند سے مخلصی کے لیے شریعت نے فٹنح کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جب کوئی شخص اپنے حقوق کا غلط استعال کرے گا تو حکومت کوحق ہے کہ وہ ان حقوق کو ضبط کر لے، خاوند کی ظالمانہ برتری کو بذریعہ فٹخ ختم فرما دیا گیا۔ لا تظلمون و لا تظلمون.

#### حكومت اور تحفظ اخلاق:

عوام کے اخلاق کی حفاظت دینی حکومت کا بنیادی فرض ہے، تخریبِ اخلاق کی تمام راہیں بند ہوجانی چاہمیں ، اسلام نے مال اور تجارت وغیرہ پر اخلاقی دولت کوتر جیح دی ہے، کیونکہ اخلاقی انحطاط کے بعد ملک کی دولت وٹروت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔

حضرت ابوبکر دلائٹو کو خالد نے اطلاع دی کہ وہاں کسی شخص کولواطت کی بہت زیادہ عادت ہے۔ حضرت ابوبکر ڈلٹو نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت علی دلٹٹو نے اس کے جلانے پر زور دیا، حضرت ابوبکر ڈلٹٹو نے خالد ڈلٹٹو کولکھا کہ اسے جلا دو۔

عبدالله بن زبیر اور ہشام بن عبدالملک نے اس فعل کے مجرم کوجلانے سے اتفاق فرمایا۔
حضرت عرر والنو نے شراب کی دکان جلادی ، ایک بستی میں شراب بکتی تھی ، اسے بھی جلا دیا۔ سعد بن ابی وقاص اپنے محل میں رہنے لگے، رعیت کو ان سے ملنے میں حجاب ہونے ۔
لگا، وہ شکایات لے کر ان کو آزادی سے نہیں مل سکتے تھے، حضرت عمر والنو نے ان کامحل جلا دیا۔ اور یہ کام محمد بن مسلمہ کے سپر دفر مایا۔ نصر بن حجاج کی خوبصورتی کی وجہ سے عورتیں فریفتہ ہوجاتی تھیں، حضرت عمر والنو نے اسے جلا وطن کر دیا۔

شراب پرشری حد تو تھی ،کیکن بعض اوقات اس جرم میں قتل تک کی اجازت دی۔ یہ

<sup>•</sup> شعب الإيمان (٤/ ٣٥٧)

۲۹ : دم اللواط للاجري (ص: ۲۹)

الطرق الحكمية لابن القيم الشيخ (ص: ٢٢)

٥ مسند أحمد (٢/٤/٢)

جُوعِ رِسائل ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ( 330 ) ﴾ ﴿ ﴿ الله يُ حَكُومَتِ كَالْحُقْرِ فَا كَهِ

سب کھھ اخلاق کی حفاظت کے لیے تھا۔ آج کا سینما ترتی کا نشان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی موجودہ صورت اخلاتی برائیوں کی جڑ ہے۔

## لٹریچر کی ضبطی:

حضرت عمر والنيئا نے صحابہ وہ النیخ کو کشرت روایت سے روک دیا، تا کہ آنخضرت مالینی کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہ ہوجائے۔ آنخضرت مالینی اسلام کے ابتدائی دور میں شہبات نہ پیدا ہوں۔ پر ھنے سے روک دیا، تا کہ طبیعت میں اسلام کے ابتدائی دور میں شہبات نہ پیدا ہوں۔ حضرت عثان وٹائیئا نے 'دمصحف الا مام' کی اشاعت کے بعد قرآن کے غیر متند نسخ جلانے کا حکم دیا۔ تا کہ قرآن کی صحت میں شبہ نہ پیدا ہو۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے تمام لٹر بیر کو ضبط کرے یا جلا دے، جس سے اعتقاد خراب ہو یا اخلاق پر بُرا الشریز ہے۔

#### حکومت اور اجتهاد:

حافظ ابن جریر کا خیال ہے کہ اجتہاد کا حق صرف قاضی کو ہے۔ یہ حصر تو شاپیمسلم نہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ امیر اور حاکم کو بعض مسائل کے متعلق مصالح شرعیہ کی بنا پر مخصوص اجتہاد کا حق ہے، وہ کتاب وسنت کے دلائل کی بنا پر عام علماء کی رائے کے خلاف یہ امر محض احتیاط اور تثبت کی خاطر تھا، جیسا کہ حصرت عمر طافئ نے خود اس کی تصریح کی ہے۔ دیکھیں: صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۱۵۶) وگر نہ وہ بذات خود احادیث کی اشاعت کرتے اور کبار صحابہ کرام کو سنت کی تعلیم و ترویج کے لیے دوسرے شہوں میں بھیجا کرتے تھے۔ دیکھیں: دوام

- مسند أحمد (٣/ ٣٨٧) اس حديث كى سند مين " و بالد بن سعيد" ضعف ع، ليكن بي حديث متعدو اسانيد اور مختلف الفاظ كساته مروى ع، بنا برس ان اسانيد و شوام كى بنا پر بي حديث حسن ع علامه ناصر الدين البائي برات فرمات بين: "وجمله القول: إن مجي، الحديث في هذه الطرق المتباينة و الألفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد قد حفظ الحديث، فهو على أقل تقدير حديث حسن. والله أعلم " (إرواء الغليل: ٢- ٣٨)
  - ۵ صحیح البخاري، رقم الحدیث (٤٧٠٢)

حدیث از محدث العصر حافظ محمه توندلوی برایشه (۳۲/۱)

فتوی دے سکتا ہے۔ یک دفعہ تین طلاق آنخضرت طافیاً کے زمانہ خیر سے لے کر حضرت عمر طافیاً کے زمانہ خیر سے لے کر حضرت عمر طافیاً کی خلافت تک ایک ہی شار ہوتی تھی، حضرت عمر طافیاً نے وقتی مصالح کی بنا پر انھیں تین ہی نافذ فرمایا۔ (صحیح مسلم)

عیسائی عورتوں کا نکاح مسلم سے جائز تھا، روم کی فتوحات میں مسلمان فوجی رومی عورتوں سے بکثرت نکاح کرنے گئے، تو حضرت عمر رٹاٹیؤ نے اسے حکما روک دیا اور فرمایا کہ جب عیسائی عورتیں اکثر مسلمانوں کے گھروں میں آباد ہوجائیں گی تو مسلمان عورتیں کیا کریں گی؟

شاہ ولی الله صاحب نے ایک رسالہ 'نم بعر ر اللہ '' کے نام سے لکھا ہے، جس میں حضرت عمر ر اللہ کا کہ نام سے لکھا ہے، جس میں حضرت عمر واللہ کے اجتہادی وسعت کا علم ہوتا ہے، اور ظاہر ہوتا ہے کہ جس جمود کی دعوت آج تقلیدِ ائمہ کے عنوان سے دی جا رہی ہے، خود ائمہ کے جی بی منشا نہ تھی۔

#### وقف میں تصرف:

وقف كى شرقى حيثيت معلوم ب، حضرت امام ابوضيفه كى اس مسئله عيس احتياط الل علم عن شرقى حيثيت معلوم ب، حضرت امام اجوكا مسلك به كداگر وقف كى حيثيت اور واقف كى مقصد كو تبديلى ب فائد موتو بدلنا درست به يشخ الاسلام ابن تيميد نے حضرت عر اللائ كا ايك فيصله ذكر فرمايا به، جس سے امام اجمد كى تائيد موتى به مسجد حضرت عر اللائك كا ايك فيصله ذكر فرمايا به، جس سے امام اجمد كى تائيد موتى به تقد جوز أحمد إبدال مسجد بمسجد لمصلحته كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصنع المسجد الأول سوقا للمارين "

(فتاوی ابن تیمیه: ۳/ ۳۸۸)

"امام احد مجد کو دوسری عمارت یا جگه سے بدلنا جائز سمجھتے ہیں، جس طرح مصالح

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱٤٧٢)

مجوعدرسائل كالمختفر فاكه المحافظ اسلامي حكومت كالمختفر فاكه

کی بنا پر اس کے اندر تبدیلی کرنا درست ہے، کیونکہ حضرت عمر رفی ﷺ نے کوفہ کی پرانی معجد کو دوسری معجد سے بدلوایا، پہلی معجد شارع عام اور بازار بن گئی۔'' وقف کے مسائل شخ الاسلام نے فقاوئی (۲/ ۲۱۲) میں کسی فقدر بسط سے لکھے ہیں۔ علمی الطالب أن يرجع إليه .

#### حکومت اور جر مانے:

امر بالمعروف حکومت کا فرض ہے، اس ذمہ داری کو حکومت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ امتِ اسلامید کی بعثت کا یہی مقصد ہے۔ ﴿ تُحنْتُم نَحَیْدَ أُمَّةٍ أُخْدِجَتُ لِلنَّاسِ ... ﴾ امتِ اسلامید کی بعثت کا یہی مقصد ہے۔ ﴿ تُحنْتُم نَحَیْدَ أُمَّةٍ أُخْدِجَتُ لِلنَّاسِ ... ﴾ آل عمران: ١١٠]

اسلامی حکومتوں میں ای مطلب کے لیے ایک متقل وزارت تھی، جے "ولایة الحسبة" کہتے تھے، اور ممالک مغرب میں اس کا نام "ولایة الحرب" تھا۔ اس کا دائرہ عمل بہت وسیع تھا، چند خاص سزاؤں کے سواباقی تمام تعزیرات کا تعلق ای وزارت سے تھا۔ اس طرح مالی سزاؤں اور جرمانوں کا اختیار بھی حکومت کو حاصل ہے۔

آتخضرت مَنْ اللَّهُ نِهِ فَر مايا:

''میرا خیال ہے کہ جولوگ جمعہ اور جماعت بلا وجہ ترک کر دیتے ہیں ، ان کے مکان جلا دوں۔'' مکان جلا دوں۔''

رویشد نامی ایک مخص شراب کی دکان کرتا تھا، حضرت عمر شاتین نے اس کی دکان کوجلا دیا اور فر مایا تم "فویستی" ہو۔ حضرت علی شائین نے ایک بستی جلا دی، جس میں شراب بحق تھی، یہود کا باغ بویرہ نامی آنحضرت شائین نے جلا دیا، حضرت زبیر شائین ریشم کی قمیض پہنے ہوئے تھے، حضرت عمر شائین نے اسے بھاڑ دیا۔ ایک محض دودھ میں بانی ملاکر جج رہا تھا، حضرت عمر شائین نے اسے کا دودھ گرا دیا۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٦١٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٥٤، ٢٥١)

عجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٨/ ٦٦٧ ، ١٦٣ ٢) زاد المعاد (٣/ ٥٠٠)

مجموعه رسائل 🗫 🕻 ( 333 ) کالا اسلامی حکومت کامخفر خاکه

بعض علاء کا خیال ہے کہ مال تلف کرنے کی بجائے اگر اسے صدقہ کر دے تو زیادہ اچھا ہے، مالک کوسزا ہوگی اور مسکین کو فائدہ۔ اگر تہبند مخنوں سے بنچے ہوتا تو بعض صحابہ نچلے حصہ کو پھاڑ ڈالتے۔ یہ تمام سزائیں جن کی شرعاً اجازت ہے، اس کی اور بھی بیبیوں مثالیں مل سکتی ہیں، حکومت ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس سے مساکین کو فائدہ مل سکتا ہے۔

بدنی سزا:

حکومت بدنی سزا بھی دے سکتی ہے۔ امر بالمعروف میں بعض دفعہ بدنی سزاکی ضرورت محصول کی جاتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض جرائم پر حدیں مقرر ہیں، حکومت اس میں کمی بیٹی تو نہیں کرسکتی، لیکن وقت اور ظرف کا خیال رکھنا حکومت کا فرض ہے۔ میدانِ کارزار میں عموماً ایسی سزائیں نہیں دی جاتیں۔ جن جرائم میں سزائیں مقرر نہیں، ان میں جرم، مجرم، وقت، حالات، کیفیت جرم ملاحظہ کرنے کے بعد حکومت کوحق ہے کہ سزا کی مقدار متعین کرے۔ موالک کا مسلک اس مسئلہ میں بہت وسیع ہے، وہ تعزیر میں موت تک کی سزا جائز سجھتے ہیں۔ حضرت امام ابو صنیفہ کا مسلک اس میں مختاط ہے۔ شراب کی سزامعین کی سزا جائز سجھتے ہیں۔ حضرت امام ابو صنیفہ کا مسلک اس میں مختاط ہے۔ شراب کی سزامعین متی صحابہ ڈاٹھئا نے بعض مصالح کی بنا پر اسے دگنا کر دیا۔ ایک مرد اور عورت ایک لحاف میں سور ہے تھے، حضرت ابو بکر داٹھ اور حضرت عمر داٹھ نے انھیں سوسو در کے لگوائے۔

میں سور ہے تھے، حضرت ابو بکر داٹھ اور حضرت عمر داٹھ نے المال سے رو بیے نکلوا لیا، اسے متواتر میں دن تک سوسو در نے لگتے رہے۔

اگرامت کے ارباب حل وعقد کے منتخب کردہ امیر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص امارت کی بیعت لے تو دوسر ہے کوقتل کا تھم دیا، تا کہ امت میں تفریق نہ ہو۔ اس قتم کے وسیج اختیارات حکومت کو حاصل ہیں، جس سے شرکو دبایا جا سکتا ہے۔ اگر سرمایہ دارعیا شیوں کا مرتکب ہو تو حکومت ِ صالحہ ان اختیارات کی بدولت اس بدمعاشی کو روک سکتی ہے، لیکن اربابِ حکومت خود ہی ان عیوب میں جتلا ہوں تو ''کفر از کعب'' کا کوئی علاج نہیں۔

<sup>🛭</sup> المحلى لابن حزم (١١/ ٤٠٣)

واضح رہے کہ ان سزاؤں میں ذاتی انتقام اور محض رعب جمانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت عمر دلائٹیئے نے بعض عمال سے فرمایا:

"دمتی استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً"
"جباوگ پیدائش طور پر آزاد بین توتم آهیس غلام کیوں بناتے ہو؟"
حضرت عمر دائش نے ایک خطبہ میں فرمایا:

"والله ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكني أرسلهم ليعلموكم دينكم، وسنة نبيكم، فمن فعل سوى ذلك فليرفعه إلي، فو الذي نفس عمر بيده لأقتصنه حقه" (محاضرات: ١٨/٢)

''سرکاری کارکنوں کو بیدخی نہیں کہ وہ بلا وجہ بدنی سزا دیں، ان کا ذمہ سے سے کہ وہ عوام میں دین کی اشاعت کریں، اگر کوئی بلا وجہ سزا دے گا، تو میں اس سے قصاص لول گا۔''

چنانچہ حضرت عمر رہ گھڑنے ج کے موقع پر ایک عامل سے ایک شہری کو کوڑوں کا قصاص لینے کا حق دیا۔

#### تجارت کی آ زادی اور کنٹرول:

اسلام کا منشا می معلوم ہوتا ہے کہ تجارت آزاد ہو، حکومت اس میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ تاجر مال کی درآ مد برآ مد بلاخوف کرسکیں ، حمل ونقل میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس میں رشوت، تخفے اور ڈالیوں کا سلسلة قطعی بند ہو، کیونکہ اس کا بوجھ آخر کار عام خریداروں پر آپڑے گا۔ جرم کوئی کرے گا اور جرمانہ کسی کو دینا ہوگا۔ اس لیے حکومت کو اس معاملہ میں پوری ہوشمندی سے عمال کا احتساب کرنا جا ہے، تا کہ تجارت

کنز العمال (٤/٠/٤)

عسندأحمد (۱/۱۶)

مجموعه رسائل کی کی کی ایک کانگی اسلامی حکومت کا مختفر خاکه

پوری طرح آزاد رہے۔ تاجر ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اسے ہرآ کی سے بچانا چاہیے۔
تاجر کا فرض ہے کہ وہ تجارت تدنی نقطۂ نظر سے کرے اور اسے ملک کی خدمت
سیجھے۔ احتکار، اکتناز، دھوکہ بازی اور ناجائز منافع اندوزی سے بیچے اور سے بولنے کی کوشش
کرے۔ آنخضرت مَنْ اللّٰمِ کا ارشاد ہے:

لیکن اگر تاجر اپنے اس مقام کی تقدیس کو نہ سمجھے، وہ فرشتوں کی بجائے شیطان کی عادتیں اختیار کرے، اس مقدس پیشہ کو دھوکے اور بے ایمانی، جھوٹ اور تطفیف سے گندہ کر دے تو جکومت کوحق ہوگا کہ وہ اس میں مداخلت کرے اورعوام کو اس کے شرسے بچائے اور تاجر کو مجبور کرے، تا کہ اس سے عوام کو فائدہ ہو۔

حدیث میں آیا ہے:

''ایک دفعہ مدینہ میں نرخ بہت زیادہ ہوگئے، آنخضرت ناٹینم کو توجہ دلائی گئ کہ وہ اس میں مداخلت فرما کر نرخ مقرر فرما دیں۔ آنخضرت ناٹینم نے فرمایا: میں نہیں چاہتا کسی پرظلم ہواور اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔''

اس کا ظاہری مطلب سے ہے کہ آنخضرت کا پڑا نے ہوپار میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھا اور تاجروں کواس معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا۔لیکن جو وجہ آپ نگا پڑا نے بیان فر مائی، اس کا لیٹنی مطلب سے ہے کہ جب تاجر ظلم شروع کر دیں، نفع اندوزی کا مرض عام ہوجائے، تجارت شہری اور تمد نی مفاد کے بجائے شخصی مفاد کے لیے مخصوص ہوجائے اور عوام پر اس نفع اندوزی اور بلیک مارکیٹ سے مصیبت اور دُکھ طاری ہوجائے تو اس ظلم سے عوام کو بچانا بھی کھومت کا فرض ہے۔اس ظلم کی ذمہ داری سے نہنے کے لیے حکومت کو مداخلت کرنا چاہیے۔

سنن الترمذي، رقم الحديث (١٢٠٩)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٤٥١)

مجور درسائل المحافظ ( 336 ) المحافظ الملاي حكومت كالخقر خاكه

حافظ ابن القيم رشاشة فرمات بين:

"وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب"

(الطرق الحكمية، ص: ٢٢٣)

''جب کنٹرول سے ہی لوگوں میں انصاف ہو سکے، تو انھیں مناسب قیتوں پر پابند کیا جائے، انھیں کثرت منافع اور حرام خوری سے منع کیا جائے۔ یہ کنٹرول صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔''

تجارت صحیح اس صورت میں رہ سکتی ہے کہ حکومت خود تجارت نہ کرے ہتا جروں کی حرکات پر کنٹرول کرے۔

دوسری حدیث بین اس کی صراحت بھی فرمائی ہے، جب ایک غلام مشترک ہواور
ایک حصہ دار اپنا حصہ آزاد کر دے تو اسے چاہیے کہ (بشرط استطاعت) باتی حصہ دار زیادہ
سے ان کے حصے خرید کر پورا غلام آزاد کر دے۔ باتی حصوں کی قیمت (اگر حصہ دار زیادہ
طع کریں) تو حکومت مقرر کر دے گی، اور عوض مثل یعنی مناسب قیمت وصول کر کے غلام
آزاد کر دیا جائے گا۔

اس سے ظاہر ہے کہ بوقتِ ضرورت حکومت تجارت میں مداخلت کر سکتی ہے۔ ابن تیمید رشاشین "الحسسة" (ص: ٢٦٠) میں فرماتے ہیں:

"أما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط"

''جب کنٹرول کے سواعوام کی ضرورت پوری نہ ہوتو حکومت کو منصفانہ قیمت مقرر کر دینی جاہیے، جس میں کمی بیشی نہ ہو۔''

• صحيح البخاري، وقم الحديث (٢٣٥٩) صحيح مشلم، وقم الحديث (١٥٠١)

بمويد رسائل 🗱 💦 ( 337 ) جي اسلاي حكومت كالمختفر خا كه

نظام حکومت کی خرابی یا قحط سالی ایسے قدرتی حوادث کے وقت حریص تاجر اور ذخیرہ اندوز زمیندارعوام کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، ان کےظلم سے عوام کی حفاظت حکومت عادلہ کا فرض ہے۔

شخ فرماتے ہیں:

"ينبعى للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسئلهم كيف

<sup>●</sup> تقی الدین احد بن علی مقریزی کی کتاب "إغاثة الأمة بکشف الغمة" میں مقریزی نے مصر کی بعض قط سالیوں کا ذکر فرما کر اس زمانہ کے بعض انتظامات اور بعض خرابیوں کاذکر کیا ہے، اس سے آج کے انتظامات میں بہت مدول عتی ہے۔[مؤلف]

## مجويدرسائل المحافظ ( 338 ) محافظ اسلامي حكومت كالمختفر خاك

يبيعون وكيف يشترون فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا" (الحسبه)

'' حکومت عوام اور تا جروں کے نمائندوں کو جمع کرے اور دونوں کی مشکلات ان سے معلوم کر کے فریقین کو ایس سطح پر لے آئے، جس میں دونوں کو نقصان نہ ہو، بلکہ فائدہ ہواور وہ مطمئن رہیں۔''

#### خوراک اور حکومت کی ذمه داری:

خوراک کا مسئلہ ایمان و دیانت کے بعد زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے، حکومت کی ذمہ داریاں اس بیس بہت واضح ہیں۔ جوحکومت افراوِرعایا کی موت کے بعد ان کے قرضوں کا ذمہ لیتی ہے، ان کے بچوں کی کفات کا بوجھ برداشت کرتی ہے، وہ خوراک کے معاملہ میں منافع اندوز دں اور بلیک مارکیٹ کرنے والے درندوں کا تماشہ خاموثی سے کیوکر دیکھ سمتی منافع اندوز دں اور بلیک مارکیٹ کرنے والے درندوں کا تماشہ خاموثی سے کیوکر دیکھ سمتی ہے۔ حضرت عمر ٹائٹ نے قبط کے دنوں میں گھی اور دودھ کا استعال بالکل ترک کر دیا، بھی بھی تیل کا استعال فرما لیتے ۔ لنگر میں بطور خادم خود شرکت فرماتے، مساکین میں کھانا تقسیم فرماتے۔ پوری ذمہ داری سے محاسمہ فرماتے کہ کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ غلہ کی فراجمی میں انتہائی کوشش کرتے، مختلف صوبوں سے حمل ونقل کے ذرائع پر گہری نظر دکھتے، اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی نظام میں خوراک کے مسئلہ کوکس قدر راہمیت ہے۔

## ذخيره اندوزي اور بليك ماركيث كاحكم:

اسلامی نظام میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ تجارت بالکلید آزاد ہو، نہ حکومت نرخ مقرر کرے، نہ ٹیکسوں کی بھرمار کی جائے، تا کہ خوراک اور ضروریاتِ زندگی ارزاں سے ارزاں ہو کرعوام تک پینچیں، لیکن اگر تاجر اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھائیں، تو حکومت کو پوری

۹٤/۲۸) مجموع الفتاوئ (۲۸/۹٤)

<sup>🛭</sup> مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص: ١٣٣)

طرح انضباط اور کنٹرول کا حق ہے۔ پیچیلے دنوں ذخیرہ اندوز تاجروں اور رشوت خور حکام کے اتحاد سے جو اندھیر بپا کیا گیا تھا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ کوئی مسلمان ایسا کرسکتا ہے۔ بنگال کا قط بھی ایسے ہی غیر ذمہ دارلوگوں کی حرکات کا نتیجہ تھا، ایسے لوگوں پر خداکی رحمت حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

"المحتكر ملعون" (فغيره كرنے والالعثق م)

دوسري عديث مي ب: ﴿ لا يحتكر إلا خاطلي ﴾ (فغيره كرنا كناه ب)

حافظ ابن تيبيه اور ابن قيم أراش ني "الحسبة" اور "الطرق الحكمية" من ان مسائل برمبسوط مباحث کھے ہیں اور شخص ملکیت کے احترام اور مفادِ عامہ کی حفاظت کے مسائل میں حکیمانہ تجزیہ فرمایا ہے، جسے بعجہ تطویل نظر انداز کرنا پڑا۔ یہ تمام مباحث حدود قانون کے تعین سے متعلق ہیں، اگر معاملہ حدے گزر جائے اور قحط یا برنظمی کی وجہ ہے قانون کی حدود ٹوٹ جائیں، تو اس وقت اہلِ ٹروت اور بلیک مارکیٹ کرنے والے درندوں سے ایک اخلاقی ایل کے بعد حکومت کو جائیے کہ مفاد عامہ کی حفاظت کے لیے جبراً جو كرىكتى ہے، كر گزرے، اور شخصى ملكيتوں كے احترام كو بالائے طاق ركھ دے۔ جولوگ عوام کی ضروریات یا اپنی ملکتوں کا خود احترام نہیں کرتے ، حکومت بھی ان کے احترام کی ذمه دارنہیں۔ اس مسئلہ میں حافظ ابن حزم کی تصریحات قابل غور ہیں۔ ابن حزم ظاہر کتاب وسنت کے قائل ہیں، وہ قیاس اور تقلید کی کوئی مقدار بھی قبول نہیں فرماتے، اس لیے وہ جس قدر کھل کر فرہا رہے ہیں، شاید نداہب مروجہ کے ارباب فکر وہاں تک پرواز نہ کر سکیں۔ "قال ابن حزم: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا لفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم، فيقام لهم بما يأكلون من

 <sup>■</sup> سنن ابن ماجه، برقم (۲۱۵۳) اس کی سند مین "علی بن زید بن جدعان" ضعیف ہے۔

ع صحيح مسلم، رقم الحديث (١٦٠٥)

#### جويدرسائل كالمختفر فاكه الماي حكومت كالمختفر فاكه

القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، و بما يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارّة" (محلى: ٦- ١٥١)

"اگر زکوۃ وغیرہ مساکین کی ضرور مات کے لیے کافی نہ ہوں، تو دولتمند لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہر کے فقراء کے لیے خوراک، سردی اور گرمی کے لیے مناسب کپڑے اور مکان کا انتظام کریں، جو انھیں بارش، گرمی، اور سردی سے بچا سکے، اگر وہ ایسا نہ کریں تو حکومت انھیں اس بات پر مجبور کرے۔"
امام نے سہ استدلال دو آیتوں سے کیا ہے:

امام کے بیراستدلال دوا نیول سے کیا ہے:

﴿ وَ الَّتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّةً ﴾ [بني إسرائيل: ٢٦]

اور ﴿ وَفِيُّ أَمُوَ الِهِمُ حَقُّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴾ [الذاريات: ١٩]

امام کی دلیل میہ ہے کہ آیت میں فقراء کاحق تسلیم کیا گیا ہے، پس حقدار اپناحق جبراً لے سکتا ہے اور حکومت کو اس کی مدو کرنا چاہیے۔ امام نے اس مقام پر بعض احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، جسے بخوف اطناب ترک کر دیا گیا ہے۔

"قال عمر بن الخطاب: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت، لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين، وهذا إسناد في غاية الصحة" (محلي: ٦- ١٥٨)

''اگر مجھے آنے والے واقعات کاعلم ہوتا تو میں دولت مند لوگوں سے زائد مال لے لیتا اور اسے فقراء مہاجرین میں بانٹ دیتا۔ اور اس کی سند بہت صحیح ہے۔'' میہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے جو حضرت ابوسعید خدری سے مروی فرات تاہیں:

ہے، فرماتے ہیں:

«حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل»

العديث مسلم، رقم الحديث (١٧٢٨)

#### جُوع رسائل ﴾ ﴿ 341 ﴾ ﴿ 341 ﴾ ﴿ اسلان حكومت كالمختفر خاكه

"هم نے سمجھا کہ زائد چیز میں جمارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔" لله ما أخق نظره! محمد بن حنفیہ وطلف حضرت علی والنظ سے روایت فرماتے ہیں:

(إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم) (محلى)

''اہل ٹروت کے مالوں میں فقرا کا اتناحق ہے جتنا ان کی ضروریات کو کافی ہے۔'' ایک دفعہ جنگ میں راش ختم ہوگیا، ابوعبیدہ نے تین سوصحابہ کی موجودگی میں تمام راشن ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور سب کو ہرابر راش تقسیم کر دیا۔

ابن حزم فرماتے ہیں:

"فهذا إجماع مقطوع من الصحابة، لا مخالف لهم منهم" "
"بيصابه كا اجماع هم، جس مين كوئي اختلاف نهيس."

بعنی غیر معمولی حالات میں غذا اور دوسری ضروریات کو بوری رعایا کے بہم پہنچانے کے لیے کیجا جمع کر کے تقیم کیا جاسکتا ہے۔

## لُوٹ کی اجازت:

ابن حزم کا خیال ہے کہ جب غرباء اور فقراء موت و حیات کی کش مکش میں مبتلا ہوجا کیں اور دولتمند اس اضطرار کا احساس نہ کریں تو بھوکے مساکیین کو اجازت ہے کہ بقائے حیات کے لیے ایسے لوگوں کولوٹ لیس اور جبراً ان سے بقدر قوت لے لیس۔

چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

"اگرآپ کے پاس کھاناختم ہوجائے اور آپ کے ساتھی کے پاس ضرورت سے زائدخوراک، موجود ہوتو اس حال میں بطور اضطرار آپ خزیر وغیرہ محرمات

<sup>🛈</sup> المحلى (٦/ ١٥٨)

<sup>😉</sup> المحلى لابن حزم (٦/ ١٥٨)

یعنی صرف اتنا جس سے روح و بدن کا رشتہ استوار رہ جائے۔[مؤلف]

جمور سائل المحافظ من المحافظ من المعالى على المحافظ المعالى على المحافظ المح

"وله أن يقاتل على ذلك، وإن قتل فعلى قاتله القود، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه منع حقا، وهو طائفة باغية" (محلى: ٦/ ١٥٩) " فقير كولز كرخوراك حاصل كرنى جابي، اگرفقير مارا جائ تو اس ك قاتل پر اس كا خون بها موگا، اور اگرغنى مارا جائ تو اس پر خداكى لعنت موگى، وه باغى به، اس فقير كاحق روك ليا اور اسے لڑنے پر مجور كيا،"

#### دوسرارخ:

<sup>●</sup> شریعت اللہ کے قانون کا نام ہے، اور اس قانون میں جورخست جس صد تک ہو، ایک مومن اس سے آگے بڑھنے کے لیے اپنی مرضی ہے کوئی اسکیم تیار کرنے یا دوسروں کو اس کی اجازت دیتے کامستحق خبیں \_ کیموزم کی طبقاتی جنگ ایک اخبائی صورت ہے، جس کا جو از ان استثنائی واقعات سے ثابت خبیں ہوتا۔ [مؤلف]

## مجموعه رسائل کانگار خاک کانگار خاک اسلامی حکومت کامخضر خاک

"أما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها، مع ضرورة الناس إليها، إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل" (الحسبة، ص: ٣٤)

"اگر اصحاب حرفت سامان کے لیے مناسب قیمت سے زیادہ وام طلب کریں او انھیں قیمت سے زیادہ وام طلب کریں او انھیں قیمت مشل پر مجبور کیا جائے گا، کنٹرول کا یہی منشا ہے۔"

ای طرح حکومت اگر کسی خاص آ دمی کو پرمٹ دے اور دوسرے لوگوں کو اس کی تھے ہے روک دے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کی خریدو فروخت پر پوری طرح کنٹرول کرے، تاکہ باکع اور مشتری دونوں دستور کے مطابق قیمت وصول کرسکیں، ورنہ اس قشم کے پرمٹ اور پابندی شرعاً حرام ہے اورظلم۔

شیخ الاسلام دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

"والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية، متى لم يقم بها غير الإنسان، صارت فرض عين عليه، لاسيما إذا كان غيره عاجزاً عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجباً، يجبرهم ولي الأمر عليه، إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة على عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم" (الحسبة، ص: ٢٤٤)

"دبعض کام فرض کفایہ ہیں، کیکن جب ان کے کرنے والے کم ہو جائیں اور لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتو وہ فرض عین ہوجائیں گے۔ کاشتکاری، معماری، کیڑا بنانا، جب ان کی زیادہ ضرورت ہوتو یہ فرض عین ہول گی، حکومت ان کے نرخ معین کرے گی، نہ مزدوروں کوظلم کا موقع دیا جائے گا کہ وہ زیادہ

#### مجوعه رسائل کا کا کا کا کا کا کا اسلای عکومت کا مختمر خاکہ

معاوضہ طلب کر کے عوام کو تنگ کریں، نہ عوام کو اجازت دی جائے گی کہ وہ مزدور کواس کے حق ہے کم دیں، ہرایک مناسب معاوضہ پر کفایت کرے گا۔'' اس کی تائیدایک دوسرے مقام ہے ہوتی ہے:

"والمقصود هنا أن ولى الأمر إن أجبر أهل الصناعاتِ على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم، كالفلاحة والحياكة والبناية، فإنه يقلر أجرة المثل، فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع من ذلك، ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك، حيث تعين عليه العمل، وهذا من التسعير الواجب" (الحسة: ٢٤٧)

'' حکومت جب کاریگروں کو کام کرنے پر مجبور کرے تاکہ عوام کی ضرور تیں پوری ہوں، مثلاً کاشتکاری، کپڑا بنانا، عمارت کا کام؛ تو حکومت کا فرض ہوگا کہ نرخ معین کر دے تاکہ نہ مزدور کے حق میں کی ہو، نہ عوم پرظلم ہو۔ اس قتم کا کنٹرول بوقت ضرورت واجب ہے۔''

جس طرح قیتوں کی زیادتی پراختساب اور کنٹرول ضروری ہے، ای طرح کمی پر بھی اختساب درست ہے، اگر کوئی شخص ضرورت کی بنا پر اپنی چیز اتنی کم قیمت پر بیچنا ہے، جس سے دوسرے تاجرون کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو حکومت کو اختیار ہے کہ اس کا مال بازار سے اٹھوا دے، تاکہ دوسرے تاجروں کو خسارہ نہ ہو۔

صاطب بن الى بلتعد في منتى بهت كم قيمت پر بيچنا شروع كيا تو حضرت عمر ثالثناف فرمايا:

"إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا"

" پور ئر نيچو يا سامان بازار سے اٹھا لو اور اسے پرائيويٹ طور پر بيچو تاكه
بازا والوں كو نقصان ند بينچے - "

اسلام کے قانون میں سرمایہ دار، مزدور، کسان، زمیندار؛ سب سوسائی کے اجزا

موطأ الإمام مالك (٢/ ٢٥١) مصنف عبدالرزاق (٨/ ٢٠٧)

ہیں، اور معاشرہ کی تشکیل میں سب کا مساوی حصہ ہے، اس لیے کسی کی تخریب یا تباہی اس قانون میں ممکن نہیں، بلکہ ہر ایک کو قانون کی حدود کا پابند ہونا ہوگا۔ بلا وجہ ہڑتالوں اور ہڑ ہونگ سے ملک کے نظام کو خراب کرنا قطعاً درست نہیں۔کشت وخون اور انار کی سے ملک کے نظام امن کو تباہ کرنا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔

بعض سیاست دانوں نے مجھی ''اسلای سوشلزم'' کا لفظ استعال کیا تھا، اگر اس کا کوئی مفہوم ہوسکتا ہے تو وہ اس معتدل قانون کی صحیح تعبیر ہے، ورندعرفی سوشلزم سے تو اسلام کوکوئی واسط نہیں۔ اسلام خود ایک جامع قانون ہے، جس کی تعبیر نداشتر اکیت سے ہوسکتی ہے، نہ کمیونزم سے۔ ملت عِشق کی اپنی خاص راہ ہے، اس میں کوئی اشتراک نہیں ہ

ملت عشق از جمه ملت جداست عاشقال را ندبب و ملت خداست

گزارشات اختصار کی کوشش کے باوجود بہت لمبی ہوگئ ہیں، لیکن بلحاظ اہمیت موضوع بے حد مخضر ہیں۔ کئ زاویوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوسکی، کئی تشنہ جمیل ہیں، ان میں صرف اشارات پر اکتفا کرنا پڑا۔ ایک ناہمل اور ابتدائی کوشش ہے۔ اہل علم کواس پر قلم اٹھانا چاہیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر لکھنا چاہیے۔ بید وقت کے اہم مسائل ہیں، ہدایت کے مثلاثی اگر اہل علم سے راہنمائی کے خواہشند ہوں تو اہل علم کو اپنا فرض پہچاننا جائے۔ واللّٰہ ولی التوفیق!

المت عشق تمام ملتول سے جدا ہے۔ عاشقوں کا ند بب و ملت بس خدا ہے۔



## مجموعه رسائل کھا 🕻 🔾 ( 349 ) کھا 🕻 نین کی ملکیت اور کاشتکار کے حقو ق

# ز مین کی ملکیت اور کا شتکار کے حقوق قانونِ اسلام کی نظر میں

زمین کی ملکت، کاشتکار کے حقوق، سرمایہ دار کی چیرہ دسی، مزددر کے تحفظ کا مسکلہ، ہمارے اخبارات کا دل پیند موضوع ہے۔ تچھلی جنگ میں جرمنی کی خلاف امید شکست نے یورپین جمہور یوں کے لیے دہنی شکست کا سامان پیدا کر دیا۔

امریکہ، روس، برطانیہ تنیوں فتے میں شریک ہوئے لیکن اس اتحاد میں مغربی جمہور بیوں نے اصول سے ہٹ کر روس کا تعاون حاصل کیا، اس لیے وہ ظاہری فتح کے باوجودا خلاقی شکست سے نہ فتح سکے۔ بہتر ہٹلز بردامتم داور ضدی تھا، جرمن قوم غرور قومیت میں مختور تھی لیکن ترک اصول کے لیے بہکوئی معقول وجنہیں ہو کتی۔

## ندبب پراشتراکیت کا اثر:

مسلمانوں کی بڑی اکثریت برطانیہ کے زیراثر آباد ہے۔ وہ متعقل تہذیب کے بانی بیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کا مقام بالکل جدا ہے، لیکن اس اخلاقی شکست کا ان پر بھی اثر پڑا۔ وہ بھی زندگی کے مسائل کو اشتراکی اثرات کے ماتحت سوچ رہے ہیں۔ زمین کی ملکست اور مزدور کے حقوق کو اس طرح مرتب کیا جا رہا ہے کہ وہ اشتراکیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سازگار ہو سکیں۔ بعض جرائد کمیونزم کی خدمات بڑی شجیدگی سے کر رہے ہیں۔ وقتی مسائل پر ظروف و احوال کی روشنی میں بحث کرنا اہل علم کا خوشگوار فرض ہے، لیکن اصول و مقاصد میں کیک دانشمندی نہیں۔ افہام و تقہیم میں عنوان اور تعبیرات بدل سکتے

# مجموعہ رسائل کھی حرد ( 350 ) کھی اور کاشٹکار کے حقوق

ہیں، مقاصد اور اصول نہیں بدل <del>کت</del>ے۔

اسلام اور اشتراکیت دو جدا جدا رابی بیں۔ جوصرف مختلف نہیں، بلکہ بعض مقام ان میں کلی تضاد کا بیا دیتے ہیں۔ بعض اہل علم فقہی اور فروی اختلافات کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، گویا وہ اسلام سے الگ تھلگ ہی اشتراکیت سے صلح کر لیں گے۔ اسکہ اربعہ اور فقہاءِ اسلام اختلاف تعبیر کے باوجود اسلام کے ترجمان ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کہیں جو اسلام میں نا پید ہو۔

اشتراکیت کیے آئے گ؟ کب آئے گ؟ یہ امید کیونکر پوری ہوگ اور اس کی مشکلات کیا ہیں؟ اشتراکیت نے روس میں کیا کامیابی حاصل ک؟ اس مخضر ک عمر میں اشتراکی کہاں تک کامیاب ہوئے؟ کیا کیا اور کہاں کہاں ترمیم کی ضرورت پڑی؟ اور اس تاریخی ارتقاء میں لینن اور اس کی تعلیمات کی روح کہاں تک قائم رہی؟ ہندوستان یا پاکتان کے مزاج کے ساتھ یہ تعلیم کہاں تک سازگار ہوگی؟ یہ نسخہ یہاں امراضِ بطن کے کہاں تک مفید ہوگا؟

ان سوالات میں مفکر اور سیاستدان، دونوں کے لیے بکسال وعوت فکر ہے۔ اس فتم کے اور بھی بیسیوں سوالات ہیں، جن پر اہل علم کوسوچنا چاہیے۔

#### اسلام کی ترمیم:

اسلام کا بید دعویٰ ہے کہ وہ آسانی پیغام ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی ہدایات کار فرما ہیں۔ ظروف و احوال کے نقاضوں کوسوچتے وقت اس کی تعبیر میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ ظروف و احوال بدل کتے ہیں، ابدی قانون نہیں بدلتے۔طوفان میں خس و خاشاک کتنے ہی سر بلند ہوں مگر پانی کی افادیت کا ابدی قانون نہیں بدل سکتا۔

ائمہ اسلام سے عقیدت مندی ایک سعادت ہے، کیکن اس کا بی منشانہیں ہونا جا ہے کہ اسلام کوموسی تحریکات کی نذر کر دیا جائے، اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ ما خذ ترجیح

## مجموعه رسائل کھا 🕏 📢 ( 351 ) کا 📢 🖒 نئی کی ملکیت اور کاشٹکار کے حقوق

میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کیا جائے، الی ترمیم یا مرمت میں اسلام سے انصاف ہوگا اور ائمہ کا اعزاز۔

- اسلام نے شخصی ملکیت کا احترام کیا ہے اور مالک کو اجازت دی ہے کہ وہ اس میں
   مناسب تصرف کرے، مالک کی حیثیت اپنی ملکیت میں حاکم یا حکومت کی ہوگی۔
- صاکم اگر رعایا کی ملکیت پر دست درازی کرے تو وہ بھی ای طرح ظالم تصور ہوگا، جیسے عام افرادِ رعایا۔ انظامی اختیارات کو متنیٰ کرنے کے بعد اگر حکومت کسی کی ملکیت پر قبضہ کرے تو اسلامی قانون کی روسے وہ بھی مجرم ہوگی۔

ان بنیادی قوانین کو طحوظ رکھ کر جمیں غور کرنا چاہیے کہ اشتراکیت اسلام کے ساتھ کہاں تک چل سکتی ہے؟ اس میں کوئی الی تبدیلی ممکن نہیں، جس سے اصول و مقاصد کو نقصان چنچے۔ حضرت امام الو حنیفہ مزارعت اور مساقات کو حرام فرمائیں یا مکروہ، زبین آباد ہو یا بنجر، لیکن وہ کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہوگ۔ کاشتکار اپنے کام کی اجرت کتی لے؟ حکومت اس کی کس قدر حوصلہ افزائی کرے؟ مگر وہ مالکانہ حقوق کے حقدار نہیں ہوگا۔ نہ حکومت کو یہ اجازت ہے کہ خواہ مخواہ مخواہ خواہ خواہ عصب کرنے کی کوشش کرے۔

#### مداہب اسمہ اور کاشتکاری کے اقسام:

- □ کاشٹکار مالک کو بٹائی بصورت نقد ادا کرے۔ یہ با تفاق ائمہ اربعہ درست ہے۔
  (نودی،شرح مسلم)
- کاشتکار اور مالک بٹائی میں زمین کے قطعات معین کرلیں، تباہی یا بر بادی کی صورت میں کوئی دوسرے کا ذمہ دار نہ ہوگا، با تفاق ائمہ درست ہے۔ (مغی ابن قدامہ)
- کا شنکار بٹائی حصے (نصف، ثلث، رابع) کی صورت میں زمین کی اس آ مدنی سے ادا کرے، ائمہ کے مسلک اس میں مختلف ہیں۔

شرح صحیح مسلم للنووي (۱۰/ ۱۹۷)

<sup>🗗</sup> المغنى لابن قدامة (٥/ ٥٦٨)

مجموعه رسائل 🚓 🛠 🕻 352 کی کا 🕻 زمین کی ملکیت اور کا شتکار کے حقوق

مشہور یہ ہے کہ حضرت امام ابو صنیفہ اور امام مالک ای قشم کی بٹائی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ حضرت امام کے دونوں مقدر شاگر د امام مجھہ بن الحن اور امام ابو بوسف اسے جائز تصور فرماتے ہیں۔ امام شافعی کا خیال ہے کہ اگر کسی باغ میں کوئی سفید قطعہ قابل زراعت ہو، تو اس جھے پر بٹائی درست ہے، لیمی مزارعت مع المساقاة درست ہے۔ صرف سفید زمین میں یہ معاملہ درست نہیں۔ امام احمد اور ائمہ حدیث کے نزویک مزارعت علی الاطلاق درست ہے، البتہ امام احمد کا خیال ہے کہ نیج مالک کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کے نزدیک یہ بھی ضروری نہیں، اگر مزارعت شروط فاسدہ سے مبرا ہوتو شرعاً درست ہے۔ کرنزدیک یہ بھی ضروری نہیں، اگر مزارعت شروط فاسدہ سے مبرا ہوتو شرعاً درست ہے۔ کرنزدیک یہ بھی ضروری نہیں، اگر مزارعت شروط فاسدہ سے مبرا ہوتو شرعاً درست ہے۔ کرنزدیک یہ بھی ضروری نہیں، اگر مزارعت شروط فاسدہ سے مبرا ہوتو شرعاً درست ہے۔ کرنزدیک یہ بھی ضروری نہیں، اگر مزارعت شروط فاسدہ سے مبرا ہوتو شرعاً درست ہے۔ فقہ حفیہ میں (حضرت امام کی ممافعت کے باد جود) کاشکاری کے مفصل فروع اور احکام موجود ہیں۔ (ہدایہ، درمخار، دو الحتار، قاضی خان وغیرہ)

#### سید انور شاه مرحوم کا ارشاد:

حضرت سید انور شاہ صاحب مغفور، جو توت حفظ اور وسعت نظر کے علاوہ حضرت اہم ابو حنیفہ رشائشہ کے مسلک کی حمایت کے لحاظ سے اپنے وفت کے طحاوی تھے، بخاری کے حواثی میں فرماتے ہیں:

"لم أكن أفهم دهراً ما في الهداية في أول باب المزارعة: لا تجوز المزارعة والمساقاة عند أبي حنيفة. ثم أراه ينقل الخلاف في المسائل بينه وبين صاحبيه أيضاً، وكنت أتعجب أن المزارعة إذا لم تجز عنده، فمن أين تلك التفريعات والمسائل؟"

"مين صاحب بدايه كي الى روش كو بدت تك نه مجه سكاكه وه ايك طرف تو مزارعت كوحفرت الم كزديك ممنوع فرمات بي، اورصاحبين اورحفرت الم ك اختلاف ك فروعات كامفصل تذكره فرمات بين، اورصاحبين ام ك زديك مزارعت درست بي نهيس تو ان تفريعات كي كيا ضرورت هي؟"

<sup>🛭</sup> فيض الباري (۲/ ٤٨١)

## مجور رسائل کھا کھا ہے کہ کھا ہے اور کا شکار کے حقوق کے موجوت

#### پھر فرماتے ہیں:

"ثم رأیت فی حاوی القدسی، حیث قال: کرهها أبو حنیفة، ولم ینه عنها أشد النهی، حینئذ نشطت من العقال وثلج الصدر" الخ "حاوی قدی سے معلوم ہوا کہ امام صاحب نے مزارعت کو کروہ سمجھا ہے، ختی کے ساتھ اس سے نہیں روکا۔ اس حوالہ سے مجھے اطمینان ہوگیا۔" الخ فقہاء کے اسلوب میں بھی تطبیق ہوگئ۔ اس تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام. بھی مزارعت میں اباحت کے قائل ہیں۔

#### شافعیوں اور مالکیوں کا مسلک:

حضرات شوافع کا بھی قریباً یہی حال ہے:

"يحتج به الشافعي وموافقوه، وهم الأكثرون في جواز المزارعة تبعاً للمساقاة" (نووى شرح مسلم: ٢/ ١٤)

''رافع بن خدیج کی روایت سے امام شافعی اور ان کے اکثر موافقین نے استدلال کیا ہے کہ مزارعت مساقات کے ساتھ جائز ہے، علیحدہ نہیں۔''

دوسری جگه فرماتے ہیں:

"قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف و محمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح و آخرون: تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعين، ويجوز كل واحد منهما منفردة" (شرح مسلم للنووي: ٢/١٤)

''ابن ابی لیل امام محمد، امام ابو پوسف اور تمام اہل کوفیه اور فقهاء محدثین، امام احمد، ابن خزیمیه، ابن شریح، مزارعت اور سیا قات معاً اور الگ الگ ہر طرح جائز سیجھتے ہیں۔''

🛈 مصدر سابق

بجوعه رسائل کھا 🗲 🕻 354 کے 📢 زمین کی ملیت اور کاشٹکار کے حقوق

امام مالک مزارعت مطلقاً منع سجھتے ہیں، ان کامشہور تول یہی ہے۔ افسوں ہے کہ میرے پاس مدونہ میں کراء الا رض کے میرے پاس مدونہ میں کراء الا رض کے ابواب میں بھی مزارعت کی مفصل تفریعات موجود ہیں۔ مدونہ مجلد ثالث کے آخر میں یہ مباحث کی صفحات پر تھیلے ہوئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ موالک کا حال بھی اس باب میں احزاف کی طرح ہے۔ وہ بھی اسے حرام نہیں سجھتے۔

امام نووی ایک مقام پر فرماتے ہیں:

''امام ما لک فرماتے ہیں: زمین کی کاشت نقود کے عوض درست ہے، غلہ کے عوض نہیں۔ امام ابو بوسف اور امام محمد بن الحن اور ائمہ موالک سے ایک جوش نہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد بن الحن اور ایکہ موالک سے ایک جماعت اور بہت سے دوسرے علاء کے نزدیک جس طرح نقود لینی روپیہ پر جماعت اور بہت ہے۔'' بٹائی بھی درست ہے۔'' بٹائی درست ہے، اس طرح جھے (نصف، ثلث) پر بٹائی بھی درست ہے۔'' رفودی شرح مسلم)

موالک کا مسلک بھی اس سے داضح ہوجاتا ہے۔

#### دو باتيں:

نداہب ائمکہ کی اس دضاحت سے دوامر واضح ہوجاتے ہیں:

اول: یه که جمهور ائمه مذاهب اربعه اور ائمه حدیث کے نزدیک بٹائی (مزارعت، مخابرہ) درست ہے، اختلاف بعض صورتوں میں ہے، یا اولویت میں۔

دوم: زمین کی شخص ملیت کے متعلق ائمہ اسلام متفق ہیں، مزارع کوحق ملیت دینے کا کوئی بھی قائل نہیں، اور نہ ہی وہ غصب و انتہاب کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ اس کا قانونی نام کچھر کھیں، حقیقت میں اس کا نام غصب اور لوٹ کے سوا کچھ نہیں، جس سے شرعاً اور اخلاقاً بچتا جاہیے۔

<sup>🛈</sup> شرح صحیح مسلم (۱۰/ ۱۹۸)

# جموعه رسائل 😂 📢 ( 355 ) کا 🗱 نام کلیت اور کا شکار کے حقوق

## حرمت مزارعت کے دلائل پرایک نظر:

مزارعت کی حرمت یا عدم جواز میں جن احادیث سے استدلال کیا گیا ہے، بعض ان میں مجمل ہیں، جواثبات مدعا کے لیے کافی نہیں۔ جو مفصل ہیں، وہ حرمت یا عدم جواز میں نص نہیں، بلکہ ان کا تعلق بعض فاسد شرائط سے اور بعض خاص صورتوں سے ہے۔

ائمہ حدیث نے ان احادیث کا تذکرہ مساقات، مزارعات، کراء الارض وغیرہ ابواب میں کیا ہے۔ اس وقت نہ تو مروجہ اصطلاحات تھیں اور نہ ہی صحابہ، متاخرین کی اصطلاحی موشگافیوں ہے آ شنا تھے، جو متاخرین اہل علم کے لیے اوقات ِ فرصت کا بہترین مشغلہ رہا۔ ان ابواب کوایک حقیقت کے لیے مختلف عنوان سجھنا جا ہے۔

اس مضمون کی احادیث قریباً چوسحابہ سے مروی ہیں: ﴿عبدالله بن عمر ، ﴿ابوسعید خدری ، ﴿ابو مبرید ، ﴿ ابو مبرید اور ثابت بن ضحاک کی روایات مجمل ہیں۔ جن میں نہ مدگا کا تعین ہے ، نہ مقام حرمت اور صورت نہی کی تخصیص ۔ ان میں محاقلہ ، خابرہ اور کراء الارض کا تذکرہ مجمل طور پر آیا ہے ، اور ان کی بعض صورتوں کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ۔ عبدالله بن مجمل طور پر آیا ہے ، اور ان کی بعض صورتوں کے ناجائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ۔ عبدالله بن محرصہ تک اپنی زمین کراہ پر دیتے رہے ۔ حضرت معاویہ کی خلافت کے آخری ایام میں انھیں رافع بن خدی کی حدیث کاعلم ہوا ، انھوں نے احتیاطاً اسے ترک فرما دیا ۔ آخیں اس نہی کے متعلق ذاتی علم نہ تھا ، اپنی شخصیت کے لئاظ سے وہ مزارعت کے قائل تھے ۔

## مجمل اور مفصل روایات:

حضرت جابر بن عبدالله اور رافع بن خدیج سے مجمل ادر منصل دونوں طرح کی

روایات آتی ہیں۔مخضر حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

- ويكيس: صحيح مسلم، رقم الحديث (١٥٣٦ ١٥٤٧)
  - ويكين: صحيح مسلم، رقم الحديث (١٥٤٧)

"نهي رسول الله الله عن كراء الأرض"

مفعل مديث ب معامله واضح بوجاتا ب حظله بن قيس انصارى فرمات بين:

"سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة،
فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول
الله على الماذيانات وأقبال الجداول و أشياء من الزرع،
فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن
للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما شيء معلوم
مضمون فلا بأس به "(صحيح مسلم: ٢/١٤)

''حضرت حظلہ نے رافع بن خدت کے سے بوچھا: کیا زمین کی بٹائی نقد لین سونے چاندی کے سکوں سے درست ہے؟ فرمایا کہ حرج نہیں، آنخضرت علایہ اور اچھی جگہیں مالک زمین اپنے لیے متنب کر لیتے، موسم کی ناہمواری کی وجہ ہے بھی کا شکار کو نقصان رہتا اور بھی زمیندار خدارہ اٹھا تا، کوئی فریق بھی دوسرے کے نقصان کا ذمہ دار نہ ہوتا۔ جب زمین کی آمدن کوئی فریق بھی دوسرے کے نقصان کا ذمہ دار نہ ہوتا۔ جب زمین کی آمدن مشترک ہواور حصہ معلوم ہو جس کی ذمہ داری لے لی گئی ہوتو اس میں حرج نہیں۔''قطعات کی تعیین میں ایک فریق ضرور خدارے میں رہے گا۔

امام بخاری جامع صحیح میں فرماتے ہیں:

"باب المزارعة بالشطر ونحوه. قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع على وسعد بن مالك و عبدالله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم و عروة وآل أبي بكر و آل عمر وآل علي وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۵۳٦)

## 

أشارك عبد الرحمان بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري الخ" "مينه ميما مهاجرين بنائى پر كاشت كرتے تھے۔ حضرت على، سعد بن الك، عبدالله بن مسعود، عمر بن عبدالعزيز، قاسم اور عروه سب حصه پر كاشت كرتے تھے۔ آل الوبكر، آل عمر، آل على تمام نے اى طرح كاشت كى۔ عبدالحن بن يزيد مشترك كام كرتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے: اگر ميں نئ وول تو ميرا حصه نصف ہوگا اور اگر مزارع نئ دے تو حصه اس سے كم ہوگا۔ ايك كى زمين ہواور دونوں خرج كرليس تواس ميں بھى كوئى حرج نہيں۔"

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت نے بٹائی سے منع نہیں فرمایا، البتہ پسند فرماتے تھے کہ زمین بلا معاوضہ دے دی جائے۔

ابن قدامه مقدسی فرماتے ہیں:

''آ تخضرت اور آپ کے بعد کے خلفاء اربعہ نے خیبر کی زمین بٹائی پر دی اور آج تک خیبر کے لوگ بیرحصہ دے رہے ہیں۔''

مدینہ میں تمام لوگ اس طرح کاشت کرتے رہے، امہات المونین نے بھی اپنی زمین بٹائی پر دی اور مدت العمر یہی معمول رہا۔ بعض حضرات نے مزارعت کے نشخ کا وعویٰ کیا ہے، جب زمانہ خلافت راشدہ کے بعد یہی مزارعت کا سلسلہ جاری رہا تو نشخ کا

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري (۲/ ۸۱۹)

مجموعه رسائل 😂 📞 ( عقو ق 🕽 😂 🕏 کار شن کی ملیت اور کاشکار کے حقو ق

سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ مزارعت کے جوازیا عدم جوازی بحث فقہی اور اجتهادی بحث ہے، اس کے جوازیا عدم جواز سے زمین کی ملکیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نداہب ائمہ میں سے آپ کوئی بھی پند فرمائیں، اشتراکیت کے ساتھ مفاہمت کی کوئی جھی کپند فرمائیں، اشتراکیت کے ساتھ مفاہمت کی کوئی جھی کپند فرمائیں، اشتراکیت کے ساتھ مفاہمت کی کوئی جھی کپند فرمائیں،

## ائمہ حدیث کے مسلک میں وسعت:

ائمہ مذاہب کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ نے مزارعت کے متعلق بعض قیود عائد فرمائی ہیں، جو منصوص نہیں ہیں۔ فقہاء اہلحدیث کا مسلک اس میں بہت واضح اور صاف ہے اور اشتراکیت سے بہت دور، اور اقتضاء حال کے بالکل مطابق۔

علامه محمد بن اساعیل امیریمنی (۱۸۲ه) فرماتے ہیں:

" حضرت على، حضرت ابوبكر، حضرت عمر، امام احمد، ابن خزيمه اورتمام فقهاء محدثين مزارعت كوانفرادى اوراجمًا عى طور پر جائز سجھتے ہيں، اورتمام بلاد اسلاميه ميں ہميشه مزارعت اور بٹائى پرتمام عالم اسلام كاعمل رہا۔" (سبل السلام: ١٠٢/٣) حافظ ابن القيم فرماتے كبيں:

''آنخضرت مَلَّيْلِمُ نے اہل خيبركوان كى زمين دے دى تاكدوہ اپنے اخراجات سے اس كى كاشت كريں، اور نه ہى بھى مديند منورہ سے نج روانه كيا گيا، اس ليے اس شرط كا بھى كوئى ثبوت نہيں كہ نج ما لك كى طرف سے ہو (جيسے امام احمد كا خيال ہے) خلفاء راشدين كا بھى يہى معمول تھا۔' (زاد المعاد: ۲)

شوکانی صحیح بخاری کی سابقه عبارت کے متعلق فرماتے ہیں:

"و أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصاً أهل المدينة" (نيل الأوطار: ٦/٩) "أمام بخارى كا مقصد يه به كوكي بحى

ق زاد المعاد (۳/ ۳۰۲)

# مجموعه رسائل 😘 📢 ( 359 ) 🗫 📢 زمین کی ملیت اور کاشتکار کے حقو ق

مزارعت کے مخالف نہ تھا۔''

تفصیلات کے بعد تاویل، ائمہ اور ان کے دلائل اور ہر فریق کے جوابات کا تذکرہ بے ضروری ہے۔ احادیث برغور کرنے سے ساری چیزیں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تفصیل کے لیے مغنی ابن قدامہ، نیل الاوطار، سبل السلام اور شروح حدیث کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔

## ترميم ياسمجھونة كى آرزو.

خداہب ائمہ اجتہادی وسعت کے باوجود شخصی ملکیت کے معاملہ میں متفق ہیں، اس لیے زمین یا جاکداد پر غاصبانہ قبضہ اسلام کی مسلمہ حکمت عملی کے خلاف ہے۔ احادیث کی تاویل، نداہب ائمہ میں بحث و تنقید سے کوئی فائدہ نہیں۔ جائز قبضہ اور ملکیت کو نہ حکومت تو ڑستی ہے نہ عام رعایا۔ اسلام اور اشتراکیت کی راہیں اس میں بالکل الگ الگ ہیں، بظاہر سمجھونہ کا کوئی امکان نہیں۔ اگر اسلام کی راہ پہند نہ ہوتو کوئی جرنہیں، جو راہ جاہیں اسے پند فرمالیں، اسلام کا نام لے کر اس نام کی آڑ میں کوئی ترمیم نہیں کی جائی جاہے۔ مزدور اور کسان حلال کما کر گزر اوقات کرنا چاہیں تو اسلام کی راہ بالکل واضح ہے، اگر لوٹ اور انتہاب سے ہی پیٹ کا مسلم کی مسلم ہوسکتا ہے اور ہماری اقتصادیات کا حل واقعی اسلام کے اندر نہیں تو کشکش کی ضرورت نہیں، اس سے آزادی کا اعلان کر دینا چاہیے، منافقت کی راہ انجھی نہیں۔

جس کشت وخون کے جلو میں اشتراکیت نے روس پر قبضہ کیا ہے، اس سرزمین میں بھی اس متاع گراں کا اگر اس قیمت پر کوئی خریدار ہے تو اسے بازار میں آ جانا چاہیے، اسلای انقلاب کی رابی اس سے بالکل جدا ہیں۔ إن رہي على صراط مستقیم.

عقل وفکر پر قفل ڈال کر کس طرح اشترا کیت کو روی دنیا سے متعارف کرایا گیا ہے۔ اگر ما ورائے روں میں کوئی عاشق اس عصمت اور پُردہ داری کے ساتھ اس کی نقاب کشائی کے ؟ جُوندرسائل 🗫 ﴿ 360 } ﴾ ﴿ 360 أَنْ عَلَيْت اور كاشكار كے حقوق

لیے تیار ہے تو وہ قسمت آ زمائی کرے، اسلام تو شاید اس پردہ داری کے لیے بھی آ مادہ نہ ہو۔ يهال بطني اقتصاديات كے ساتھ دولت ايمان بھي مطلوب ہے، بلكه مقصد اولين، وشتان بينهما!

مزدور اور کسان کی مشکلات کاحل:

انگریزی عملداری کے سرمایہ دارانہ قوانین نے جومشکلات مزدور اور غریب طبقہ کی راہ میں پیدا کی ہیں، اسلام اور اس کا نظام ان سے بے خبر ہے، نہ اس کے حل سے تھی دست۔ اشتراکیت کا حل انتقامی اور تخریبی جراثیم کا حامل ہے، اسلام کا حل تغیری ادر اصلای۔ اسلام کی نظر میں اس کا علاج اولاً صحیح تعلیم ہے اور ٹانیا حکومت صالحہ جمہوریہ اسلامیہ کی تشکیل، اور اس کے اختیارات کی تحدید ایک مستقل بحث ہے، جس کی طرف اہل قلم کو توجہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ایک متدین اور متق حکومت ایسے موقع پر وقتی قوانین نافذ کرسکتی ہے اور اس راہ میں وسیع اختیارات کو استعال کرسکتی ہے، تا کہ مساکین کی حالت سدهر سکے۔مندرجہ ذیل تبدیلیوں میں اس بیاری کا علاج کیا جا سکتا ہے:

- 🛈 زمیندار اور غیر زمیندار کی نفرتیں بالکل اڑا دی جا کمیں تا کہ خدا کی زمین اس کی ساری مخلوق کے لیے عام ہو۔
  - ② مخصوص مقدار سے زیادہ زمین خریدنے پر پابندی عائد کر دی جائے۔
- ③ بنجراور غیر آباد زمین صرف ان لوگول میں تقتیم کی جائے، جن کے پاس زبین نہیں یا کم ہے۔
- غیرمسلمول کی (وه) زمین جوستحقین سے فی جائے، ان لوگول کو دی جائے جو كاشت كرسكتے ہول۔
  - 🕏 غیرآ باد زمین ان لوگوں میں تقتیم کی جائے جن کو کمیں بنا دیا گیا ہے۔
- ﴿ جوزین قبضہ خالفانہ یا جھوٹے دعاویٰ اور انگریزی غلط قوانین سے حاصل کی گئی ہے، وہ واپس کے کرغرباء یا جائز حقداروں کے سپرد کر دی جائے۔

## جموعه رسائل کھی کھی ہے ۔ ( 361 ) کھی تاہ کا شاکار کے حقوق

- 🗇 فلے کے نرخوں میں اس قتم کی تبدیلی کی جائے کہ کسان کی حالت درست ہو سکے۔
- شرح لگان اور بٹائی کے لیے ایسے توانین وضع کیے جائیں جس سے کاشتکار کی مشکلیں
   کم ہوسیں۔
  - ⑨ \* زمینداریر یابندیاں لگا دی جائیں، وہ بلا وجه مزارع کوننگ نہ کر سکے۔
    - 🕮 شاملات کی آباد کاری میں بستی کے مزدوروں کوتر جیج دی جائے۔
- 🛈 مزددر کے لیے محنت کے اوقات مقرر کیے جائیں اور ان کی تختی سے پابندی کی جائے۔
  - 🕲 محنت کا تعین حکومت کرے، جس سے نہ مزدور کو نقصان پہنچے، نہ سر مایہ دار کو۔
    - 🕲 کیجبلیچر میں کسان اور مز دور کومؤثر نمائندگی دی جائے۔
    - اللہ کارخانوں میں مزدوری کے علاوہ مزدور کو مناسب حصہ دیا جائے۔

اگر حکومت تقوی اور انصاف کی پابندی کرے تو مفوضہ اختیارات سے وہ بیماندہ طبقات کی بہت کچھ خدمت کر علق ہے اور زمیندار اور سرمایہ دار کو بھی چندال نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ذمہ داران حکومت کنبہ پروری، خویش نوازی، رشوت خوری سے پر ہیز نہ کریں تو کوئی قانون بھی ملک کی خوشحالی کا ضامن نہیں ہوسکتا۔

### موجوده اشتراكيت:

موجودہ اشراکیت کی عمر ابھی کچھ زیادہ نہیں، تاہم اسے بہت کچھ بدلنا پڑا، جس کا نام اس کے خیر اندلیش'' تاریخی ارتقاء'' ہی رکھیں گے، اس کے باوجود اس کی حیثیت حیوائی نظام سے زیادہ نہیں۔لینن کے مخلص رفقاء کو شالن کے دورِ حکومت میں جن مصائب کا تختہُ مشق بنایا گیا، شاید دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال کم طے۔

مخالفین پر مقد مات بنانے میں جس جعل سازی سے کام لیا گیا، انسانیت اس پر جتنا ماتم کرے کم ہے۔ راش کارڈ کی ضبطی (اور) آزادی رائے پر جس شدت کے پہرے بٹھائے گئے ہیں، انسانی تاریخ شاید اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ جس معاشرہ کی بنیاد بخوعد رمائل کھی کھی ہے گائی کھی ہے کہ اور کاشٹکار کے حقوق

صلاحیت اور تقوی پر نہ ہو، اس سے الی ہی امید کی جاسکتی ہے۔ یور پین جمہوریت کے تلخ تجربہ کے بعد روی اشتراکیت کا تجربہ دانشمندی نہیں ہوگا۔ إن الأرض بر ثها عبادي الصالحون.

مر مر مر م عشق بوالهوس را نه دہند سوز ول پروا نه مگس را نه دہند عمر عمر کار آید بکنار میں دولت سرمد ہمہ کس را نه دہند

<sup>•</sup> خواہش پرست کو ہمیشہ عشق کاغم نہیں دیتے۔ پروانے کے دل کی جلن مکھی کونہیں دیتے۔ عمرِ زندگی میں
ہارکو بغل ممیر ہونا جاہے۔ ہمیشہ کی یہ دولت ہر کس و ناکس کونہیں دیا کرتے۔



مجور رسائل المحاجز ( 365 ) مدارت وامارت

### صدارت اورامارت

## اجتماعی نظام:

انسانی فطرت کی اساس مدنیت واجهاعیت پررکھی گئی ہے۔اسلام نے بھی اس فطری داعیہ کو اپنایا اور اس کی طرف راہنمائی فرمائی ہے، بقدر ضرورت اس کے بنیادی ضوابط سے بھی روشناس کرایا ہے اور آ وارگی اور فوضویت (بنظمی) کی اجازت نہیں دی۔

سنت میں نظام کی دوصورتیں معلوم ہیں: ﴿ مَجِلَّى نظام لَ ﴿ نظام حَكُومت ـ

## مجلسی نظام:

اس کا حلقہ محدود ہے، بھی عائلی اور خاندانی ضروریات نظم کا تقاضا کرتی ہیں، بھی سفر کے لیے عارضی طور پرنظم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

آ تخضرت مَالِيكُمْ كا ارشاد ہے:

عن أبي سعيد أن رسول الله الله قال: « إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم (أبو دواد)

'' جب تین آ دمی سفر میں نکلیں تو کسی کواپنا راہنما ہنا لیں۔''

عن عبدالله بن عمرو أن النبي الله قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» (أحمد)

"جب تين آ دمي جنگل مين اقامت پذير مون، أهين ايك آ دمي كوضرور اپنا

سنن أبى داود، رقم الحديث (۲۲۰۸)

مسند أحمد (۲/۱۷٦)

مجويد رمائل 😘 💸 ( 366 ) محارت وامارت

سردار ياليدرمقرركرنا چاہيے-"

ان دونوں روایات سے مجلسی اور وقتی نظم میں اجتماعیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، آ دمی کم ہوں یا زیادہ، وہاں جماعت ہونی چا ہے اور جماعتی ذہن سے وقت گزارنا چاہیے۔ ایک حدیث میں سفر کی صراحت ہے، دوسری میں سفر کا ذکر صراحناً نہیں۔ ویران علاقے میں اقامت ہو یا سفر، بہر حال جماعت ضروری ہے۔

عن أن أبي هريرة: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه»

(دارمي، ص: ٣٣٥ مطبوعه هند)

''امیر دس افراد پر بھی اگر مقرر ہوتو قیامت کے دن اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اس کی ہلاکت اور نجات اس کے اعمال پر موقوف ہے۔''

ہمارے ملک کی مختلف جماعتیں، نہ ہمی و فروی ادارے، تجارتی مضعتی اور اصلاحی جمعیتیں اور مداری نظام ای نظام سے ملتا جاتا ہے، جس کا ذکر ان احادیث میں آیا ہے۔

اس نظام کے لیے کوئی خاص نام نہیں لیا گیا، نہ اس کے سر براہ کے لیے قرشی ہونا ضروری ہے، نہ بیضروری ہے کہ وہ مجتمد ہو بلکہ ایک علاقے میں متعدد نظم چل سکتے ہیں۔

سنن الدارمي (۲/ ۳۱۳) مسند أحمد (۲/ ٤٣١)

بجوعه رسائل کی کی از 367 کی کی از کا دارت وامارت

جس طرح مخلف مساجد میں نماز ادا ہوتی ہے اور اس میں کسی دوسری متجد سے تصادم مقصود نہیں ہوتا، مقصد صرف اللہ کی عبادت اور خوشنودی ہے۔ یہ مخلف نظم اپنی اپنی حدود میں کام کریں گے۔ ایک گاڑی میں سفر کرنے والے مسافر اپنی صواب دید سے اپنا امیر یا لیڈر مقرر کر سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف جماعتیں اپنے اپنے مقاصد کی بحیل کے لیے الگ الگ نظم کر سکتی ہیں۔ فرض یہ فوضویت، خود روی اور انتشار نہ ہو۔ اپنے سربراہ کا نام وہ ناظم کر سکتی ہیں۔ فرض یہ فوضویت، خود روی اور انتشار نہ ہو۔ اپنے سربراہ کا نام وہ ناظم محسن اس میں شرعا کوئی حرج نہیں۔ مقصد کلمہ اسلام کا اجتماع ہے، جو شارع مائیل کا مقصد ہے، اس لیے اسے شرعی کہنے میں بھی حرج نہیں، مگر اس کی شرعیت اس معنی سے نہیں کہ اس کا تارک جاہلیت کی موت مرے گا۔ حرج نہیں، مگر اس کی شرعیت اس معنی سے نہیں کہ اس کا تارک جاہلیت کی موت مرے گا۔

# حكومت اللي ما نظام امارت:

اسلامی تعلیمات کا مزاج اس طرح ہے کہ اس کی تکمیل اس طرح ہوسکتی ہے کہ اس کی پیشت پناہ خکومت اور جہا نداری سے کی جائے۔ اس لیے آنخضرت تا اللہ نے جہال زندگی کے دوسرے شعبوں میں راہنمائی فرمائی ہے، وہاں حکومت اللہ یہ کے لیے بھی ہدایات دی ہیں، اور اس نظام کی پیشکی سے سربراہ کی اطاعت اور جماعت کی بچی وفاداری کے لیے تاکید فرمائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ فرماتے ہیں کہرسول اللہ عالی نے فرمایا:

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میرے ارشادات سے روگردانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کی۔ امام ڈھال ہے جس کے پیچھے جنگ کی جاتی ہے اور اپنی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر امام اللہ سے ڈرے اور انساف کرے تو اسے اس کا اجر طے گا اور اگر اس کی خلاف ورزی کرے اسے اس کی سزا طے گی۔" (بخاری)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧٩٧)

## محور رسائل 😘 ( 368 ) کال معرارت وامارت

① ام الحسين عمروى بكرآ مخضرت الله في فرمايا:

' دخمھارا سربراہ کان کٹا غلام بھی بن جائے تو اس کی اطاعت کرو، بشر طبیکہ وہ کتاب اللہ کے مطابق چلانے کی کوشش کرے۔'' (مسلم)

🕑 ابن عمر التنفيا فرماتے ہيں:

''مسلمان پراطاعت ضروری ہے، گواسے بیرنالپند ہو، جب تک اسے معصیت پر مجبور نہ کیا جائے۔ جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اس پرسمع و طاعت قطعاً نہیں۔' ( بغاری وسلم )

ابن عیاس والنفی فرماتے ہیں کہ آنخضرت مثالی نے فرمایا:

''اگر کوئی اپنے امیر میں کوئی بری بات دیکھے تو صبر کرے، جو آ دمی جماعت سے ایک بالشت بھرالگ ہوگا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ؟ (بخاری ومسلم)

عوف بن ما لك التجعى والثنة فرمات بين كه آنخضرت منافقاً في فرمايا:

''جوآ دمی اپنے والی میں کوئی برائی دیکھے تو اسے مکروہ اور ناپسند کرے کیکن اس کی اطاعت سے دستکش نہ ہو۔ جمخ مختصراً (مسلم)

🛈 حفرت ام سلمہ واٹھا ہے مرفوعاً مروی ہے:

''تم اپنے سربراہوں میں اچھی اور بری باتیں دیکھو گے، جس نے ان کے فلاف کہا وہ گناہ سے بری ہے، جس نے ناپند کیا وہ سلامت رہا، جس نے فلاف کہا وہ گناہ سے برگ ہے۔ اوگوں نے پوچھا: کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ فرمایا: جب تک نماز اوا کریں ایبانہیں کرنا چاہیے۔ (مسلم)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۲۹۸)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٧٢٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٣٩)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٦٤٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٤٩)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۸۵۵)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۸۵٤)

عباده بن صامت والثين فرماتے ہیں:

"ہم نے آپ کی اس امر پر بیعت کی کہ ہم اپنے سرداروں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں اور جہاں ہوں، جی بات کہتے رہیں، کسی کی ملامت سے نہ ڈریں۔ (مسلم)

ابوسعید والشؤ فرماتے ہیں:

"جب دوخلیفوں کی بیعت کی جائے تو پچھلے کوتل کر دو۔ ؟ (مسلم)

حضرت ابو ذر ثالثًا كو فرما يا:

«تم کمزور ہو، دوآ دمیوں کا سربراہ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ 🕈 مخضرأ (مسلم)

🛈 عبدالله بن عمر والله است مرفوعاً مروى ہے:

''انصاف پیند باوشاہ اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب نور کے مبروں پر ہول گے۔ (مسلم)

🛈 حضرت ابوبكر الفيّاسے مروى ہے:

«الأثمة من قریش) ﴿ (امامت كبرى مين سربراه كوفرشى مونا جائے) اس كى وجه يمي بتائى كه قريش كا اقتدار اس قدر ہے كه لوگ ان كى اطاعت سے نفرت نہيں كرتے۔

امیر ایبا آ دی ہونا چاہیے جس میں کشش اور جاذبیت ہو، لوگ اس کے ساتھ تعلق میں اپنی عزت محسوں کریں۔

ان احادیث کے مطالب سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدامامت کبری اور حکومتِ الہید کے متعلق ہیں۔ ان میں متعدد مدایات دی گئی ہیں:

- الحديث (۱۷۰۹)صحيح مسلم، رقم الحديث (۱۷۰۹)
- صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۸۵۳)
- 3 صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٢٦)
- 🗗 صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٢٧)
  - **6** مسند أحمد (۳/ ۱۲۹)

## بجويد رسائل كالمنظل ( 370 ) المنظل ال

- 🗘 ممکن طور پر امام قرشی ہونا چاہیے۔
- 💠 جہاد امام ہی کے ساتھ ہونا جا ہے، اس کی حیثیت ڈھال اور پناہ گاہ کی ہے۔
  - 🗘 امام برفرض ہے کہ وہ انصاف کرے، معاملات میں جانبداری نہ کرے۔
- ایسے امیر بیک وقت دو نہیں ہو سکتے، اگر ایک امام موجود ہوتو دوسرے کو قل کرنا چاہیے۔ بعض علاء نے مختلف ممالک میں تعدد کی اجازت دی ہے، جہال ایک دوسرے سے تصادم کا خطرہ نہ ہو، جیسے اندلس اور بغداد، لیکن اس کی بھی حدیث میں صراحت نہیں۔ بیا جازت واقعات سے مجبوری کا نتیجہ ہے۔
- آگر رعایا کے خلاف منشا کوئی شخص ملک پر قابض ہوجائے تو اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ اموی اور عباسی خلفاء کو صحابہ اور تابعین پند نہیں کرتے تھے گر کسی فاسق اور ظالم کی موجودگی میں کسی نے الگ امارت نہیں کھڑی کی۔
- کرور امام یا امیر کو جو اپنے فرائض انجام نہ دے سکے ،محض شوقیہ یہ ذمہ داری نہیں سنجالنی چاہیے۔
- جہاد، حدود کا اجراء، سرحدوں کی حفاظت، فصلِ خصومات [جھر ول کے فیصلے] اقامت دین، باغیوں اور اہل کفر سے لڑنا امیر کا فرض ہے۔ بیتو ہوسکتا ہے کہ ان ذمہ داریوں کو اپنی بساط کے مطابق پورا کر لیکن اس کے پروگرام کا بید لازمی حصہ ہے (جس طرح سید احمد شہید ہڑائیے نے کمزوری اور بے سروسامانی کے باوجود اس فرض کو ادا فرمایا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔) محض تحریک کے مزاج کا حیلہ اس معالمہ میں کافی نہیں۔

  لیکن دو چیزیں ان احادیث میں صراحت سے آئی ہیں:
  - 💵 ناگزیر حالات کے باوجود جماعت سے الگ نہ ہو۔ یہ جرم کفر کے قریب ہے۔
- 🚹 امیر کی اطاعت اسی ونت فرض ہوگی جب وہ کتاب وسنت کے مطابق احکام نافذ

## مجويد رسائل 🗱 🎝 ( 371 ) کالا

کرے، ورنداس کی اطاعت ضروری نہیں۔ آنخضرت مُکُٹُیُمُ کا ارشاد ہے: « فلا سمع و لا طاعة »

امیر پر تقید بعض حالات میں ضروری اور واجب ہوجاتی ہے بلکہ ائمہ اسلام نے بعض فاسق امراء کی کھلی مخالفت کی۔ حضرت امام ابو صنیفہ رشطشہ اور امام مالک رشطشہ نے محمد بن نفس زکید کی حمایت کی اور ان کو مالی امداد دی۔

غرض غلط اور فاسق و فاجر امراء سے مزاحمت، ان کے اعمال پر تقید، ان کے سامنے حق گوئی کو افضل الجہاد فر مایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امیر کی حیثیت محض ایک بندھن کی ہے۔ اس کے انھی احکام کی اطاعت ضروری ہے جو کتاب وسنت کے مطابق ہوں۔

فہم مسائل میں امیر کا حکم فیصلہ کن نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی رائے مسائل میں حرف اِ آخر کہی جاسکتی ہے۔ ﴿ فَإِنْ تَغَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُوهُ اِلَی اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] میں تنازع کا امکان جواز اور طریق فیصلہ دونوں مرقوم ہیں۔ اس طرح احادیث میں امام کے ساتھ مزاحمت کی اجازت ہے، بعض اوقات اسے افضل الجہاد فرمایا۔ مانعین زکوۃ کے مسکلے میں حضرت ابوبکر ڈائٹؤ سے اختلاف فرمایا۔ حضرت ابوبکر ڈائٹؤ سے فضل کی بنا پر حضرت ابوبکر ڈائٹؤ بالآخر خلافت کی رائے سے منفق ہوگئے۔ فضل کی بنا پر قبال کو ضروری سمجھا۔ حضرت عمر ڈائٹؤ بالآخر خلافت کی رائے سے منفق ہوگئے۔ فضل کی بنا پر قبال کو ضروری سمجھا۔ حضرت عمر ڈائٹؤ بالآخر خلافت کی رائے سے منفق ہوگئے۔ ف

بعض جہلا کا خیال ہے کہ اختلاف کی صورت میں امارت کبری کا فیصلہ حرف آخر ہے یہ غلط ہے، البتہ انظامی امور میں جب فیصلہ ہوجائے اور امیر اسے نافذ کر دے تو مراحت کاحق باتی نہیں رہتا، رائے میں اختلاف کاحق پھر بھی باتی رہتا ہے۔ ابو ذر ڈالنی مراحت کاحق باتی نہیں وہتا ہے۔ ابو در ڈالنی مراحت عثان ڈالنی ہے گفتگو کے بعد اپنی رائے پر قائم رہے۔

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲۷۹٦) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۸۳٦)

ع سنن أبي داود، رقم الحديث (٤٣٤٤)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۳۳۵) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۰)

<sup>🗗</sup> مسند الطيالسي (ص: ٦١)

محور رسائل 😘 📢 ( 372 ) کانتو و امارت و امارت

ان گزارشات سے بے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ امام یا امیر کا وجود جماعت بندی میں ضروری ہے گراس کی حیثیت نیشلم کی ہے۔ اصل چیز جماعت ہے، جماعت کا مفاد کبھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ امام یا امیر کے بغیر بھی اگر جماعت کی تھکیل عمل میں آ جائے تو اس نظم کا احترام بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح نظم امارت کا تصور شیعہ سی دونوں میں موجود ہے، گرشیعہ کا زور امام کی تقذیس پر ہے، اہل سنت کے نزدیک جماعت اور اس کا نظم سب سے زیادہ تقذیس کا مستق ہے۔ یہاں امام کی معصومیت کی بجائے امت کی معصومیت پر زور دیا گیا ہے۔

### امارت كبرى كا انعقاد:

امارت كبرى كے انعقاد كى تين صورتيس كتب عقائد ميس ندكور مين:

- 🛈 اول: انتخاب اور اختیار۔
- وم: سابق خلیفه کی نامزدگی۔
  - ③ سوم: غلبه وتسلط \_

ابویعلی نے احکام سلطانیہ میں یہ تینوں صورتیں امام احمد سے نقل کی ہیں۔ (ص: 2)
حدیث شریف: «وإن أمر علیكم عبد حبشي الله میں بھی اس تیسری فتم کی
طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ نظم ونسق پر پوری طرح قابض ہوجائے۔ بار بار
بغاوت كرك شت وخون كى عادت نہ ڈالى جائے۔

انتخاب کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں فر مایا، حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ کا انتخاب کھلی بیعت سے ہوا، بیعت ہی کو رائے شاری سمجھا گیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ کی گفتگو میں حضرت ابوبکر ڈٹاٹٹؤ، حضرت عمر، اور عام مہاجر و انصار شامل تھے۔ حضرت علی ڈٹاٹٹؤ اور گھر کے بعض دوسرے افراد اس میں تشریف نہیں لا سکے، لیکن جب فیصلہ ہوگیا تو بے حضرات بھی اسی وقت بیعت میں

سنن الترمذي، رقم الحديث (١٧٠٦)

### 

شامل ہو گئے۔ انھیں رنج تھا کہ انھیں بلایا نہیں گیا، حفرت ابوبکر ڈٹٹٹؤ نے معذرت فرما کر تلافی فرما دی۔حضرت علی ڈٹٹٹؤ اور تمام اہل بیت مطمئن ہو گئے۔

حضرت عمر رفائیڈ کے انتخاب کی ذمہ داری حضرت ابوبکر رفائیڈ نے خود اٹھائی۔ بیاری

کے ایام میں عوام سے دریافت فرماتے رہے۔ معلوم ہے حضرت ابوبکر رفائیڈ کا انتقال
بعارضہ سل ہوا تھا۔ (مجمع الزوائد) اس تکلیف میں دماغ عموماً کام کرتا رہتا ہے۔ حضرت
ابوبکر رفائیڈ نے عامۃ اسلمین کی رائے معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر رفائیڈ کو نامز دفر ما دیا۔
یہ نامزدگی ارباہے حل وعقد کے رائے کا لغم البدل تھی۔ حضرت ابوبکر رفائیڈ اور اکابر کے
مخلصانہ غور وفکر کا نتیج تھی۔ حضرت عمر رفائیڈ کی پوری خلافت اس نامزدگی یا انتخاب کی صحت
کے لیے شاہد عدل ہے۔

حفرت عرق النظار و قا المان محلے کے بعد جب یقین ہوگیا کہ اس سے جانبر ہونا ممکن نہیں۔ آپ نے آکندہ انتظامات پرغور کرنا شروع کر دیا۔ اپنی علالت میں زیادہ تر وقت ای سوج بچار میں گزار دیا۔ بالآ فریہ مسلہ چھ بزرگوں کے سپرد کیا: حفرت عثان، حفرت علی، حفرت عبدالرحلٰ بن عوف، طلح، زیبر، سعد بن ابی وقاص۔ حفرت بلال ثقافی کو کنوییز مقرر فرمایا۔ اگر ان چھ حفرات کی آراء مساوی ہوجا کمیں تو عبداللہ بن عمر کی رائے فیصلہ کن ہوگی، گرعبداللہ بن عمر کسی قیست بھی امیدوار نہیں ہوسکتے تھے۔ چنا نچہ کی دن سوج بچار کے بعد عام اراکین نے عبدالرحلٰ بن عوف ثقافی کو آخری فیصلے کا اختیار دے دیا۔ افھوں نے بعد عام اراکین نے عبدالرحلٰ بن عوف ثقافی کو آخری فیصلے کا اختیار دے دیا۔ افھوں نے بعد یہ کام حضرت عثان ثقافی کی بیعت ہوئی۔ بعد یہ کام حضرت عثان ثقافی کی بیعت ہوئی۔ بعد یہ کام حضرت عثان ثقافی کی شہادت کے بعد ان کے جانشین کا مسلہ سامنے آیا، لوگوں نے مختلف صحابہ کے سامنے اس فرمہ داری کورکھا۔ آخر جوگروہ اس وقت پیش پیش سمجھا جاتا نے مختلف صحابہ کے سامنے اس فرمہ داری کورکھا۔ آخر جوگروہ اس وقت پیش پیش سمجھا جاتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جموع رسائل کھی چھڑ کے ہیں۔ کی۔ اس خلفشار میں جہاں تک عوام کی رائے تھا، انہی لوگوں نے حضرت علی ڈائیڈ کی بیعت کی۔ اس خلفشار میں جہاں تک عوام کی رائے معلوم کی جاسکتی تھی، اس کے لیے کوشش کی گئی۔ اس وقت جو جیسے بھی اصحابِ بست و کشاد میسر آ سکے، ان لوگوں نے حضرت علی ڈائیڈ کی بیعت کی۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے، جن کے ہاتھ حضرت عثمان ڈائیڈ کے مقدس خون سے رنگین تھے، وہ بھی شامل تھے جو اس بخاوت کے ہنگا ہے میں خاموش تھے، یا انھوں نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا تھا۔ غرض ان حالات میں جو بچھاور جس قدر ممکن تھا، وہ عمل میں آیا اور حضرت علی ڈائیڈ کی بیعت ہوئی۔ اس کے بعد موروثی حکومت کی طرف رخ بدل گیا اور خلافت نے ملوکیت کا انداز اختیار کرلیا۔

اس گزارش کا مطلب ہیہ ہے کہ انتخاب یا رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے کوئی آئین طے شدہ نہ تھا، جس کی خالفت ممنوع ہو یا جس کی پابندی بعینہ لازم ہو یا جس کی خالفت کوخلاف شریعت کہا جا سکے۔ اس کے بعد بنو ہاشم اور اکابر بنوامیہ کی بیعت خاندانی عصبیت کی بنا پر ہوئی اور یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ اس میں رائے عامہ سے زیادہ عصبیت اثر اندازتتی۔ جومسلمانوں کی برنصیبی سے اس وقت پورے ماحول پر محیطتی، لیکن عصبیت اثر اندازتتی۔ جومسلمانوں کی برنصیبی سے اس وقت پورے ماحول پر محیطتی، لیکن اس تعصب اور ذہنی تبدیلی کے باوجود امیر المؤمنین کا لقب برستور چل رہا تھا اور ملک عضوص کے تمام کوائف پائے جانے کے باوجود امیر المؤمنین کے استعال سے نہ عوام پر ہیز کرتے تھے۔ گویا یہ اسمعمال سے نہ عوام پر ہیز کرتے تھے۔ گویا یہ اسمعمال ہے نے باز ہوکر استعال کیا جا رہا ہے۔

## شاہی القاب کا تاریخی پس منظر:

اسلام کے اس سیاسی نظام اور اس کے قائد کے لیے تاریخِ اسلام اور دواوینِ سنت میں مختلف نام استعال ہوئے مگر کوئی الیا نام نہیں فر مایا گیا جس کا التزام شرعاً ضروری ہو یا اس کے سوا دوسرا نام رکھنا ممنوع، بدعت یا خلاف سنت یا بدرجہ اقل غیر مشروع کہا جا سکے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجوندرسائل کھا 🕻 375 🕻 🥕 📢 💮 صدارت وامارت

ابن خلدون نے ''العبر'' کے مقدمے میں اس پرسیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ ان القاب میں تنوع، اختلاف اور اس کے اسباب و دواعی کا تفصیلی جائزہ لیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شرعاً ان میں کسی کی پابندی ضروری نہیں۔

ابن خلدون فرماتے ہیں:

''امیر المؤمنین کا لقب خلیفہ کے لیے خلفاء کی اختراع اور إحداث ہے۔ آ تخضرت تلقيم اور حفرت ابوبكركي خلافت مين بيد لفظ اس معنى مين استعال نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر کو تمام صحابہ خلیفۃ الرسول کہتے تھے۔ جب آپ کے بعد حضرت عمر ڈائٹؤ کی بیعت ہوئی تو ان کوخلیفہ خلیفۃ الرسول کہنا زبان پر پوچھمحسوں ہونے لگا اور آئندہ اس طرح اضافت کا سلسلہ چلنا رہا تو الفاظ کی ترکیب اور بھدی می ہو جائے گی اور اضافتوں کی کثرت کے علاوہ تمیز کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بعض صحابہ اور الفاظ کے استعمال اور تلاش کی کوشش فرماتے رہے۔اس وقت لشکر کے قائد کو امیر کہا جاتا تھا۔ جاہلیت میں آنخضرت ناٹیکم کوامیر مکداور امیر حجاز کہتے تھے۔سعد بن الی وقاص قادسید کی جنگ کے عساکر کی کمان کررہے تھے، اس لیے آخیں امیر المؤمنین کہا جاتا تھا۔ ''حضرت عمر کی خلافت میں''خلیفہ'' کے لقب کا مسئلہ زیر بحث آیا، اتفا قا بعض صحابہ نے انھیں امیر المؤمنین کے خطاب سے یکارا، اس وقت اس عہدے کے لیے یہ لقب پیند فرما لیا گیا اور حضرت عمر کو اسی لقب سے یکارا جانے لگا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن جحش، عمرو بن العاص یا مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر کواس نام سے بکارا یا کسی سفیر نے اس نام سے حضرت عمر کا ذکر کیا، صحابہ نے اسے پیند کیا اور نام کے متعلق تشویش دور ہوگئ اور حضرت کا پہلقب قرار پایا اور بعد کے خلفاء میں بھی یہی رائج ہو گیا۔

مجموعه رسائل 😘 📢 ( 376 ) 🗫 📢 💮 صدارت وامارت

''شیعہ نے اس عہدے کے لیے''امام'' کا لفظ پیند کیا۔اس سے مقصد تعریض تھی کہ حصرت علی امامت کے زیادہ مستحق تھے۔حصرت ابو بکر کی امامت اٹھیں ناپیند تھی۔شیعہ اپنے خلیفہ کو جب تک وہ مخفی ہوتا، امام کہتے۔ جب اسے غلبہ اور قوت حاصل ہوتی وہ بھی امیر المؤمنین کہلانے لگتا۔

''چنانچہ بنوعباس سے اہل تشیع ابراہیم وغیرہ مغلوب خلفاء کو''امام'' کہتے رہے۔ جب سفاح مند خلاف ہر قابض ہوئے تو آھیں امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ افریقہ کے روافض اینے بادشاہ کوامام کہتے رہے، جب عبیداللہ مہدی اور ان کے بينے ابوالقاسم نے اقتدار پر قبضه كيا تو امير الموشين كبلانے لگـ مغرب ميں ادر کی خاندان پہلے امام کہلاتے رہے، جب آخیں تغلب حاصل ہوا تو امیر کہلانے گلے۔ غرض یہ نام خلفا میں وراثت کی صورت اختیار کر گیا۔ جو بھی حجاز، شام اورعراق غرض عرب ممالك يرقابض ہوتا، اسے امير المونين تصور كيا جاتا۔ '' حکومت کے زور اور شباب کے ایام میں خلفاء کو اِس کے علاوہ ایک امتیازی لقب کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ ان کے نام عوام میں مستعمل نہ ہوں اور خلفاء میں بھی باہم امتیاز قائم رہے۔ اس کے لیے انھوں نے سفاح، منصور، مہدی، ہادی، رشید اور مامون وغیرہ القاب اختیار کیے اورب طریقہ عباس حکومت کے آخرتک قائم رہا۔ افریقہ اور مصریس عبیدیین نے بھی یہی روش اختیار کی،لیکن بنوامیه میں عربی بدویت اور سادگی قائم رہی،مشرق میں انھوں نے ایسے القاب کی کوشش نہیں کی الیکن اندلس کے اموی امراء نے سابق روش بدل دی اور بنوعباس کی طرح امتیازی القاب اختیار فرمائے۔ حالاتکہ وہ ایمی حکومت میں یہ کمی محسوں کرتے تھے کہ وہ حجاز وعرب ممالک پرحکومت نہیں کر سکے اور عرب مرکزیت سے انھیں بوری وابشگی نہیں ہوسکی کیونکہ وہ بنوعباس کے ساتھ خون ریزیوں سے محفوظ رہنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ چوتھی صدی مجوعد رسائل المحافظ ( 377 ) مدارت وامارت

میں عبدالرحمٰن داخل ناصر بن محمد اوسط کا زمانہ آیا اور مشرق میں خلافت کے ضعف اور بربادی کی اطلاعات عام ہوگئیں اور خلفاء کے قتل وعزل کے چ عام ہوگئے تو عبدالرحمٰن وغیرہ نے خلفائے مشرق اور افریقہ کی طرح امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا اور بیسلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عرب عصبیت آخری نیندسوگئی۔

### سلطان:

"جب عباس حکومت پرموالی اور عجمی عضر غالب ہوگیا اور قاہرہ میں عبیدی اقتدار کی ہوگیاں کے کر صالع کی طرف منتقل ہوگیا، افریقہ میں صنہاجہ نے اقتدار کی زمام تھام کی، مغرب میں زناحہ نے ملک پر قبضہ کرلیا اور اندلس میں ملوک طوائف نے اموی اقتدار کا جنازہ اٹھا دیا تو شاہی القاب کے متعلق ان مسلمان آ مرین کی آ راء مختلف ہوگئیں۔ مشرق و مغرب میں مختلف القاب پہند کیے گئے لیکن اجتماعی طور پر ان سب امراء نے اپنے لیے "سلطان" کا لقب پہند کیا۔

### دوسرے القاب:

## بجوعه رسائل کی این است و امارت و امارت

يزهدنى فى أرض أندلس

أسماء معتمد فيها و معتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد "معتمداورمعتفدالي القاب كى وجه سے مجھے اندلس كى سرزمين سے نفرت ى بوگئى ہے۔ شاہى القاب كا اس طرح بے كل استعال ہورہا ہے، جیسے بلی نتھنے كھلا كرشير بننے كى كوشش كرتى ہے۔"

اس طرح ملوک صنهاجه اور مغراده نے بالآخر ''سلطان' کا لقب اختیار کیا۔

## يوسف بن تاشفين:

"بربر کے قبائل سے پوسف بن تاشفین صاحب خیر، متدین اور باہمت باوشاہ تھا، اس نے خلافت عبای کے ساتھ اپناتعلق جوڑا۔عبداللہ بن عربی اور قاضی ابوبکر (جو اشبیلیہ کے شیوخ سے تھے) کو بطور وفد المستظہر عبای کی خدمت میں بھیجا اور درخواست کی کہ اسے مغربی ممالک میں اپنا نائب سلیم کیا جائے۔ یہ وفد کامیاب واپس آیا اور خلیفہ کی طرف سے اسے امیر المومنین کا لقب تفویض کیا گیا۔ ویسے بھی آ داب خلافت کو محوظ رکھتے ہوئے اسے خلیفہ کی بجائے امیر المومنین ہی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ اور ان کی قوم سنت کے اتباع اور بیات پیندی میں مشہور تھے۔

#### امام:

''اس کے بعد خلیفہ مہدی نے اشعری ندہب کی طرف دعوت کاعکم بلند کیا اور عظیدہ کا ملک بلند کیا اور عظیدہ کا میاری عظیدہ کا کہ سانت کی پابندی پر اہل مغرب کو ملامت کی کیونکہ یہ لوگ صفات باری تحالی میں تاویل کے قائل نہ تھے۔ اس نے اشعری تاویلات کو رواج دیا اور سلفی

### مجوعه رسائل کی از 379 کی است

علاء کے خلاف تعریض کے طور پر اپنے رفقاء کا لقب "موحدین" رکھا، چونکہ اہل بیت کی عصمت کے مسئلہ میں ان کا رجحان شیعہ کی طرف تھا، انھوں نے اپنا لقب" امام معصوم" رکھا اور "امیر المومنین" کے لقب سے پر ہیز کیا، تا کہ اس سے اس کا شیعی رجحان ظاہر ہو۔ غرض یہ القاب اس طرح بدلتے رہے۔ سی امراء "امیر المومنین" کہلاتے، شیعہ سربراہ" امام" کا لقب اختیار کر لیتے۔" انتھی (مقدمہ ابن خلدون، ص کے 192)

ابن خلدون کے اس طویل اقتباس سے چندامور ظاہر ہیں:

- 🛈 شرعی نظام میں لفظ امیریا امارت کو ایسی حیثیت حاصل نہیں جس کے ترک سے کوئی جرم لازم آئے۔
- ا حادیث اور قرآن میں بیلفظ جہاں استعال ہوا ہے، وہ قائد یا سربراہ کے معنی میں ہوا ہے، اس سے مراد وہ اصطلاحی مفہوم نہیں، جس میں حضرت عمر کی خلافت میں اس کا استعال ہوا، نہ ہی امارت کے لفظ سے کسی خاص نظام یا طریقة حکومت کی تعبیر مطلوب ہے۔
- آگریہ نام شرعی ہوتا تو حضرت ابوبکر کو بھی امیر ہی کہا جاتا اور حضرت عمر کی حکومت میں اس عہدے کے نام میں کوئی تشویش نہ ہوتی۔
- چاز، مصر، اندلس، بربرغرض مشرق اور مغرب میں بادشاہوں نے جو تبدیلیاں کیں، وہ سیاس اور وقتی تقاضوں کا نتیجہ تھیں۔ ان کو کوئی شرعی اہمیت حاصل نہیں تھی، اس لیے اس وقت کے علماء نے نفیا اثباتا اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا، جو بھی اصطلاح مقرر ہوئی، اسے بوئی، اسے بوئی، اسے بے تکلف استعمال فرماتے رہے۔

## سر براه کا لقب قر آن اور سنت میں:

اوپر کے اقتباس سے تاریخی طور پر جونتیجہ اخذ کیا گیا ہے، قرآن اور سنت سے بھی

# مجموعه رسائل 😘 💸 ( 380 )

اں کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام نے اپنے نظام اور سربراہ کے لیے کوئی ایسا نام تجویز نہیں فرمایا، جے ترک کرنا شرعاً جرم ہویا کم از کم اسے پسند کرنامتحب یا مسنون ہی ہو بلکہ اس کے متعدد نام رکھے گئے، جس سے ظاہر ہے کہ اس میں تو قیف نہیں بلکہ ان میں کی بیشی ہو کتی ہے۔

﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]

﴿ يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 بالْحَقّ وَلاَ تَتَّبعِ الْهَوٰى﴾ [صَ: ٢٦]

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَّنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْاَرْضِ﴾ [النور: ٥٠]

#### امام:

- إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٣٤]
- ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمُونَا ﴾ [السجدة: ٢٤]
  - صُرِ الله من ورائه» (الحديث) 【 الحديث)
- (ض: ۳۱۹) مشكوة)
   (ض: ۳۱۹) مشكوة)
   (ض: ۳۱۹) مشكوة)
   (ض) الذين تحبونهم ويحبونكم
   (ض) الذين تحبونهم ويحبونكم الدين الذين الذين الدين ا

#### الأمير:

- ﴿ اَطِينُعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]
  - ② «منا أمير ومنكم أمير»
  - ③ «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»
    - Ф صحيح البخاري، رقم الحديث (۲۷۹۷)
      - 🛭 صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٥٥)
    - صحیح البخاري، رقم الحدیث (٣٤٦٧)
    - صحیح البخاري، رقم الحدیث (٣٤٦٧)

## مجوير رسائل 📢 💸 ( 381 )

﴿ (من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني ﴿ (مشكوة، ص: ٣١٨)

5 «من رأى من أميره شيئا يكرهه» (مشكوة، ص: ٣١٩)

#### الملك:

- ﴿إِنَّ اللّٰهَ قَدُ بِعَثَ لَكُمْ طَالُونَ مَلِكًا ﴾ [البقرة: ٢٤٧]
- ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ التُّكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ آجَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠]
  - 🕏 «ثم يكون ملكا عضوضاً» (الحديث)

### الوالى:

﴿ إِلاَ مِن ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا مِن معصية الله ﴾ (مشكوة، ص: ٣١٩)

﴾ «ما من وال يلي رعية» (مشكوة، ص: ٣٢١)

### الراعى:

«الإمام الذي على الناس راع» (مشكوة، ص:٣٢٠) ·

#### المقسط:

«إن المقسطين عند الله على منابر من نور» (مشكوة، ص: ٣٢١)

- Ф صحيح البخاري، رقم الحديث (۲۷۹۷)
- 😃 صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٤٩) ٥ (١٨٥٥)
  - المعجم الأوسط (٦/ ٣٤٥)
    - 🗗 سنن الدارمي (٢/ ١٧)
  - 🙃 صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٧٣٢)
  - ۵ صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٧١٩)
    - D صحيح مسلم، رقم الحديث (١٨٢٧)

#### 

#### سلطان:

«من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله) (مشكوة، ص: ٣٢١)

#### العريف:

«لا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار» -

(مشکوة، ص: ٣٢١)

## حاكم:

«ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه» (مشكوة، ص: ٣٢٥)

### قاضي

"والقاضي اسم لكل من قضيٰ بين اثنين، وحكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطاناً أو نائبا" (السياسة الشرعية، ص: ٧)

اس کے علاوہ اور بھی کئی نام دواوینِ سنت اور آثارِ سلف میں ملتے ہیں۔ اس لیے لفظ امیر پر اصرار اور امارت کے لیے ضد نہ شرعاً درست ہے اور نہ تاریخی طور پر اس کی کوئی شہادت ملتی ہے۔ آج کل بعض حلقوں میں ان لفظوں کے لیے بروا ہنگامہ بیا کیا جا رہا ہے، سہادت ملتی ہے۔ تا ج کل بعض حلقوں میں ان لفظوں کے لیے بروا ہنگامہ بیا کیا جا رہا ہے، سے حقائق سے تجابل ہے یا صرف ہدے دھری۔

یہ الفاظ نظم اور بالا دی کا پتا دیتے ہیں، اس مفہوم کے پیش نظر اگر ان الفاظ کا کوئی مترادف استعال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جس طرح اسائے حسیٰ کی ایک خاص تعداد سنت میں موجود ہے۔ کتب حدیث میں ان کی ایک خاص تعداد کا ذکر آتا ہے

سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٢٢٤)

<sup>●</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٩٣٤) ال كى سند مين أيك سے زائدرادى مجبول بين، للذاريضعيف ب-

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٢٣١١) اس كى سنديين "مجالد بن سعيد" ضعيف ہے۔

محويد رسائل المحاجز ( 383 ) المحاجز المارت وامارت

لیکن اس کا بید مطلب نہیں کہ خدا یا کردگار یا پروردگار کے الفاظ ذات حق کے متعلق ہولئے منع قرار دیے جائیں۔ اس طرح ان الفاظ کی جگہ اگر بادشاہ، رئیس یا صدر کا لفظ استعال کیا جائے تو اس میں کوئی عیب معلوم نہیں ہوتا۔ احادیث میں غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اساء کی تعداد سیکڑوں تک پہنچت ہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ ﴿ إِذَا دعي به أَجاب ﴾ کی خصوصیت ان میں نہ ہو، لیکن ان کے مرادف الفاظ مختلف زبانوں اور خود عربی زبان میں بھی بلا تکلف استعال کیے گئے ہیں۔ جہاں ناموں میں اس قدر کثرت ہو، وہاں حصریا توقیف کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔

عہدے کے متعلق امامت، امارت، سلطنت، خلافت، حکومت، ریاست وغیرہ الفاظ استعال کرنے میں کوئی مضا کفٹ نہیں۔ آج کل صدارت کا لفظ سیاسی اور غیر سیاسی مجلسی نظاموں کے سر براہ پر اصطلاحاً بولا جاتا ہے اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں، اصطلاحات کے الفاظ پر مجمعی پابندی نہیں لگائی گئی، البتہ اصطلاح کو غلط منہوم میں استعال کرنا پہندیدہ فعل نہیں۔

## شرعی نظام کے مقاصد اور تفصیلات:

قرآن یا سنت میں کوئی مرتب آئین موجود نہیں، نہ آنخضرت ٹاٹیٹی نے آج کی اصطلاح کے مطابق کوئی نظام امت کو دیا۔ البتہ اصول ظاہر فرما دیے، جنھیں نگاہ میں رکھ کر نظام مرتب ہوسکتا ہے۔ کچھ ذمہ داریاں معین فرما دیں، جن کو اگر پورا کیا جائے تو اسلامی نظام کا سربراہ بن سکتا ہے۔

اس موضوع پر حضرت شاہ ولی الله رشائل کی کتاب "إزالة الحفاء" بری جامع کتاب محدثاہ صاحب نے خلافت عامد پرسیر حاصل بحث فرمائی ہے۔خلافت عامد کا تذکرہ شاہ صاحب نے ان الفاظ میں فرمایا ہے:

"هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم

سنن أبى داود، رقم الحديث (١٤٩٣)

الدینیة، وإقامة أركان الإسلام، والقیام بالجهاد، وما یتعلق به من ترتیب الجیوش، والفرض للمقاتلة، وإعطائهم من الفی، والقیام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف، والقیام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف، والنهی عن المنكر نیابة عن النبی الله (إزالة الخفاء، ص: ۹) در بن، اركان اسلام اور جهادكو قائم كرنے اور دین علوم كی سرپرستی كے ليے ایک عموی ریاست جو شكر اور اس كے متعلقات كو با قاعدگی سے رکھ، ان كم مثاہرات اور اموال غنیمت سے ان كو انعامات عطا كرے، الله كی حدودكو قائم كرے اور مظالم كو دوركرے، امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كا فریضه انجام دے اور بیتمام كام آخضرت الله الله والى۔ كی نیابت میں تکیل پذیر بول۔ " اور بیتمام كام آخضرت الله يا اسلامی نظام كا یورا نقشہ ذبن میں آجاتا ہے اس تعریف میں حکومت اللی یا اسلامی نظام كا یورا نقشہ ذبن میں آجاتا ہے

اس تعریف میں حکومتِ اللی یا اسلامی نظام کا پورا نقشہ ذہن میں آجاتا ہے۔شاہ صاحب نے فوائدِ قیود کا ذکر فرماتے ہوئے علماء کے طریقِ خدمت اور اشاعتِ علوم کو ریاستِ عامہ سے بالکل الگ کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ریاست کا انداز نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے طوعاً اور تعبداً ہوتا ہے۔

"والثاني المهم في الخلافة رضا الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه وأن يقيم الحدود، ويناضل دون الملة وينفذ الأحكام" (حجة الله البالغة: ٢/٢٧)

ایعنی مسئلہ ظافت میں سب سے اہم امریہ ہے کہ لوگ خلیفہ پرخوش ہوں، اس پر ان کا اجتماع ہوسکے اور اس کی عزت کریں۔ اور خلیفہ صدود اللہ قائم کرے اور ملت کی طرف سے مدافعت کرے اور احکام الہید کا نفاذ کرے۔

خلافت یا حکومت الہیہ درس و تدریس کا ادارہ نہیں نہ ہی وعظ ونصیحت کی مجلس، بلکہ

جُويد رسائل 📢 💸 ( 385 ) کافتان معدارت وامارت

وہ دینی اجماعی قوت اور حاکمانہ عصبیت کے ساتھ الله تعالیٰ کے حدود کو جاری اور احکام کو نافذ کرے گا اور ملت کی طرف سے دشمنانِ ملت کے سامنے سینہ سپر ہوگا۔غرض سیاسی اقتدار اس مقام کے لیے ضروری ہے۔

طافظ ابن حزم (۲۵۲ھ) امارتِ كبرى كے ذكر ميں امام كا تذكرہ ان الفاظ سے كرتے ہيں:

"وصفة الإمام أن يكون مجتنبا للكبائر، مستترا بالصغائر، علاما بما يخصه، حسن السياسة؛ لأن هذا هو الذي كلف به، ولا معنى لأن يراعىٰ أن يكون فيه غاية الفضل، لأنه لا يوجب ذلك قر آن ولا سنة" (٢٦٢/٩)

"امام کے لیے ضروری ہے کہ کبائر سے کلی اجتناب کرے، صغائر اس سے کھلے طور پر سرزد نہ ہوں، سیاسیات کا خاص طور پر ماہر ہو کیونکہ یہی اصل مقصد ہے، جس کی بنا پر اس کو اس نظم کی تکلیف دی گئی ہے۔ اس کی ضرورت نہیں کہ اس میں بہت زیادہ فضائل موجود ہوں، کیونکہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں۔"

لیمنی اس عہدے کے لیے ظاہری زہد وتقوی اور اخلاقِ فاضلہ اس قدر ضروری نہیں جس قدر سیاسی بھیرت اور دنیاوی معاملات میں فصل الخطاب ادر معاملہ نہی ضروری ہے۔ بھنے الاسلام امام ابن تیمید حرانی (۲۸ سے کا فرماتے ہیں:

"فإن الولاية لها ركنان: القوة، والأمانة" (السياسة الشرعية، ص: ٦)
"كارِ حكومت كي انجام دبي كے ليے دواہم ركن بين: (٢) توت - (١) امانت -"

مزید فرماتے ہیں:

"والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي

مجوند رسائل 😘 🚓 ( 386 ) 🗫 🚓 معدارت وامارت

دل علیه الکتاب والسنة، وإلی القدرة علی تنفیذ الأحکام" " توت کا منتا به ہے کہ حاکم عدالت کے مفہوم کو بچھتا ہوجس کا اظہار کتاب و سنت میں فرمایا گیا ہے اور اسے احکام کی تنفیذ پر قدرت حاصل ہو۔" شخ الاسلام ابن تیمیہ پڑائش نے امارت کبرئی یا دینی سیاسیات کا انحصار تین امور پر فرمایا: ﴿ امانت ۔ ﴿ توت اور ﴿ قدرت علی التنفیذ ۔ [ توت نفاذ]

#### ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

"فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، ثم قال تعالى: ﴿وَانْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعُلَمَ اللهُ مَنُ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [الحديد: ٥٦] فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، وقد روي عن جابر بن عبدالله الله المنا رسول الله الله أن نضرب بهذا يعني السيف من عدل عن هذا يعني المصحف" اه

(السياسة الشرعية، ص:١٢)

"انبیا کی بعثت اور آسانی کتابوں کے نزول سے اصل مقصود یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے حقوق میں انصاف سے کام لیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
"لوہ میں قوت بھی ہے فوا کہ بھی، تا کہ اللہ جان لے کہ اس کے دین اور انبیاء کی کون غائبانہ مدد کرتا ہے۔" جو آ دمی اللہ کی کتاب سے علیحدگی اختیار کرے گا اسے لوہ کی قوت سے سیدھا کیا جائے گا۔ دین کا مزاج ہی قرآن اور تلوار سے مرکب فرمایا گیا ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت کا فیل نے ہمیں تھم دیا کہ جو شخص قرآن سے الگ ہوہم اسے تلوار سے سیدھا کر دیں۔"

<sup>1</sup> السياسة الشرعية (ص: ٢٥)

مجويد رسائل 💸 ﴿ 387 ﴾ ﴿ 387 ﴾ معدارت وامارت

غرض کوئی شرقی نظام یا امارت سیاست اور قوت سے خالی نہیں ہو کئی، ایساسمجھنا کہ محض تبلیغ اور وعظ ونصیحت یا درس و تدریس کے لیے بھی امارت کے نظام کی ضرورت ہے، جہل بالسنت کی روشن ترین مثال ہے۔ بعض حلقوں میں اس کے لیے بہت زور دیا جا رہا ہے، لیکن یہ کتاب وسنت سے بہت بڑا تغافل ہے۔

شخ الاسلام ایک مقام میں فرماتے ہیں:

"وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديث ليقوم الناس بالقسط فقال تعالى: ﴿لَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ الْحَتْبَ وَالْوَيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَانْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعُلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ قَويٌ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد: ٥٢]

''الله تعالیٰ نے کتاب اور سامانِ جنگ کواس لیے پیدا فرمایا تا کدونیا میں عدل وانسان قائم کیا جائے، چنانچہ سورۂ حدید میں اس کی وضاحت موجود ہے۔''

اور لکھتے ہیں:

"والقدرة هو السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم" (الحسبة، ص: ٦)
"د قدرت كاسر چشمه حكومت اور ولايت ہے۔ بادشاہ باقی لوگوں سے زيادہ قدرت ركھتے ہيں، ان پرامر بالمعروف اور نہی عن الممكر سب سے زيادہ ضروری ہے۔"

اس کے بعد قریباً گیارہ وزارتوں کی حدود کا ذکر فرما کر ولایتِ احتساب کا ذکر فرما کر ولایتِ احتساب کا ذکر فرماتے ہیں۔ محتسب کا کام ہے کہ نماز اور اس کے اوقات کا احتساب کرے، اور جو نماز اوا نہ کرے اسے مارنا یا قید کرنا محتسب کا کام ہے۔ غرض شرقی امارت ہو یا وزارت، اس میں سیاسی قوت اور حفید احکام کی استعداد ضروری ہے۔ امیر بلا امر اور خلیفہ غیر مطاع کا ثبوت پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ماتا۔ وہنی طور پریہ مجھ لینا کہ غیر سیاسی امارت کا مزاح سیاس

مجموعه رسائل 😂 🕻 ( 388 ) کانگانستان المارت و امارت

ہے، یہ م منہی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں۔

امام ابو يعلى كبير محمد بن حسين (٣٥٨ هـ) "الأحكام السلطانية" مي فرمات بين: "ويلزم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء..."

"امام برامت كى دى ذمه داريان عائد موتى بين:

ا۔ سلف کے طریق پر اصول دین کی حفاظت اور تجر و اہل بدعت پر گرفت، تا کہ دین محفوظ رہے۔

۲۔ متنازع فیدامور کے متعلق احکام کا نفاذ اور اجراء، تا کہ ملک ظلم ہے محفوظ ہوجائے۔

س۔ ملک میں امن کا قیام، تا کہ لوگ معاشی امور کو پورے امن سے سرانجام دیے سیس۔

۳- حدود شرعیه کا قیام، تا که محارم سے بچا جا سکے۔

۵۔ سرحدوں کی حفاظت، تا کہ وقتی تقاضوں کے مطابق سرحدوں پر فوجیں اور <u>قلعے</u> موجود اور قائم رہیں،سرحدوں برخون ریزی نہ ہو سکے۔

۲۔ اسلام کے خالفین سے جہاد۔

ے۔ احکام شرع کے مطابق صدقات اور اموال غنیمت کی تخصیل اور حفاظت۔

۸۔ مشاہرات اور عطیے انصاف کے ساتھ برونت جاری کرنا۔

9۔ مال امین اور خیر اندلیش لوگوں کے سپر د کرنا ، تا کہ ضروری کام مضبوطی ہے چل سکیں۔

•ا۔ جن امور کا تعلق براہِ راست امام یا امیر کے ساتھ ہو، امیر بذات خود ان کی نگہداشت کرے۔عبادت کے لطف اور لذت کے لیے بیہ ذمہ داری کسی دوسرے کے سپر دنہیں ہونی چاہیے۔''

آخر میں فرماتے ہیں:

"وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان: الطاعة، والنصرة" اهـ (الأحكام السلطانية، ص: ١١، ١٢)

## بجويدرسائل كالمحال المحال المح

"جب امام امت کے بیتمام حقوق ادا کرے تو اسے حق ہے کہ وہ رعیت سے فرمان برداری اور امداد کا مطالبہ کرے۔"

معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے غلام اور زکوۃ خور امراء، صدقات میں بے جا تضرف کے سوا کچھ بھی نہیں کے رہے الفرف کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں، اس لیے انھیں اطاعت کا مطالبہ کرنے کا بھی حق نہیں، اور بیتمام ذمہ داریاں قوت اور سیاست سے متعلق ہیں۔

مرعیانِ امامت کی صلاحیتوں کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کدان میں حیارشرائط کا

پایا جانا ضروری ہے:

- 🗖 🏻 قرشی الاصل ہو۔
- 🛚 قضاء کی تمام شروط (بلوغ، حریت، عقل، علم، عدالت) اس میں پائی جا کیں۔
  - 🗗 فن حرب کا پوری طرح ماہر اور ملکی سیاسیات پر اسنے پورا پوراعبور ہو۔
    - 🛍 علم و دیانت میں سب سے بہتر اور افضل ہو۔

ان شروط سے بھی واضح ہے کہ نظام امارت کی تھکیل قوت اور سیاست کے بغیر ہے کار ہے ، محض درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے لیے نہ امارت کی ضرورت ہے نہ خلافت کی ، بلکہ اس قتم کے کمزور اور بے دست و پا نظام اگر ملک میں رائج ہوجا کیں تو اسلام ایک مضحکہ قرار پائے گا، اور اگر طبائع اسے شرعی امارت سمجھ کر اس پر مطمئن ہو جا کیں تو یہ ایک معصیت ہوگی اور الیی بدعت جس کا اسلام میں نام ونشان بھی نہیں پایا گیا۔

قاضی ابوالحن علی بن محمد بصری ماوردی (۴۵۰ه) کی کتاب "الأحکام السلطانية" اس باب میں اصل ہے، اس موضوع پر لکھنے والوں کے لیے ماوردی کی کتاب ماخذ ہے۔ ماوردی نے بھی ان ذمہ داریوں کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے جن کا ذکر قاضی ابو یعلی کی کتاب سے پہلے مرقوم ہوا ہے۔ ماوردی کی کتاب کے ابتدائی صفحات کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی صفحات کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی صفحات کی مطالع کے قطعاً کوئی قیمت نہیں۔

## مجوعه رسائل 😘 🛪 ( 390 )

الل سنت میں مسکد امارت عقائد کا مسکد نہیں ، نہ بی ہمارے ہاں عامة المسلمین میں امارت کے لیے بھی اضطراب اور بے قراری کا اظہار کیا گیا۔ در اصل اس کے متعلق سارے اضطراب اور بے قراری کا منبع شیعہ حضرات ہیں۔ ان کے ہاں امام کا علم معرفتِ توحید و نبوت اور معاد کی طرح ضروری ہے۔ اس لیے اہل سنت متکلمین کو بھی اسے اپنی کتابوں میں جگہ دینے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ انھوں نے اس موضوع پر نفیا اور اثبا تا بہت پچھ کھا ہے۔ علامہ نسفی فرماتے ہیں:

"المسلمون لا بد لهم من الإمام يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وقبول الشهادات القائمة على الحقوق، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم وقسمة الغنائم" (شرح العقائد، ص: ١١٠، مجتبائي)

''مسلمانوں کے لیے ایک ایبا سربراہ ہونا چاہیے جو احکام نافذ کرے، صدیں قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت کرے، اس کے پاس فوجیس موجود ہول، وہ صدقات جمع کرے، چوروں، ڈاکوؤں اور سخلین پراسے غلبہ حاصل ہو، جمعہ اور عید اس کی اقتدا میں پڑھی جائیں، لوگوں کے تنازعات کوختم کرے، شہادتیں ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح بحثیت ولی سرانجام دے، اگر ان کے ولی موجود نہ ہو۔ اور غنائم تقیم کرے۔''

### پھر فرماتے ہیں:

"ويشترط أن يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة، سائسا، قادرا على تنفيذ الأحكام، وحفظ حدود الإسلام، وإنصاف المظلوم من الظالم" (١/ ١١٤) مجويه رسائل 💸 💸 ( 391 ) کانگار 🐧 صدارت وامارت

"امام میں ولایت کی تمام شرائط ہونی جاہمیں، وہ سیاست دان ہو، احکام کے نفاذ پر اسے قدرت حاصل ہو، دارالاسلام کی حدود کا تحفظ کر سکے اور ظالم و مظلوم میں انصاف کر سکے۔" اھ

ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داریاں ایک بادشاہ اور صاحبِ قوت کی ہوسکتی ہیں، تبیع اور مصلے سے کتب خانے اور خانقاہ سے تو ان ضروریات کا پورا ہونا مشکل ہے۔

شیعہ حضرات اس امارت یا امامت کولطف اور خدا کی عنایت سمجھتے ہیں۔ ان سے بعض اہل تشیع کا خیال ہے۔ بعض اہل تشیع کا خیال ہے کہ ہر خلیفہ اپنے خلیفہ کا نام الہام اللی سے ذکر کرتا ہے۔

امام فخر الدين رازى اس لطف پر برى لطيف تقيد فرماتے بين: «بيانه أن اللطف الذي قررتموه إنما يحصل من نصب إمام

قاهر وسائس، يرجى ثوابه ويخشى عقابه، وأنتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذا الإمام، أما الإمام الذي لا يرى له في الدنيا أثر ولا خبر فلا نسلم أنه لطف البتة فإذا الإمام الذي يمكن بيان كونه لطفا لا توجبون وجوده والذي توجبون

يمان بيان كونه لطفا" اهـ (أربعين للرازي، ص: ٤٣٠)

''اگر امام سیاست دان اور طاقت ور ہو جو انعام یا سزا دے سکے تو لطف کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تم ایسے امام کے قائل ہو جو غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتا ہی نہیں۔ جس امام کے تم قائل ہو اس میں لطف نہیں۔ جس میں لطف

ہےاس کے تم قائل نہیں۔" اھ

اسی انداز سے زیادہ تفصیل کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ''منہاج السنۃ'' (ا/ ۱۲ تا ۳۰فصل اول) میں بے امر امارت پر تفصیلی تصرہ فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں: مجويه رسائل 😘 📢 ( 392 ) کانات المارت وامارت

"أن النبي الله أمر بطاعة الأئمة الموحدين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا" (منهاج: ص: ٢٨) "نبي تأليم في أي ألم توحيد بادشابول كى اطاعت كاحكم فرمايا هي، جومعلوم بول، ان كے ہاتھ ميں قدرت اور اختيار ہو، لوگول كو جرائم كى سرا دے سكيل معدوم اور مجبول اشخاص كى اطاعت كا حكم نہيں ديا گيا، نه بى ايے لوگول كى سمع و طاعت كا حكم ديا گيا ہے، جنميں قطعاً قدرت اور اختيار حاصل نه ہو۔"

منہاج کی فصل اول پوری قابل ملاحظہ ہے۔ اس سے اسلامی ریاست کا نظام اور ذمہ داریاں واضح ہوتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیہ دکان دار نہ امارتیں شرعاً ان کا کوئی وجودنہیں۔

نواب صديق حسن خال برا نظر في المارت برعيه كموضوع بردوكما بين شائع فرما كين المحسن المساعى إلى نصح الرعية والراعي (مؤلفه مولانا ابوحفص عتق الله بن احمه) اور "إكليل الكرامة لمقاصد الإمامة"

دونوں اپنے موضوع میں جامع ہیں۔ ماوردی اور قاضی ابو یعلی کی "الأحكام السلطانية" كا بہت ساحصہ ان میں آگیا ہے۔ "إكليل الكرامة" میں مقدمہ ابن خلدون سے بہت مفید حصہ نقل فرمایا ہے۔ تاریخ كے عروج و زوال، حكومت پر قوت وضعف كى وجہ سے جو حالات گزرے، ابن خلدون میں ان كا سیر حاصل تذكرہ ماتا ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم كی نظر میں تاریخ كے بیسب ادوار موجود منے حكومت كے مدین حان كی نظر تھی۔ اس ليے انھوں نے بے كار، كمزور، بے بس اور بے مصرف اماموں پر بڑی خوبی سے تقید فرمائی ہے اور شرائط امامت پر مفصل بحث فرمائی ہے:

"قال الشوكاني في وبل الغمام: وعندي أن ملاك أمر الإمامة

والسلطنة وأعظم شروطها وأجل أركانها أن يكون قادرا على تأمين السبل، وإنصاف المظلومين على الظالمين، ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر، أو باغ غير متقاعد عن ذلك أو متثبط ولا عاجز ولا مشغول بملاذه، مؤثرا للدعة والسكون، فإذا كان السطان بهذه المثابة فهو السطان الذي أوجب الله طاعته، وحرم مخالفته، بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة والسلاطين فجعل ذلك من أعظم مهمات الدين ولا يضر الإمام نقص شرط أو أكثر من شروط ذكروها مهما كان قائما كما ذكرناه، فليس للمسلمين حاجة في إمام قاعد في مصلاه، ممسك سبحته و مؤثر لمطالعة الكتب العلمية، مدرس فيها لطلبة عصره، مصنف في مشكلاتها، متورع عن سفك الدماء والأموال، والمسلمون يأكل بعضهم بعضا، ويظلم قويهم ضعيفهم، فإن الأمر إذا كان هكذا لم يحصل من الإمامة والسلطنة شيء كعدم وجود الأهم الأعظم شرعنا له، وهذا الكلام لا يعقله إلا الأفراد من أهل العلم" اهد (إكليل الكرامة، ص: ٧٠)

"ام شوکانی "ویل الغمام" میں فرماتے ہیں میرے نزد یک حکومت اورسلطنت میں چوٹی کی بات اور سب سے بڑی شرط اور عظیم الثان رکن یہ ہے کہ بادشاہ میں اتنی ہمت ہو کہ وہ راستوں کو پر امن رکھ سکے، مظلوم اور ظالم میں انصاف کی اس میں قدرت ہو، مسلمانوں کے مصائب اور آفات دفع کرنے کی اس میں ہمت ہو، کفار اور باغیوں کے حملوں کو پوری طرح روک سکے۔ست، بردل، کمزور، کم کوشب امن بہند اور آرام طلب نہ ہو، اگر بادشاہ میں بیصفت

مجويه رسائل المحاج ( 394 ) المحاج المارت وامارت

موجود ہوتو ایسے بادشاہ کی اطاعت فرض ہے، اس کی مخالفت حرام ہے۔
نصب امام کا اصل مقصد یہی ہے۔ دین کا یہ اہم مقصد ہے، اس کے ہوتے
اگر باقی شرائط میں کی بھی ہوتو کوئی حرج نہیں۔ مسلمانوں کومصلی نشیں اور تیج
خان امام کی ضرورت نہیں، جوصرف درسی کتابوں کے مطالع میں مشغول ہو،
ان کے مشکل مقامات حل کرے، پر ہیزگار ہو، خون گرانے سے گھرائے، جبکہ
مسلمان ایک دوسرے کو کھارہے ہوں، طاقت ور کمزور پرظلم کر رہا ہو۔ ان
حالات میں صرف لفظ امامت اور سلطنت سے کوئی مطلب نہیں، جبکہ اہم اور
ضروری مقاصد ناپید ہوں۔ اسے بہت کم اہل علم سمجھ سکے ہیں۔' اھ

امام شوکانی نے'' وہل الغمام'' میں اور نواب صدیق حسن خان مرحوم نے جب بیککڑا ''وبل الغمام'' ہے نقل فرمایا، ہماری یہ ہے کار اور زکوۃ خور امارتیں ان کے سامنے نہیں تھیں، لیکن ان کے سامنے اموی خلافت کا آخری دور ہوگا، جب مروان الحمار ایبا کمزور خلیفہ تخت خلافت کے لیے بوجھ بن رہا تھا۔عباسی خلافت کا وہ دور ہوگا جبکہ حاجب خلفاء کی زبان ہی نہیں دل پر بھی قابض تھے،مستعصم باللہ جیسے بادشاہ جس کا سارا سیاہ سفید ابن انعلقمی جیسے عیار اور غدار کے ہاتھ میں تھا اور خلیفہ بے بس ہو۔ یہی حال قریباً مغرب میں تھا، جبکہ اموی حکومت کی حیثیت ممماتے چراغ کی تھی۔ افریقہ میں بھی آخری طور پریبی حال تھا، بادشاہ اور اس کے خاندان کی حیثیت چراغ سحری کی تھی، ہشیار اور جالاک کارندے حکومت کے دروبست بر قابض ہو چکے تھے۔خود ہندوستان میں مغل حکومت کا کیا حشر ہوا کہ بادشاہ سلامت بھی ردیف و قافیہ کے غلام ہو کر رہ گئے۔ بادشاہ کے دل و دماغ پر رانیاں اور لونڈیاں قابض ہوگئیں اور بادشاہت کھیل ہو کر رہ گئی۔ ابن خلدون نے ''العبر'' میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے اور مقدمہ میں اس ضعف واضحلال کے پس منظریر بڑی سیر حاصل بحث فرمائی ہے۔ صدارت وامارت

لیکن بین نقشہ جارے ماحول پر بھی پوری طرح منطبق ہوتا ہے۔ ۱۹۱۰ء کے بعد اصحاب اللہ رئیں اور خطباء کے دماغ میں بی خبط سایا کہ جارا نام''امام جی'' یا''امیر المؤمنین'' جونا چاہیے۔ چند سفہاء کی معیت سے متجد کے کسی گوشے میں بیٹھے بیٹھے چند منٹول میں ''مولانا'' سے''امام جی'' اور''امیر المومنین'' ہوگئے۔ وعظ اور خطبوں میں امارتِ شرعیہ یا امارتِ عامہ کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں۔ جابلیت کی موت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ زکوۃ امارتی جا رہی ہے کہ غرباء اور مساکین کی بجائے زکوۃ ''امام جی'' کو دی جائے۔ لیکن مظلوموں کی اعانت، سرحدوں کی حفاظت، حدود کے اجراء، غنڈوں کی سرزنش کا ذکر

استحقاق آپ کو کیسے ہوا؟ غرض بید نقشہ آج کی امارتوں پر بھی پوری طرح منطبق ہوتا ہے لیکن معلوم ہے شارع حکیم کی بید قطعاً منشانہیں کہ اس قتم کے نا اہل اور بے کار آ دمیوں کا نام''امیر'' یا ''امام'' رکھ لیا جائے تو شریعت کا مقصد پورا ہوجائے گا۔

آئے تو امیر المونین فورا کم معظمہ رخ فرماتے ہیں اور بوی راز داری سے فرماتے ہیں کہ

ہماری فی الحال کمی زندگی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ مکمہ معظمہ میں زکوۃ ہی فرض نہ تھی، اس کا

آ تخضرت مَثَاثِينَا كا ارشاد ہے:

(إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) (بخارى) "قيامت كى سي بهى اكب نثاني هوگى كه امارت اليا زمه دارانه عهده ناابل

آ دمیوں کے قبضے میں آ جائے گا۔"

بلکہ مقصد سیمعلوم ہوتا ہے کہ شارع کے مقصد کی بحیل اس صورت میں ہے کہ ''امیر'' عالم، دانشند اور دنیاوی اور اخروی، سیاسی، معاثی علوم میں پوری طرح ماہر ہو۔ اس میں عزیمت بھی ہواور ہمت بھی۔ وہ نگرانی بھی کر سکے اور بذات ِخود کام کی بھی اس میں

۵۹) صحيح البخاري، رقم الحديث (۹۹)

بجويد رسائل 😘 ﴿ 396 } ﴾ المحادث وامارت وامارت

الميت ہو۔ جب بھی بيشرى نام ركھا جائے اس كاضح مفہوم بھی پايا جائے۔شرى الفاظ كوان كے شرى مطلب ہى ميں استعال كيا جائے۔ ول اور زبان ميں فرق نہ ہو۔ إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. [زبان تومحض ول كى ترجمان ہے]

امام شوکانی اور نواب صدیق حسن اس قتم کی بے امر امارتوں کو نہ شرعی امارت سیجھتے بیں نہ ہی ان مصنوی ناموں ہے ان کی نظر میں اسلام کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے یہ نام تجویز کیا گیا تھا۔

## ہارے ملک میں امارتیں:

ہمارے ملک میں سب سے پہلے امارت کے نام سے دینی نظام کی بنیاد سید احمد شہید اور مولانا شاہ اساعیل شہید اور ان کے رفقاء نے رکھی۔ بیتر یک خالص دینی، اس کا مزاج، نظام، مقصد، طریقِ کار سب دینی تھے۔ ان بزرگوں کے اخلاق، عادات، اطوار صحابہ کی طرح تھے۔ ان حضرات نے شخص کردار اور انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اعمال تک کوشش کی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں۔ عصمت کا دعویٰ تو انبیاء یکی کے بعد کی کے متعلق نہیں کیا جا سکتا لیکن جہاں تک انسانی استطاعت کا تعلق ہے، ان حضرات کی پوری کوشش تھی کہ پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ فتح و شکست کا تعلق خدا تعالیٰ کی بے نیازی کوشش تھی کہ پوری زندگی سنت کے مطابق ہو۔ فتح و شکست کا تعلق خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہے، مگر تحریک کے نقذی اور ارباب حل و عقد کے خلوص میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس پوری جماعت کا شعار بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ عزیمیت کی تلاش میں رہے، رخصتوں سے دل بہلانے کی کوشش بھی نہیں گی۔ اس لیے بیامارت اپنی کمزوریوں کے باوجود ٹھیک شری دل بہلانے کی کوشش بھی نہیں گی۔ اس لیے بیامارت اپنی کمزوریوں کے باوجود ٹھیک شری

### اس کے بعد:

ملك ميس مختلف نظام بنائے گئے۔ نظام كيما بى كيوں ند ہو، ان كا مقصد اسلام كى

مجوند رسائل کیا کیا ﴿ 397 ﴾ کیا اور ت وامارت

سربلندی تھا، ان کا مطلب بیرتھا کہ اس ملک میں اسلام اور اس کا قانون سربلند ہو، انگریز کو ناکامی ہو، وہ اس ملک سے بستر اٹھا کر چلا جائے۔ مجلسِ خلافت، مجلسِ احرار، جماعت اسلامی، اہل حدیث لیگ، جمعیت العلماء ان جماعتوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس ملک میں اسلام سربلند ہواور کفرنا کام ہواور انگریز یہاں سے چلا جائے۔

خاکسارتحریک،مسلم لیگ اس نوع کی سیاسی جماعتیں بھی زبان سے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا دعویٰ رکھتی ہیں، گوان کا طریق کار کافی غلط تھا اور ان کے ارباب حل وعقد کی زندگیاں اسلای رسوم و عادات سے کافی حد تک نا آشناتھیں۔

ان میں بعض نے اینے سربراہ کو امیر کے نام سے پکارا اور نظام میں بھی عام جہوری طریق کی چندال یابندی نہیں کی لیکن ان تحریکات کے بانی عقل مند اور دیانت دار تھے، انھوں نے اے بھی شرعی امارت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی، ندہی ان نظاموں سے علیدگی کی بنا پر بھی جاہلیت کی موت کا فتوی یا صدقات کے عدم جواز کا فتوی دیا۔ بلکہ اپنی جماعتوں کے ہوتے ہوئے بھی ملک کی جمہوری جماعتوں میں شریک ہوتے رہے، اور وہ جمہوری نظاموں کو بدعت یا غیرشری کہنے کی بھی جرأت نہیں کرتے تھے۔مولانا عبدالعزیز رجيم آبادي، مولانا حافظ عبدالله صاحب غازي بوري، مولانا محد ابراجيم آروي، مولانا شاء الله، مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی؛ شاہ شہید اور ان کی تحریک کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے اور کانفرنس اہل حدیث میں شریک ہوتے رہے۔ امارت شرعیہ بہار کے بانی دانشمندی اور تدین میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، کیکن جمیعۃ العلماء کے جمہوری نظام میں بھی شریک تھے۔جس کا مطلب ظاہر ہے کہ صدارت کا جمہوری طریق کارعلی علاتہا غیرمشروع یا بدعت نہیں بلکہ مباح اور درست ہے بلکہ بعض حالات میں مفیدتر ہے اور اس میں اشتراک خدمت دین کا ایک طریق ہے۔ جمور رسائل و (398 ) جمائی الله مدارت وامارت واقعہ ہے کہ ائمہ حدیث کے ساتھ الفت اور فقہ الحدیث اور فقہاء محدثین کی طرف رجحان جماعت اہل حدیث کو شاہ ولی اللہ صاحب سے وراخت میں ملا ہے، اور شاہ صاحب کو یہ مقدس رجحان مجاز سے ملاتھا، شاہ صاحب اپنے متعلق بھی فرماتے ہیں: صاحب کو یہ مقدس رجحان فقہاء محدثین پند آید''

ججۃ اللہ، تھہیمات وغیرہ میں یہ تذکرہ کی وجوہ سے آیا ہے، تقلیدی جمود اور فرقہ وارانہ عصبیت کا شاہ صاحب کے ہاں قطعاً گزر نہ تھا۔ یہ ذہن حضرت شاہ اساعیل تک کام کرتا رہا۔ اس تحریک میں حنفی اور اہل حدیث دونوں مل کر کام کرتے رہے، اور جہاد اور جہرت میں یہ دونوں جماعتیں دوش بدوش مصروف رہیں۔

۲ رمئی ۱۸۳۱ء مطابق ۲۲ زیقعد ۱۲۳۲ هے کو بالاکوٹ میں جب اہل توحید کو بظاہر ناکامی ہوئی تو تحریک کی قیادت صادت پوری خاندان کے حصہ میں آئی۔ ان حضرات نے انتہائی گبڑے ہوئے حالات میں تحریک کوسنجالا دیا، نظم ونت کو درست کیا، تحریک کی مالی اعانت کے لیے تعلیٰ بخش انتظام فرمایا اور بیلوگ پوری تحریک پر چھا گئے، ان کی قربانیوں کا تقاضا ہی بی تھا کہ تحریک پر چھا جا کیں۔ حنی زبنی نے کھی مخالفت نہیں کی، لیکن وہ پچھی صفول میں چلے گئے اور دیوبند وغیرہ کی تاسیس اور تعلیمی مشاغل کی طرف توجہ کی، ان کا رجحان میں چلے گئے اور دیوبند وغیرہ کی تاسیس اور تعلیمی مشاغل کی طرف توجہ کی، ان کا رجحان آزادی کی تحریک سے زیادہ نہ رہا۔ آج تک تحریک کے جوآ ثار ہیں وہ صادق پور پیٹنہ کے خاندان کی فدا کاریوں کا نتیجہ ہے۔

# تحريك جهاد هندوستان ميں:

متحدہ ہندوستان میں مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی مرحوم کے علاوہ جماعت میں اکثر اہل علم تحریک جہاد کے ساتھ دابستہ تھے اور انگریز کو اپنا اور اسلام کا دشمن سمجھتے تھے، اس کے صدقات و زکوات اگر جماعت مجاہدین کے مرکز تک پہنچ جا کیں تو ان کو مسرت ہوتی تھی۔ مجموعه رسائل کیا کیا ( 399 ) کی دارت و امارت

### مولانا حافظ عبدالله صاحب غازييوري:

حافظ صاحب کاعلم و تقوی جماعت میں مسلم تھا، استاذ العلماء کے نام سے مشہور سے۔ تدریس و تعلیم میں حضرت میاں صاحب کے بعد حافظ صاحب کا دوسرا مقام تھا۔ حافظ صاحب نے تحریک کی اعانت کے سلسلہ میں ایک فتوی دیا کہ صدقات امیر شریعت کے سوا اپنے طور پر اداکرنا درست نہیں۔ امارت شرعی اس وقت وہی تھی جس کی تاسیس سید احمد اور شاہ صاحب نے رکھی تھی۔ فتوی کی شرعی صورت کیا ہے؟ یہ الگ بحث ہے۔ مقصد بیا تھا کہ مجاہدین کی زیادہ سے زیادہ اعانت ہو سکے اور اہل تو حید کے تمام صدقات اگریز کے خلاف تحریک جہاد بر صَرف ہوں۔

# مولا نا عبدالوماب كي وقت شناسي:

یہ فتوئی غالباً و 19 ہے تر یب شاکع ہوا۔ مولا نا عبدالوہاب صاحب ملتانی برطائے نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ راقم الحدیث ساولے میں طلب علم کے سلسلہ میں وہلی گیا، اس وقت مولا نا موصوف نے اپنی امارت کے متعلق خوب ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ مجاہدین کا نام اور جہاد کا تذکرہ اس وقت برترین جرم تھا، لیکن اس کے لیے انڈر گراؤنڈ کوششیں بھی زوروں پرتھیں، مولوی عبدالوہاب صاحب نے وقت شنای سے کام لیا، امارت کا دعوی کیا اور امراء دبلی سے ہزاروں روپیے ذکوۃ وصول کی۔ مولانا کا بی بھی خیال تھا کہ امام سے کوئی آدی محاسب بیس کرسکتا اور امیر کوئت ہے بیا موال جس طرح جا ہے خرج کرے۔

مولانا حافظ عبدالله صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب رحیم آبادی، مولانا محد ابراہیم صاحب آروی، حضرت مولانا عبدالاول صاحب غزنوی رئیلتے کے بالمقابل مولانا عبدالوہاب صاحب علمی طور پر کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے لیکن محاملہ اس قدر سنگین تھا کہ ان حالات میں اس کا برطا تذکرہ اپنی جان پر کھیلنے کے مرادف تھا۔

بجويد رسائل المحاج ﴿ ( 400 ) ﴾ المحاج ﴿ ( 400 ) المحاج ﴿

مولانا عبدالوہاب کو کتنا روپیہ آیا؟ آپ نے کہاں خرچ کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ ہمارے حسن ظن یا برگمانی کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں، اتنا معلوم ہے مولانا دہلی کے اکثر علماء سے دانشمند تھے، مولانا کی لاکھوں روپیہ کی جائداد تھی جو آپ نے موت کے بعد جھوڑی۔

مولانا آزاوی سے جو چاہتے کہتے، کیکن فحول علماء کی زبانیں قانونی گرفت کی وجہ سے بند تھیں۔ حافظ صاحب مرحوم کے فتوے کا مجاہدین کوئس قدر فائدہ ہوا؟ بیہ معلوم نہیں، لیکن بیہ معلوم ہے کہ مولانا عبدالوہاب صاحب کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ اب معلوم نہیں پاکستان بن جانے کے بعد اس جائداد کا کیا حشر ہوا؟ بہر حال مولانا عبدالوہاب صاحب کا اختلاف انگریزوں کے لیے مفیدتھا، اس لیے مولانا نے وقت سے خوب فائدہ اٹھایا۔

#### امارت بلا امر:

امارت کمزور ہو یا مضبوط، شرعاً بیضروری ہے کہ امیر میں امرکی ہمت ہو، وہ مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور دینی زندگی میں راہنمائی کر سکے۔حکومت کا بورانظم ونسق انگریز کے قبضہ میں ہو، امرکی بوری مشینری اس کے اشاروں پرچل رہی ہو، لیکن امیر مولانا عبدالوہاب صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں، اس کی نظیر ساری اسلامی تاریخ خصوصاً قرونِ خیر میں ملنا ناممکن ہے۔

ابن خلدون نے مقدمہ میں ذکر فرمایا ہے کہ بڑی طاقت ورحکومتیں قوت وسطوت کے باوجود خلافت یا امارتِ شرعیہ کا دعویٰ نہیں کرتی تھیں، محض اس لیے کہ وہ حجاز پر قابض نہیں، ان کے اوامر ونواہی کی دسترس سے بیہ خطہ خارج ہے۔ آج جہالت کا بیہ حال ہے کہ ایک جائل اور کم سواد آ دمی جس میں اتن بھی المیت نہیں کہ ملک کے معمولی مسائل کو سمجھ سکے، وہ امیر شریعت بنتا ہے اور اس پرمصر ہوتا ہے۔ الی الله المشتکی!

محوررسال کی کی اورت وامارت وامارت

#### بدعتِ امارت:

غرض امارت بلا امركی بدعت اس ملک میں سب سے پہلے مولانا عبدالوہاب صاحب نے ایجاد كی اور جماعت میں اس طرح تفریق پیدا كی كه دبلی میں جماعت المحدیث كو برباد كر كے ركھ دیا اور اس كا اثر سارے مندوستان میں پڑا اور جماعت ان فسادات سے متاثر بھی موئی۔

#### عجيب تضاد:

اب ملک میں نالائق افراد جابجا امیر بے ہوئے ہیں، صدقات وصول کر کے کھا رہے ہیں۔ جب ان حضرات کو امیر اور امارت کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ بڑے اطمینان سے فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ہے، جب صدقات اور زکوات کی وصولی کا وقت آئے تو یہ حضرات فوراً مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، حلال وحرام جمع کر کے پیٹ میں دالتے ہیں اور پھھرام خور دلالوں کو ساتھ ملا کر غرباء اور مساکین کا حق غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان سے حقیقت عرض کی جائے تو کو فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ کُلُور مُوا بِمَا عِنْدَهُمُو مِّنَ الْعِلْمِ کُلُور کُوا بِمَا کُلُور کُوا بِمَا عِنْدَهُمُو مِنْ کُلُور کُوا بِمَا کُلُور کُلُوں کو جائے تو کو فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمُو مِّنَ الْعِلْمِ کُلُور کُوا بِمَا عِنْدَهُمُور مِنْ کُلُور کُوا بِمَا عَنْدَهُمُونُ مِنْ کُلُور کُوا بِمَا عَنْدَا کُلُور کُوا بِمَا عَنْدَا کُلُور کُوا بِمَا کُلُور کُوا بِمَا اللّٰ کہہ کر اینے دلالوں کو تسکین دیتے ہیں۔

# حافظ عبدالله صاحب روپڑی:

عافظ عبداللہ صاحب روپڑی ان بزرگوں سے ہیں جنھیں بھی مل کر کام کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کے رفقاء کا بھی اقرار ہے اور حافظ صاحب بھی سجھتے ہیں کہ ان میں قیادت کی اہلیت نہیں۔ اس لیے انھوں نے بھی خود آگے برصنے کی کوشش نہیں کی۔ بھی بندوق سید محمد شریف مرحوم کے کندھوں پررکھی ، بھی بچارے محی الدین کھوی کے کندھے پر، اورا پی تفریق پیندی کی عادت پوری کرلی۔

معلوم ہے حافظ صاحب صدارت میں اس قدر خالفت کے باوجود اپنی معجد کی

معدارت وامارت عمرار المن المناطق المن

رجٹر ڈباڈی کےصدر ہیں، پنوکی کی معجد کے بھی صدر ہیں۔

### $^{f 0}$ توبہ فرمایان ترا خود توبہ کمتر می کنند

کے 1912ء میں انقلاب کے بعد جب جماعت سراسیمگی اور پریشانی کی نظر ہورہی تھی، مولانا سید محمد داود صاحب نے تمام اعیانِ جماعت کو دعوت دی۔ حافظ عبداللہ صاحب اور ان کے یہاں جمیتے ماڈل ٹاؤن لا ہور میں کوشیاں الاٹ کرانے میں مشغول تھے، کی نے اس آ واز پر توجہ تک نہ دی۔ ماڈل ٹاؤن، جڑانوالہ، بھویہ آ صل میں کوشیاں، مکانات، زمین الاٹ کرا کر دکا نمیں فروخت کیں۔ جب وہاں سے سیر ہوگئے، اب پرانی عادت نے زور کیا لیکن اس وقت جماعت بہت آ گے نکل چکی تھی، مقابلہ آ سان نہ تھا۔

حافظ صاحب خود آ گے نہیں آنا چاہتے تھے، تلاش تھی کہ کوئی سادہ لوح مل جائے۔ جویندہ یا بندہ بڑی تلاش کے بعد بچارا مولوی محی الدین جال میں پھنس گیا، لیکن یقین فرمایا کہ معاملہ کافی آ گے جا چکا ہے، اختلاف یا تفریق تو ضرور ہوجائے گی لیکن حاصل بچھ نہیں ہوگا، جماعت اب ایسے مقام پرنہیں جہاں اسے آسانی سے مغالطہ دیا جاسکے۔

## احباب ہے گزارش:

امارت شرعیہ میں اختلاف نہیں، جہاں ہواس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، نہ ہوتو اس کے لیے دیانت دارانہ کوشش کرنی چاہیے اور اگر یہ نظام میسر نہ ہوسکے تو شرافت کے ساتھ انفرادی زندگی گزارنا چاہیے۔ اس وقت بحث یہ ہے کہ آیا یہ جھوٹ بولنا ضروری ہے کہ ایک شخص امیر نہیں، اسے جھوٹ موٹ امیر کہا جائے؟ مولوی عبدالوہاب صاحب سے مولوی محی الدین تک جن حضرات کو امیر کا نام دیا گیا ہے، نہ ان میں امرکی استطاعت ہے نہ اہلیت۔ بحث یہ ہے کہ آیا جھوٹ نہ بولا جائے تو جاہلیت کی موت لازم آئے گی؟ کیا نہ اہلیت۔ بحث یہ ہے کہ آیا جھوٹ نہ بولا جائے تو جاہلیت کی موت لازم آئے گی؟ کیا

• سمين توبكا فرمان جارى كرف والفودكم بى توبكرت بين..!

# معدارت وامارت ( 403 **) کافعان** صدارت وامارت

جاہلیت کی موت سے بیخنے کے لیے اس بدعت کا ارتکاب ضروری ہے؟ آیا ایسے شخص کو امیر کہنا جس میں امر کی استطاعت نہیں جھوٹ نہیں ہوگا؟

ہماری رائے ہے کہ بیامارت بدعت ہے، امارتِ عامہ کے لیے امر کی استطاعت اور اہلیت ضروری ہے۔ واللہ أعلم بالصواب







جماعت اہل حدیث کے فاضل محقق، یگانہ عصر حضرت مولانا محمد اساعیل الطلام ( گوجرانوالد ) این آخری ایام حیات میں نماز سے متعلق ذرا بسط سے ایک کتاب تحریر فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں بحثیت امیر مرکزی جعیت اہل حدیث مغربی پاکستان، بہت ک تنظیمی، سیاسی، رفابی اور عام جماعتی امور میں نہایت مصروفیت کے ساتھ اعصالی امراض کے حملہ کا بھی شکار تھے۔

ایک دن خاکسار راقم حسبِ معمول ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو کتاب لکھ رہے تھے،
دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ بینماز اور اس سے متعلقہ مسائل پر ہے۔ راقم نے عرض کیا:
حضرت! اس مسکلہ مبارکہ پرکافی تالیفات اردو میں موجود ہیں، مزید کھی جا رہی ہیں، دوسری طرف بہت سے علمی خلا ہیں جنھیں پرکرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بید مناسب نہیں کہ کی واقعی ضروری موضوع پرکاوش فرمائی جائے؟ فرمایا: بس نماز پر لکھنے کو جی جاہتا ہے۔ أو کما قال.

سی بات ہے کہ اس وقت اس جواب سے اطمینان نہ ہوا تھالیکن اب حضرت کے انتقال کے بعد مسودہ جو سامنے آیا تو محسوس ہوا کہ دوسری کتابوں کے باوجود ایسے تحقیقی مباحث پرمشمل اس تالیف سے ایک ضرورت ہی کی تحمیل ہوئی ہے۔ فجزاہ اللہ تعالیٰ جزاءا موفوراً، وجعل سعیہ مشکوراً.

اشاعت کی غرض سے مسودہ و کیچ کر اندازہ ہوا کہ حضرت مؤلف بطلتے شاید اپنے حسبِ ارادہ کتاب کو کمل فرما سکے نہ با قاعدہ اسے ترتیب دے سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ يُحويدر سائل المنظام المنظام المنظام المنظام المنظام كالمناز

حسب نثاطِ طبع صحت کے وقفول اور فرصت کے مختلف اوقات میں لکھتے رہے۔ بھی ایک عنوان پرلکھ لیا، پھرکوئی مبحث دوسرے کسی وقت میں۔ وعلٰی هذا القیاس.

یمی عالباً وجہ ہوئی کہ بہت سے ضروری مسائل لکھنے سے رہ گئے، بعض کی تنقیح و مختیق میں نقطی کی تنقیح و مختیق میں نظامی می محسوں ہورہی ہے، حوالوں کو بھی ابھی منتح کرنا تھا۔ یہ سارے کام'' تسوید'' کے بعد'' جبیفی'' کے وقت کرنے کا پروگرام ہوگا، جس کی نوبت نہ آ سکی اور حضرت اللہ کو پیارے ہوگئے۔

اندریں حالات، مؤلف مرحوم کے صاحبزادے مولانا محمہ صاحب کے مشورہ کے بعد یہی تجویز ہوا کہ موجودہ حالت میں ترتیب کے ضروری رد و بدل اور بعض جگہ حوالوں کی طرف مراجعت کے ساتھ سر دست اسے شائع کر دیا جائے۔ گرانی کا کام خاکسار کے سپر دکیا گیا، بنا بزیں کتاب'' تعلیمات نماز'' کے مشمولات سے قطع نظر ہر خامی کی ذمہ داری خاکسار راقم پر بنان دہی پر بشرط زندگی دوسری اشاعت میں ان شاء اللہ اصلاح کر دی جائے گی۔ مباحث کتاب کے سلسلے میں دو امر خاص طور پر ملح ظرین:

اول یہ کہ خلافیات پر حضرت مولف رشائی نے جو پچھ لکھا ہے، اس میں مذاہب و مسالک سے قطع نظر براہ راست تعلق اولّہ سے رکھا ہے، ہر مسئلہ میں موافق و مخالف دلائل کی خوب جانچ پڑتال کے بعد جو رائے قائم ہوئی، اسے بغیر کمی جانبداری کے لکھ دیا، جیسا کہ فقہائے محدثین کا طریق تھا اور یہی ایک محقق کی شان ہوئی چاہیے۔ دوسرایہ کہ بحث و نظر کے دوران بعض الفاظ میں جہال بظاہر حدّت نظر آتی ہے، وہاں اگر سباق و سیاق میں رکھ کران کو دیکھا جائے تو وہ غیر معمولی نہیں ہیں، جمایت سنت کے جذبہ عشق نے تعبیر کی کا یہ طریقہ افتیار کرلیا ہے، اس سے زیادہ کوئی شے نہیں۔

آخر میں مجھے اراکین انجمن اسلامیہ سلفیہ کی خدمت میں ہدیہ تیریک پیش کرنا ہے کہ بتوفیقہ تعالیٰ حضرت مولانا مرحوم ومغفور کے اس ''فیض حدیث' کو عام کرنے کی ان کو جوعد رباكي المحالي المحالية كان الرم الله كان المحالية كان المحالية كان المحالية كان المحالية كان المحالية الم

سعادت حاصل ہوئی ہے، امید ہے کہ اس مبارک سلسلہ کو جاری رکھا جائے گا، بلکہ اس کو مستقل حیثیت دے دی جائے گا۔ ضرورت ہے کہ حضرت رطیقہ کے علمی مقالات جو ''الاعتصام'' وغیرہ جرائد میں بکھرے پڑے ہیں، ایک جاکر کے ترتیب و تنقیح اور تبویب کے بعد ان کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے، نیز حضرت رطیقہ کے خطبات جمعہ کو بھی جمع کر دینا جائے۔ واللہ ولی التوفیق

خاكسار محمد عطاء الله حنيف بهو جياني، عفي عنه مدير المكتبة الشلفيه لا مور ذ والقعدة: ۱۹۷۲ه = دممبر ۱۹۷۲ء جَويدرسائل المنظمة ال

#### كتاب الطهارة:

## طہارت کا بیان

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسوله خاتم النبيين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، انسان کے جہم پر کئی طرح کی پلید گیاں اور گندگیوں سے پاک ہونا ضروری ہے، انسان کے جہم پر کئی طرح کی پلید گیاں اور گندگیوں سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگ۔ یہ پلیدی کئی طرح سے ہوئتی ہے۔ ان پلیدگیوں سے صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا ہے، جب بھی بدن یا کپڑا یا برتن پلید ہو، اسے پانی سے دھو ڈالنا چاہیے، اور پانی بھی پاک ہونا چاہیے۔ پلید پانی سے اگر کوئی چیز دھوئی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگ۔

# یانی یاک ہے:

ندی نالوں میں جو پانی بہدرہا ہو، وہ پاک ہے، اس میں کوئی بلیدگی گر جائے تو بھی بلید نہیں ہوگا، اس طرح بڑے برے حوض اور جنگلوں میں بڑے بڑے جو ہڑ، بیسب پاک ہیں۔ حضرت الو ہریرہ ڈاٹھ سے دریافت فرمایا کہ سفر میں بعض وقت پانی کم ہوتا ہے، وضو کیا جائے تو پیاس کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا ہم سمندر کے یانی سے وضو کہیں؟ آپ مالیا بی الیان کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا ہم سمندر کے یانی سے وضو کہیں؟ آپ مالیانی ا

«هو الطهور ماؤه والحل ميتته» (موطأ، دارمي وغيره)

◘ موطأ الإمام مالك (١/ ٢٢) مسند الشافعي (٤٢) مسند الدارمي (٢/ ١٢٦) سنن أبي داود، ◄

''اس کا پانی پاک ہے، اس میں جو چیز مجھلی وغیرہ مرجائے وہ طلال ہے۔''
ابوسعید خدری وٹائٹ فرماتے ہیں: ہم نے آنخضرت مٹائٹا سے مدینہ کے ایک کویں
''بضاع'' کے متعلق وریافت کیا کہ اس میں کئی پلید چیزیں اور گندگی گرتی رہتی ہیں؟ آپ مٹائٹا نے فرمایا:

«الماء طهورِ لا ينجسه شيء»

(مسند أحمد، ترمذي، أبو داود، نسائي وغيره)

"يانى پاك إلى ال الله كوئى چيز بليدنيس كرسكتى-"

فائدہ: اس حدیث سے ظاہر ہے کہ دوض، بنے والے پانی اور کنویں کا حکم جس میں زیادہ پانی ہو، برابر ہے، یہ معمولی پلیدی گرنے سے بلیز میں ہوتے۔

حضرت ابوسعید خدری والنی فرماتے ہیں: ہم نے آنخضرت مالی استان حوضوں کی بابت بوجھا جو مکہ اور مدینہ کے رائے ہیں ان سے رات دن درندے، کتے اور گدھے پانی بیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: جتنا انھوں نے پیا وہ ان کا حصہ ہے، جو باقی ہے وہ ہمارے لیے پاک ہے۔ (ابن ماجہ)

 <sup>◄</sup> رقم الحديث (٨٣) سنن الترمذي، رقم الحديث (٦٩) سنن النسائي، رقم الحديث
 (٩٥) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٣٨٦)

مسند أحمد (٦/ ٣١)، سنن أبي داود، رقم الحديث (٦٧) سنن الترمذي، رقم الحديث
 (٦٦) سنن النسائي، رقم الحديث (٣٢٦) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٥٢٠)

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، (٥١٩) سنن البيهقي (١/ ٢٥٨) اس كى سند يل "عبدالرحل بن زير بن اللم" راوى ضعيف ہے۔ امام بوحيرى فرماتے بين: "في إسناده: عبدالرحسن، قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة، قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه" ثير امام يسطى رئائي فرماتے بين: وعبد الرحسن بن زيد، ضعيف لا يحتج بأمثاله، وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعاً، وليس بمشهور" مرير تفصيل كے ليے ويكھيں: السلسلة الضعيفة (١٦٠٩)

رسول اکرم نظای کی نماز ( 412 کی کھی درسائل کی کھی درسائل کی نماز ( 412 کی کھی درسائل کی کھی درسائل کی در

اياك ياني:

« الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة ● تحدث فيه» (سنن بيهقي)

"پانی پاک ہے کیکن پلیدی گرنے کی وجہ سے اگر اس کی رنگت، بو، مزہ بدل جائے تو وہ پلید ہوجائے گا۔"

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اگر پلیدی گرنے کی وجہ سے پانی کی ان صفات میں سے کوئی ایک بدل جائے تو پانی پلید ہوجائے گا، طہارت کے لیے ایسے پانی کا استعال درست نہیں ہوگا۔

اس حدیث سے بیکھی ظاہر ہے کہ اگر پلیدی گرنے کے بغیر رنگ، بو، مزہ بدل جائے تو پانی پلید نہیں ہوگا، جس طرح سلاب کے دنوں میں ندی نالوں کے پانی گدلے اور منیالے ہوجاتے ہیں یا بارش کے دنوں میں کنوؤں کے پانی سے بو آتی ہے یا مزہ خراب موجاتا ہے، یہ پلید نہیں ہوگا۔ اگر جی چاہے تو اس کا استعال درست ہے، نیز آنخضرت نالیگا

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٢١٥) اس كى سند يس "رشدين بن سعد" راوى ضعيف ب-

سنن البيهقي (٢/ ٢٧٦) امام يميل مذكوره بالا ووثول روايات ذكركرنے كے بعد قرمات بين: "والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا، والله أعلم"

اس حدیث کی سند بالاتفاق ضعیف ہے، لیکن اس زیادت کوتمام امت نے بالاتفاق قبول کیا ہے، اس
کی قبولیت پرعمل تواتر ثابت ہے۔[مؤلف] نیز اس پراجماع ہے، دیکھیں: الإجماع لابن المنذر
د ص: ٣٣)

بحورراك كالله (413 )

نے کھڑے پانی میں پیثاب کرنے اور عسلِ جنابت کرنے سے منع فرمایا ہے، اس خطرہ کی وجہ سے کہ یانی کارنگ، اور مزہ بدل کریانی پلیدنہ ہوجائے۔

# یانی کے متعلق بعض مسائل:

پانی خود پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرسکتا ہے۔ ہر پلید چیز کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے پانی کو پیدا کیا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی خالص ہو۔ اگر کوئی پاک چیز پانی میں ملا دی جائے تو پانی خالص نہیں رہے گا، یہ کسی چیز کو پاک نہیں کرسکتا، گو خود پاک ہے، جیسے شور با، گلاب کا پانی اور مختلف قتم کے عرق۔ یہ چیزیں بٹلی اور سیال تو ہیں، پاک بھی ہیں، لیکن کپڑا وغیرہ دھونے کے کام نہیں آ سکتیں نہ ان کے ساتھ دھونے سے پلید چیز پاک ہوسکتی ہے، نہ بی اس سے وضو درست ہے۔ اگر کسی پلید چیز کی پانی میں ملاوٹ ہوجائے اور اس کے رنگ، بو اور عزے کو بدل دے تو پانی پلید ہوجائے گا، نہ اس سے خسل درست ہوجائے تو اس سے اتنا پانی نکالنا چاہیے کہ اس کا رنگ، بو اور عزہ کوان یا بال بی بی محکم ہے۔ کوان یا تالاب پلید ہوجائے تو اس سے اتنا پانی نکالنا چاہیے کہ اس کا رنگ، بو اور عزہ درست ہوجائے وار اس سے اتنا پانی نکالنا چاہیے کہ اس کا رنگ، بو اور عزہ درست ہوجائے، طہارت کے سلطے میں کنویں، تالاب وغیرہ کا ایک بی تھم ہے۔

دریا، نہر وغیرہ میں جو پانی بہدرہا ہو، وہ پاک ہے، پلیدی کی ملاوث سے اس پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض علماء نے زیادہ اور کم پانی کی حدمقرر کی ہے، فقہ کی کتابول میں سے مباحث موجود ہیں اور امکہ کے اختلافات بھی اس میں کافی ہیں۔ اس کے لیے بردی کتابول کی طرف رجوع کرنا جائے۔

فقہاء رہ للے نے پانی کو پاک کرنے کے لیے ڈولوں کی الگ الگ تعداد لکھی ہے، یہ تنزیبہ ہے اور نفرت کو دور کرنے کے لیے ہے، ورنہ پیانے اور اندازے نہ عقل کے لحاظ

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲۳۹)

وَيُحِين: نيل الأوطار (١/ ٣٤)

جور راكل المحال المحال المحال المحال المراسل كالمائل كانماز

سے درست ہیں اور نہ قل کے لحاظ سے مصحے یہی ہے کہ اگر پانی کا رنگ، بو اور مزہ درست ہو جو اور مزہ درست ہو جائے اور پانی صاف ہوجائے تو پانی پاک ہوگا۔ سیلاب کے پانی کا رنگ مٹی کی وجہ سے بدل جاتا ہے، مٹی چونکہ پاک ہے، یہ پانی پاک ہوگا لیکن مٹیالا اور گدلا ہوگا۔

ای طرح شہر کی نالیوں میں گندگی اور پلید اجزاء سے ملا جلا پانی پلید ہے، اس سے طہارت درست نہیں، بارش کے دنوں میں پانی نہ نکلنے کی وجہ سے کنوئیں بدبو دار ہوجاتے ہیں، لیکن ان میں پلیدی کی ملاوٹ نہیں ہوتی، یہ بھی پاک ہوتے ہیں، بوقت ضرورت ان کا استعال درست ہے۔ بواور مزے کے بدلنے کی وجہ سے وہی پلید ہوگا جس میں پلیدی کی ملاوٹ ہواور یہ اس وقت تک پلیدرہے گا جب تک اسے صاف سخرا نہ کر دیا جائے، رنگ بوء مزہ درست نہ ہوجائے، جیبا کہ اوپر حدیث گزری ہے۔

# یانی کی حد:

اییا پانی جس پر پلیدی کا اثر نہیں ہوتا، شوافع کے نزدیک اس کی حد دو بڑے مظلے ہے، یہ قریباً پانچ من ہوتا ہے۔ احناف نے اس کی حد دہ در دہ بتائی ہے، یعنی اییا حض جو دس ہاتھ ہوار دس ہاتھ چوڑا۔ اس اندازے کی حدیث سے کوئی دلیل نہیں۔شوافع نے (إذا کان الماء قلتین لم یحمل الحبث) (بلوغ المرام) سے استدلال فرمایا ہے۔ یعن ''یانی کی مقدار دو قلے (منکے) ہوتو اس پر پلیدی کا اثر نہیں ہوتا۔''

## عسلِ جنابت:

انسان کا جسم پلید ہوتو نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز سے پہلے عسل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر مردعورت آپس میں ہم بستری کریں توعسل واجب ہوگا۔ اس حالت کو'' جنابت'' کہا جاتا ہے، یا خواب دیکھیں اور کپڑوں پر رطوبت کا اثر ہو۔عسلِ جنابت میں جسم کو اچھی طرح

منن أبي داود، رقم الحديث (٦٣) سنن الترمذي، رقم الحديث (٦٧) سنن النسائي، رقم
 الحديث (٥٢) منن ابن ماجه، رقم الحديث (٥١٨) بلوغ المرام، رقم الحديث (٥)

# جُوه رسائل الله المحالي الله المحالي الله المرابع الله كاناز المرابع الله كاناز المرابع الله كاناز

دھونا جا ہے، بالوں کی جڑوں تک تری پہنچی جا ہے، جہاں تک ہو سکے کوئی بال خشک نہیں رہنا جاہے۔ آنخضرت مُالنَّمُ نے فرمایا:

«تحت كل شعرة جنابة» (ترمذي)

"بال بال ميں جنابت كا اثر ہوتا ہے۔"

حضرت علی و النظامت مروی ہے کہ آنخضرت مُلَّالِيَّا نے فرمایا: جو آدی عنسل کرے اور ایک بال کی جگہ خشک چھوڑ دے تو اسے قیامت کے دن عذاب ہوگا۔حضرت علی النظافر الماتے ہیں: میں نے اسی لیے سرمنڈ واڈالا ہے تا کہ عنسل میں کوئی جگہ خشک ندرہے۔ (مشکوۃ)

حضرت الم سليم نے آنخضرت طاليع الله عند مرايا: عورت كو اگر احتلام موجائے (خواب ميں كيڑ بے مرطوب موں) اس پر عسل واجب موگا؟ آپ طاليع الى ميں عمر عورتيں برابر بيں۔ (محكوة) مردعورتيں برابر بيں۔ (محكوة)

اگر کپڑے پرمنی کا اثر ہوتو عنسل واجب ہوگا، اگر کپڑوں پر کوئی اثر نہ ہوتو عنسل واجب نہیں ہوگا۔ (مشکوۃ)

# طريقة عنسل:

حفرت عائشہ کا گا سے مردی ہے کہ آنخضرت ٹاٹیٹی جب جنابت سے عسل فرماتے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی سر پر ڈالتے اور اسے بالوں کی جڑوں تک

سنن أبي داود، رقم الحدیث (۲٤۸) سنن الترمذي، رقم الحدیث (۱۰٦) امام الو داود اور
 امام ترندی بین نے بیروایت ذکر کرنے کے بعد اس کی سند میں ایک راوی ' حارث بن وجیہ' کو ضعیف قرار دیا ہے۔

سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٤٩) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٩٩٥) مسند أحمد (١٤٤) مشكاة المصابيح (١/ ٩٦) ال كي سند مين "عطاء بن سائب" راوي فخلط وضعيف هي-

صحيح البخاري، رقم الحديث (١٣٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢١٣)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٣٦) سنن الترمذي، رقم الحديث (١١٣) مسند أحمد
 (٦/ ٢٥٦)

جُوه رسائل المجاهد ( 416 ) المجاهد رسول اكرم تلظ ك نماز

پنچاتے، پھر پانی تین بارسر میں ڈالتے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہالیتے۔ (بخاری وسلم)

عورتوں کے لیے سر کے بال کھولنا ضروری نہیں، بالوں کی جڑیں تر ہوجانی جاہییں۔ حضرت عائشہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ ایک عورت نے آنخصرت مُلاَثِمُ سے حیض کے بعد عسل کی بابت بوچھا۔ آپ نے فرمایا: خون کے اثر روئی سے صاف کر کے عسل کر لے۔ (بخاری وسلم)

جن حالات میں عنسل واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہ ہوگا۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے پانی نہ مل سکے یا پانی کے استعال سے نقصان کا خطرہ ہوتو تیم کرکے نماز ادا کرے۔ ان حالات میں عنسل کے بغیر تلاوت بھی درست نہیں۔

# عسل کب ضروری ہے؟

مندرجه ذیل صورتوں میں عسل ضروری ہے:

- 🗓 کافر جب مسلمان ہو۔
- 🗓 میاں بیوی جنسی ضرورت بوری کریں۔
- ت خواب آئے اور کپڑا گندا ہوجائے، اگر کپڑے پر اثر نہ ہوتو صرف خواب سے عسل واجب نہیں ہوتا۔
  - 🗹 عورت ماہواری ایام سے پاک ہو۔
  - نفاس (ولادت کے بعد) سے پاک ہو۔
- استحاضہ کی صورت میں کم از کم ایک دفعہ شمل ضروری ہے (اگر صحت اجازت دے، دو نمازوں کے لیے ایک غسل کر لے تو افضل ہے )۔
  - صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲٤٥) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۱٦)
  - صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٠٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٣٢)
    - ويكيس: سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٣٤)

## بحوررسائل کا کا کی کان درول اکرم نظار کان کان

# غسل مسنون:

عید الفطر، عید الاضی ، احرام اور میدانِ عرفات میں داخل ہونے سے پہلے عسل مسنون ہے۔ اسی طرح میت کو عسل دینے کے بعد عسل مسنون ہے۔ اسی طرح میت کو عسل دینے کے بعد عسل مسنون ہے۔ اسی طرح میت کو عسل کہ آئندہ آئے گا۔

### حيض اور نفاس:

عورت جب ماہواری ایام سے فارغ ہو یا پیدائش کے بعد جوخون (نفاس) آتا ہے،
وہ بند ہو جائے، اس کا جسم پلید ہوگا، جب تک عسل نہ کر لے اس کی نماز نہیں ہوگا۔ ام
علقہ فرماتی ہیں: عورتیں حضرت عائشہ ڈھٹا کے پاس روئی ڈبیہ میں بند کر کے جیجتیں جس کا
رنگ خون حیض کی وجہ سے زرد ہوتا۔ یہ اس لیے جیجتیں کہ نماز ضائع نہ ہوجائے۔ حضرت
عائشہ فرماتیں کہ روئی کو پوری طرح سفید ہونے دو، جلدی نہ کرو۔ عورتیں عموماً ان ایام میں
روئی استعال کرتی ہیں۔ یہ عورتیں نہیں چاہتی تھیں کہ شبہہ میں نماز ضائع ہوجائے، کیونکہ
حیض کے ایام میں نہ نماز درست ہے، نہ میاں بیوی مقاربت کر سکتے ہیں، نہ حائضہ روزہ
رکھستی ہے۔ نفاس کا بھی یہی تم ہے، نفاس چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔

#### استحاضه:

حیف طبعی خون ہے جو ہر ماہ معین دنوں میں آتا ہے۔استحاضہ غیرطبعی خون ہے، بیاری
کی وجہ سے مسلسل آتا ہے۔ اس سے بدن پلیدنہیں ہوتا۔ استحاضہ کے ایام میں نماز پڑھنی
چاہیے، استحاضہ میں میاں بیوی ہمبستری بھی کر سکتے ہیں، البتہ مستحاضہ کو ہرنماز کے وقت
وضو کر لینا چاہیے۔حضرت عائشہ ڈھٹا فرماتی ہیں: فاطمہ بنت ابی حیش ڈھٹا سے آنخضرت مُلٹائیا

<sup>🛈</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٣١٦١)

عوطاً الإمام مالك (١/ ٥٩)

ويكمين: سنن أبي داود، رقم الحديث (٣١١)

نے فرمایا: بیرگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض کے ایام آ جا کیں تو نماز چھوڑ دو، جب گزر جا کیں تو عسل کر کے نماز پڑھو۔ (موطأ)

ای طرح نفاس کے ایام کے بعد اگر خون آئے تو استحاضہ ہوگا۔ سلسلِ بول، جریان، لیکوریا کا بھی بہی تھم ہے۔ ایسے مریض ہر نماز کے لیے وضوکریں، اگر ہر نمازیا دو نمازوں کے لیے عنسل کرلیس تویہ افضل ہے۔

## شرعی نجاست بدن اور ان کی حدود:

جنابت اور حیض و نفایس سے عسل ضروری ہے لیکن ان سے جسم پلید نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ ڈھٹا فرماتی ہیں:

«كان يباشرني وأنا حائض» (موطأ محمد)

"حیض کے ایام میں میرے پاس لیٹ جاتے۔"

اس طرح جنبی کے جم کو ہاتھ لگ جائے، جنبی کے پاس لیٹ جائے، حاکضہ یا جنبی کے ہاس لیٹ جائے، حاکضہ یا جنبی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لے؛ اس میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ کھانا ہاتھ دھو کر پکایا جائے۔ حضرت الوہریہ ڈٹائٹ نے جنابت کی وجہ سے آنخضرت نگائٹ سے مصافحہ نہ کیا، آنخضرت نگائٹ نے فربایا:

«سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس» (بخاري)

''مومن پلیدنہیں ہوتا۔''

حائصہ اور جنبی کا پسینہ بلید نہیں ہوتا، کین عنسل کے بغیر بیالوگ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ مجد میں تلم ہر سکتے ہیں۔ آنخضرت مُلاَثِیْن نے فرمایا:

<sup>●</sup> موطأ الإمام مالك (١/ ٦١) صحيح البخاري، رقم الحديث (٢١٤)

<sup>🛭</sup> سنن الدارمي (١/ ٢٥٩)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲۸۱) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۷۱)

# جوه رسائل (طاع) 📢 📞 رسول اكرم نالل كانماز

(إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (مشكوة بحواله أبي داود) دواكنه أورجني كريد المسجد لعائض ولا جنب)

### قضائے حاجت کے آ داب اور استنجاء کا طریقہ:

آنخضرت عُلِیْم نے پاکیزگی کے آ داب بھی سکھائے۔ چنانچہ فرمایا: میں تمھارے باپ کی طرح ہوں، میں شمسیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہوں، یہاں تک کہ بییٹاب اور پاخانہ کے طریقے بھی تم کو سکھا تا ہوں۔ (ابوداود)

- قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرے۔
  - استخاء دائیں ہاتھ سے نہ کرے۔
  - تین و صلے ہے کم استعال نہ کرے۔
  - پڑی اور لید وغیرہ کو ڈھیلے کی جگداستعال نہ کرے۔
- استه مین، ساریمین، یانی کے گھاٹ پر پیشاب اور یاخانہ نہ کرے۔
  - ایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہ لگائے۔
- استنجاء کے لیے وصلے اور پانی کا استعال درست ہے، اگر دونوں استعال کر لے تو افضل ہے۔
  - قضائے حاجت کے لیے آبادی سے دور جانا چاہے۔
  - پیشاب کے چھیٹوں سے بچے اور زم یا گہری زمین پر کرے۔
    - ا تضائے ماجت یا پیٹاب پردے میں کرنا چاہے۔
      - ال محسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔
        - ا یافانه کرتے وقت باتیں نہ کرے۔
      - 🔞 کھڑے ہوکر پیشابنہیں کرنا جاہے۔
        - سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٣٢)
          - سنن أبي داود، رقم الحديث (٨)

مجوعه رسائل المحافظ ( 420 ) المحافظ كانماز

القفائے حاجت کی دعا:

«اَللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (مشكوة) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (مشكوة) "الله! مين زاور ماده خماشول سے تيري يناه عابتا ہوں۔"

ایت الخلاء سے فارغ ہوتو یہ دعا پڑھے:

#### مسنون وضو:

جب نماز کا ارادہ کرے، اگر وضو نہ ہوتو وضو کرے اور وضو سے پہلے ہم الله ضرور پر ہے۔ (مشکوة)

اگر نیند سے بیدار ہو یا قضائے حاجت کے بعد وضوکر نے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوئے،
پھر تین دفعہ پانی سے کلی کرے، پھر تین دفعہ ناک میں پانی ڈالے اور ناک اچھی طرح
صاف کرے۔ اگر تین دفعہ پانی لے کر آ دھا آ دھا منہ اور ناک میں ڈال لے تو بھی
درست ہے۔ پھر منہ تین دفعہ دھوئے، داڑھی کا خلال کرے، اور ینچے کے چمڑے کو تر
کرے، پھر کہنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر الگ پانی لے کر سر پرمسے کرے۔ اس
طرح کہ پیٹانی سے دونوں ہاتھ گردن کی گدی تک لے جائے، پھر پیٹانی تک لے آئے،
طرح کہ پیٹانی سے دونوں ہاتھ گردن کی گدی تک لے جائے، پھر پیٹانی تک لے آئے،
اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے، پہلے دایاں پھر بایاں۔ (مشکوۃ)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱٤۲) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۷۵) مشکاة المصابیح (۱/۲۲)

سنن ابن ماجه، رقم الحدیث (۳۰۱) اس کی سند میں "اساعیل بن مسلم" ضعیف ہے، جبکہ سیح
 حدیث میں بیت الخلا سے نکلنے کی دعا بایں الفاظ "غُفْر انگ " مروی ہے۔ دیکھیں: سنن الترمذي،
 رقم الحدیث (۷)

 <sup>●</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (١٠١) مشكاة المصابيح (١/٨٧)

<sup>•</sup> مشكوة المصابيح (١/ ٨٥) نيز ديكهين: صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٣٥)

# 

مسح سارے سر پر کرے یا پیشانی پر کرنے کے بعد باتی بگڑی وغیرہ پر کرے، اور کانوں کامسح اس طرح کرے کہ کانوں کے سوراخ میں انگی ڈال کرنر انگشت (انگوشے) ے کانوں کے پیچیے مسح کرے۔ (نسائی)

وضو کے اعضا کو تین دفعہ سے زائد نہیں دھونا چاہیے، ایک یا دو دفعہ دھونا بھی درست ہے ۔ ہے۔ (نسائی) بشرطیکہ صفائی ہوجائے۔انگلیوں میں خلال کرنا سنت ہے۔ (نسائی)

حضرت ابوابوب والثين سے مروی ہے:

(من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفرله ما قدم من عمل) (نسائى) " بمن توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفرله ما قدم من عمل " (نسائى) " بمن في في في الله معاف موكئ " الك وضو م معدد نمازي درست مين -

#### وضو کے بعد:

جب وضوے فارغ ہوتو کلمہ شہادت پڑھے:

(الله عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (نسائى) ﴿ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) (نسائى)

''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آنخضرت نافیظ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

نيزيه دعا بھي پڙھے:

« اَللّٰهُمَّ اجُعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجُعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (ترمذي)

- سنن النسائي، رقم الحديث (۱۰۲) مشكوة المصابيح (۱/ ۸۹)
  - 2 سنن النسائي، رقم الحديث (١٤٠)
  - سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٩) مشكاة المصابيح (١/ ٨٨)
    - سنن النسائي، رقم الحديث (١٤٤)
- صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۳٤) سنن النسائي، رقم الحدیث (۱٤۸)
  - الترمذي، رقم الحديث (٥٥)

جُوع رسائل ﷺ كى نماز 📢 💸 📢 دسول اكرم تلكا كى نماز

''اے اللہ! مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر اور مجھے پاک رہنے کی توفیق دے۔'' فائدہ: اس دعا کا بیہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق طلب کرے، ظاہری اور باطنی پاکیزگ کے لیے دعا کرے۔ فدکورہ مسنون اُدعیہ کے علاوہ ہر عضو کے متعلق لوگوں نے علیحدہ علیحدہ دعا کیں لکھی ہیں جوسنت سے ثابت نہیں۔ (زاد المعاد)

وضو کے اعضا قیامت کے دن روثن ہوں گے، ان سے ہی آنخضرت تالیم اپنی امت کو بہچانیں گے۔ آگر کوئی عضو وضو میں خشک رہ جائے، آنخضرت مالیم نے اس کے لیے بدوعا فرمائی ہے۔ تکلیف کے اوقات میں وضو کرنے سے درجے بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے۔ (مسلم) وضو کے بعد جو شخص دو رکعت نفل پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ (مسلم) اس عمل کی وجہ سے آنخضرت مالیم کی نے حضرت بالل ڈالیم کے جونوں کی آواز جنت میں نی۔ (مکوة، باب الطوع)

#### وضوڻو شا:

وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آنخضرت طَالِیُّا نے فرمایا:
﴿ لا تقبل صلوة بغیر طهور ﴾ (مسلم)
''وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔''

اس لیے اگر وضوٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لینا جاہیے۔

- (۱/٤/۱) زاد المعاد (۱/٤/۱)
- صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲٤۸)
- صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٤١)
  - صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۵۱)
- صحیح مسلم، رقم الحدیث (۲۲۷) ای حدیث میں وضو کے بعد دو رکعت پڑھنے پر گناہوں کی مغفرت کا ذکر ہے۔
  - ٥ صحيح البخاري، رقم الحديث (١٠٩٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٤٥٨)
    - 🗗 صحيح مسلم، رقم الحديث (٢٢٤)

جموعه رسائل المحافظ المنظمة المنظم ا

حضرت علی ٹاٹیؤ فرماتے ہیں: مجھے مذی (شرمگاہ سے لیس دار پانی نکلنا) کثرت سے آتی تھی، میں نے آتحضرت مالیلیم سے بوچھا، آپ نے فرمایا: مذی سے وضو کرنا ضروری ہے۔

• رہناری وسلم)

فائدہ: شہوت کے وقت شرمگاہ سے لیس دار پانی نکلتا ہے، اسے مذی کہتے ہیں۔ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر لذت اور دفق (الچل کر) سے غلظ پانی نکلے اسے منی کہتے ہیں، اس سے عسل واجب ہوتا ہے۔ پیشاب، پا خانہ، ہوا سے، خواہ آ واز سے خارج ہو یا آ ہتہ سے، اور نیند سے بالا تفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی بھی ناقض وضو ہے۔ استحاضہ کے خون سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ (مشکوة)

شرمگاہ کو ہاتھ لگنے ہے، عورت کو ہاتھ لگنے ہے، خون بہنے ہے، زخم سے پیپ نگلنے ہے، آگ کی کی ہوئی چیز کھانے سے بعض علاء کا خیال ہے کہ وضوٹوٹ جاتا ہے لیکن میر احادیث صحیح نہیں، ان سے وضوئہیں ٹو ٹنا۔احتیاطاً کوئی کر لے تو اس کی مرضی ہے۔اونگھ سے بھی وضوئہیں ٹوٹنا۔

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۳۲) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۰۳)

ع مشكاة المصابيح (١٢٢/١)

بحور رسائل المحاج ( 424 ) المحاج و المراكم الما المحاج المحاد المحادث المحادث

#### كتاب الصلوة:

# نماز کا بیان

تمام نداہب میں عبادت کسی نہ کسی صورت میں ضرور رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی عبادت میں شامل ہے۔ قربانی، صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کی تمام صورتیں عبادت ہیں۔ ذکر کے ساتھ جسم کی بعض شکلیں مثلاً قیام، رکوع، خاص طریق پر بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی نماز کا ذکر ملتا ہے۔ (متی: ۱/ ۱۹، مرقس: ۱/۲۹)

جس سے ظاہر ہے کہ اس نام کی عبادت ان میں مشہور اور متعارف تھی۔ اس کی وضع، اس کے اذکار، وقت اور اس کے طریقے ہر نبی اپنی امت کو سکھا تا تھا۔ اس کی تعلیم سے امتوں میں بیر عبادات رواج پاتی تھیں، تاہم موجودہ آسانی کتامیں جس طرح بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں نماز کے احکام اور اذکار کی تفصیل نہیں ملتی۔

قرآ نِعزیز میں نماز کا تذکرہ بار ہا ہوا ہے، لیکن اس کی جزئیات کی تفصیل، اذکار اور اجزاء کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اگر کسی جگہ کسی جز کا تذکرہ آیا ہے تو وہ اجمال کے ساتھ ہے، اس سے واضح ہے کہ بیر عبادت یا تو بتواتر معلوم تھی یا اس کی تفصیل تعلیم کے سلسلہ میں پیغیبر کی ذمہ داری کو کافی سمجھا گیا ہے، چنانچہ احادیث میں اس کی بوری تفصیل موجود ہے۔ فرائض، سنن، مستجبات تک کا بیان فرما دیا گیا ہے۔

#### توارّ:

آ تخضرت ٹاٹیٹر کے بعد نماز میں جزوی اختلاف کے باوجود نماز کا ذکر اس تواتر ہے آیا ہے کہاس میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جُوعدرساكل المراجع كالله كاناز لله اكرم الله كاناز الل

بنا بریں بظاہر قرآن عزیز کے تواتر سے نماز کا تواتر کہیں زیادہ ہے۔ نماز کے مانے اور پڑھنے والے قرآن کے الفاظ پڑھنے والوں سے بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عملی تواتر کے ہوتے ہوئے مروجہ نماز کے خلاف مکرین سنت نے جومضحکہ خیز معاملہ کیا ہے، وہ انتہائی تعجب انگیز ہے۔ اس موضوع پرآج تک جو کچھ کھا گیا ہے، بڑا غیر معقول، غیر مربوط اور باہم متعارض ہے۔

مولوی عبداللہ چکڑ الوی، مولوی رمضان گوجرانوالہ، رشید الدولہ گجرات، ملتان اور ڈیرہ غازی خال کے منکرین حدیث اور مولوی احمد دین امرتسری نے جن پریثان خیالات کا اظہار کیا ہے، علمی طور پر مضحکہ خیز بھی ہے اور شرمناک بھی۔

## نماز کی فرضیت:

آ مخضرت علی نبوت سے پہلے خلوت اور یکسوئی کو پیند فرماتے۔ نبوت کے بعد جب تک نماز فرض نہ ہوئی تھی یکسوئی اور عبادت کا یہ ذوق قائم رہا، بالآ خرمعراج کی رات نماز فرض فرما دی گئی۔معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ سیح یہ ہم عراج سالہ نبوی میں ہوا اور اسی رات پانچ نمازیں فرض ہوئیں۔ اوقات، طہارت، ارکان، فرائض، واجبات، سنن، مستجبات کی تعلیم آ مخضرت علی ایک فرمائی اور صحابہ ڈولڈی نے پورے التزام سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ صحابہ ڈولڈی کی تعداد قریباً ایک لاکھ سے زیادہ تھی، لیکن ان میں کوئی بے نماز نہیں تھا۔ اس کے بعد تا بعین، تبع تا بعین، ائمہ اسلام اور عامة المسلمین اسے بتواتر اوا کرتے رہے ہیں۔

## ترک نماز اور کفر:

- ① عن جابرﷺ أنه سمع رسول اللهﷺ يقول: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» (صحيح مسلم، أبو داود)
- صحیح مسلم، رقم الحدیث (۸۲) سنن أبي داود، رقم الحدیث (۶۹۷۸) سنن ابوداوو پس برحدیث بای الفاظ "بین العبد وبین الکفر ترك الصلاة" مردی ہے۔

# جُوهِ رِمَاكُلُ ﴾ ﴿ ﴿ 426 ﴾ ﴾ ﴿ لَا كُونِهِ رَمَاكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْعِلَّمِلْمُلْمِلْمُلْمُلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّمِلْمُلْمُلّ

'' حضرت جابر و کالٹی فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت نکھی سے سنا: مشرک اور مسلمان آ دمی میں نماز کا فرق ہے۔''

- أيضاً: «بين الكفر والإيمان ترك الصلوة» (ترمذي)
  - یعنی کفراور ایمان میں نماز کا فرق ہے۔
- أيضاً: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة) (أبو داود)
  - ''انسان اور کفر میں نماز کا فرق ہے۔''
- وبينهم الصلوة، فمن تركها فقد كفر الله الله الله الله الذي بيننا وبينهم الصلوة، فمن تركها فقد كفر الله المرابية

"بریده ظافی فرماتے ہیں: آنخضرت ظافی نے فرمایا کہ ہم میں اور غیر مسلموں میں نماز کا فرق ہے، جس نے نماز ترک کر دی کافر ہوگیا۔"

- ﴿ عن عبدالله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﴿ لا يرون شيئاً تركه كفرا إلا الصلوة ﴾ (تيسير الوصول: ٢/ ١٦١، بحواله ترمذي) "عبدالله بن شقيق فرمات بين كه نبى اكرم تُلْقَيْم كصحاب نماز كسواكسي عمل كا ترك كفرنبين جانع تھے۔"

''ابن عمر دلافیُّ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم طافیُّ نے فرمایا: جس کی نماز عصر ضالکع ہوگئی اس کا گھر بار بتاہ ہوگیا۔''

<sup>1</sup> سنن الترمذي، وقم الحديث (٢٦١٨)

سنن أبى داود، رقم الحديث (٢٧٨)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٦٢١)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٦٢٢)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٧٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (٦٢٦)

مجودرماك كالمحالي المحالي المحالي كالمائل كانماز

﴿ ابوالملیح فرماتے ہیں: ہم ایک دن حضرت بریدہ ڈاٹٹ کے ساتھ تھ، اس دن آسان ابر آلود تھا۔ بریدہ ڈاٹٹ نے فرمایا: عصر کی نماز سورے پڑھو کہ آخضرت ناٹٹ نے فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال بریاد ہوگئے۔ (منتی مع نیل)

حضرت عمر وہ اللہ نے فر مایا: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے ضائع کر
 دیا وہ باتی امور کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ (مقدۃ)

ان احادیث اور آثار سے ظاہر ہے کہ نماز اسلام کا رکن ہے، اس کا ترک کرنا کفر ہے۔ نماز کے تارک کو کافر ومشرک فرمایا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ جب ایک شخص اذان سنتا ہے، اس کے پاؤں میں مسجد کی طرف حرکت نہیں ہوتی، اس میں اور کفار میں کیا فرق ہے؟ ان کا بھی یہی حال ہے کہ نماز کے لیے ان کے پاؤں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔

## کفر کی نوعیت:

البتہ كفر، نفاق، شرك اليے اصطلاحی الفاظ كے ساتھ استعال اور ان كے مختلف مواقع پر بولے جانے میں مختلف معانی معلوم ہوتے ہیں، مثلاً كفر كا لفظ دينی حقائق كا انكار اور بعض غلط عقائد كے اپنانے پر بھی بولا گيا ہے، اور بعض اعمال كے ارتكاب يا ترك پر بھی كفر كا لفظ استعال ہوا ہے، مثلاً:

«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (مشكوة)

<sup>●</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٩٥) مسند أحمد (٥/ ٣٤٩) نيل الأوطار (١/ ٣٩٢)

<sup>•</sup> موطأ الإمام مالك (١/ ٦) مشكاة المصابيح (١/ ١٢٩) يدار حضرت عمر والثير عوده بن زبير اور تافع مولى ابن عمر دونول روايت كرتے بين ليكن دونول كا حضرت عمر والي ساع نبين ب، جس كی وجہ ہے اس اثر كی سند ميں انقطاع ہے۔ البتہ حضرت عمر تالي أن باي الفاظ "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" [موطأ الإمام مالك: ١٨] مروى ہے۔

صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٦٤)

''مسلمان کو گالی دینافسق ہے اور اس کے قتل کی کوشش کرنا کفر ہے۔'' مطلب یہ کہ قال ایک عملی خلطی ہے، کسی دینی حقیقت کا انکار نہیں۔ یا مثلاً عورتوں کو فرمایا:

" تکفرن العشیر ) (مشکوه) لینی تم خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ بی بھی اضافی کفر ہے، جس کا عمل ہے تعلق ہے، کسی دینی حقیقت کا انکار نہیں۔ ایسے ہی بیر حدیث ہے:

« ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية (مشكوة)

"جومندنوچ، كيرے كھاڑے اور جالميت كے انداز سے واويلا اور نوحدكر بے وہ ہم مے نہيں۔"

غرض کہ ان اعمال کی وجہ ہے ایسے لوگوں کے اسلام کی نفی جو کی گئی ہے تو یہ ملی کفر ہے، ارتد اور اسلام ہے بالکل خروج نہیں، نہ ہی ایسے غلط کار اور بدکر دار لوگوں کوموت کی سزا دی گئی ہے، اس لیے کہ بیضروریات وین اور اسلامی عقائد کے منکر نہیں، البتہ عملاً ان کی زندگی جزوی طور پر کفر ہے لتی جلتی ہے۔

### نفاق:

نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دینی حقائق اور عقائد کا مصلحاً اقرار کرے اور دل ہے ان کا منکر ہو۔ یہ کفر کا دوسرا نام ہے، بلکہ ایک لحاظ سے اور بھی بدتر۔ اس کے متعلق فرمایا: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِی الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ ﴾ [الساء: ١٤٥] ''منافق جہم کی خجلی تہہ میں ہوں گے۔''

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٢٩٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٧٩)

صحيح البخاري، رقم الحديث (١٢٣٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (١٠٣)

مجوعدرسائل کھی (429) کھی درسائل کاناز

سورة بقره، سورة منافقون اور بعض دوسرے مقامات پرایسے لوگوں کی فرمت فرمائی اور آخیں کفر سے بھی بدتر قرار دیا ہے، لیکن بعض مقامات پر بعض ایسے اعمال کو بھی نفاق سے تعبیر فرمایا جن میں کسی دین حقیقت کا انکار نہیں، صرف عملی کمزوری ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے:

« آیة المنافق ثلاث: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فحر، وإذا أو تمرز خان) (مشكوة)

یعنی منافق کی تین نشانیاں ہیں: ① عبد شکنی کرنا۔ ﴿ نزاع کے وقت بدزبانی کرنا۔ ﴿ امانت میں خیانت کرنا۔ عبار

سویه عملی نفاق ہے، اس میں کسی دینی حقیقت کا انکار نہیں۔

### شرك:

لیکن معلوم ہے کہ ریا اور سمعہ کو بھی شرک فر مایا گیا۔ میملی شرک ہے، ذات حق اور اس کی صفات اور اس کی سلطنت غیبیہ میں بظاہر کوئی مداخلت نہیں۔ پس بے نماز کو اس معنی میں کا فرکہا گیا ہے۔

<sup>■</sup> ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ فائٹ سے مروی ہے لین اس کے الفاظ ہیں: ﴿ آیة المنافق ثلاث: إذا حدث کذب، وإذا وعد أخلف، وإذا او تمن خان ﴾ [صحیح البخاری: ۲۲، صحیح مسلم: ۹٥] یعنی حضرت ابو ہریرہ فائٹ والی روایت ہیں ﴿ وإذا خاصم فجر ﴾ کے الفاظ تمبراللہ بن عمروں فی سے ایک صدیث ہیں مروی ہیں: ﴿ أربع من کن فیه، کان منافقا خالصاً، ومن کانت فیه خصلة منهن، کانت فیه خصلة من النفاق حی یدعها: إذا او تمن خان، وإذا حدث کذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ﴾ [صحیح البخاری، رقم الحدیث: ۲۵، صحیح مسلم، رقم الحدیث: ۸۵]

عسند أحمد (٥/ ٤٢٩)

حافظ ابن قیم کا ارشاد ہے:

"وهاهنا أصل آخر، وهو أن الكفر نوعان. كفر عمل، وآخر كفر جحود، وعناد، فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جُحوداً وعناداً من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه، وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلىٰ ما لا يضادُّه فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي وسبه، يضاد الإيمان، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلوة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، فالحاكم بغير ما أنزل كافر وتارك الصلوة كافر بنص رسول الله الله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد " أهد (كتاب الصلوة مجموعة الحديث، ص: ٢٠٧) '' کفر دوفتم پر ہے: کفرعمل اور کفر جحو د و عناد۔ ارشادات نبویہ کا انکار، الله كى صفات اور احكام كا انكار كفر جحو د ب، بيرايمان كى بالكل ضد ب، عملی کفر کی بعض صورتیں ایمان کی ضد ہیں، جیسے بت کو سجدہ، قرآن کی تو بین، نبی کاقتل اور اس کو گالی وینا، کیکن قانون البی کے خلاف فیطے اور نماز کا ترک کرنا بیملی کفر ہے، اس یر آ تخضرت تُلاَیْم نے جو کفر کا لفظ اطلاق فرمایا ہے، وہ مجھی نہیں ٹل سکتا، حاسم بغیر ما انزل اللہ کافر ہے اور نماز کا تارک بھی یقینا کا فر ہے لیکن میملی کفر ہے، اعتقادی نہیں، نہ بی اس سے ارتداد لازم آتا ہے۔''

حافظ ابن قیم راشد نے دوسری جگه فرمایا ہے:

"وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية

## جُوه رماك كالم الله كالمحال كالم الله كالماز المرابع كالله كانماز

كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة، وإن زال عنه اسم الإيمان" (كتاب الصلوة، ص: ٤٠٧)

'' کفرعملی انسان کو دائر ہ اسلام سے کلی طور پر خارج نہیں کرتا، جس طرح زانی، چور، شراب خور، مومن نہ ہونے کے باوجود اسلام سے خارج نہیں ہوتے'' نیز حافظ دالش نے فرمایا:

"هذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمها فلا تتلقى هذه المسائل إلا منهم" (كتاب الصلوة، ص: ٤٠٧)

'' یہ تفصیل صحابہ سے منقول ہے جو کتاب اللہ اور اسلام و کفر اور اس کے لوازم کو سب سب سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ مسائل انھی بزرگوں سے سمجھے جا سکتے ہیں۔'' اس تشریح سے ان الفاظ کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں اور بیسیوں احادیث میں تظبیق بھی ہوجاتی ہے، اور کم فہم حضرات تیز فتو وَں سے نج جا کیں گے کیونکہ یہ کفر، ارتداد

اور خروج از اسلام کے مترادف نہیں۔ بے نماز کے متعلق ائمہ اسلام کے نظریات کو حافظ حمد بن محمد بن ابراہیم خطابی

بے نماز کے معلق انکہ اسلام کے نظریات کو حافظ حمد بن محمد بن ابراہیم خطابی (۱۳۸۸ھ)نے معالم السنن میں اختصار سے اس طرح فرمایا ہے:

"وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلوة؛ فقال مالك والشافعي: يقتل تارك الصلوة، قال مكحول: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح، وقال أبو حنيفة: لا يقتل ولكن يضرب ويحبس، وعن الزهري أنه قال: إنما هو فاسق، يضرب ضرباً مبرّحا، ويسجن، وقال جماعة من العلماء: تارك الصلوة عمداً حتى يخرج وقتها بغير عذر كافر، هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك

جُوع ربال الرم الله كالكالي كان الم الله كان الم الله كان الله ك

وأحمد وإسحاق، وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلوة عمداً، واحتجوا بخبر جابر عن رسول الله الله اليس سن العبد والكفر إلا ترك الصلوة" (معالم السنن: ١/ ١٥٠) " بنماز کے متعلق علاء میں اختلاف ہے۔ امام مالک اور شافعی فرماتے ہں: اس کو قل کر دیا جائے۔ مکول فرماتے ہیں: اسے توبہ کے لیے کہا هائے، اگر آ مادہ نہ ہوتو قتل کر دیا جائے۔ حماد بن زید اور وکیج کا بھی یبی ندہب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں: قتل نہ کیا جائے، جسمانی سزا دی جائے اور قید کر دیا جائے۔ زہری فرماتے ہیں: بیہ فاس ہے، جسمانی سزا دین جاہیے، جس سے ہڑی نہ ٹوٹے اور جیل بھیج دیا جائے۔ بعض علاء نے فرمایا: بلا عذر نماز کا تارک کافر ہے۔ ابراہیم نخی، ایوب، عبداللہ بن مارک اور اسحاق بھی یمی فرماتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں: نماز کے علاوہ کسی گناہ ہے انسان کا فرنہیں ہوتا، اور حضرت جابر کی حدیث ہے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ترک ِنماز انسان کو کفرتک پہنچا دیتا ہے۔''

## نماز کی رکعات:

نمازیں پانچ ہیں، جن کا ذکر قرآن عزیز نے اختصار سے فرمایا ہے۔ احادیث میں اوقات، وظائف، فرائض، سنن، ستجات کی تفصیلی تصریحات موجود ہیں۔ بیتمام امور متواتر ہیں، لاکھوں انسانوں نے آنخصرت سکا پیم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا، پھر ہر زمانے میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں نے بیٹمل ای طرح کیا۔ یہی صورت مسلسل صدیوں سے میں لاکھوں اور کروڑوں انسانوں نے بیٹمل ای طرح کیا۔ یہی صورت مسلسل صدیوں سے اسی طرح آرہی ہے۔ اس کے خلاف جن لوگوں نے شبہات کا اظہار کیا ہے، وہ قطعاً قابل توجہ نہیں، اگرسنت میں بیتفصیلات نہ بھی مرقوم ہوتیں تو بھی کوئی حرج نہ تھا، تاہم سنت صحیحہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ چنانچہ کل فرائض سترہ رکھت ہیں:

# مجوعه رسائل 😘 ﴿ ( 433 ) ﴾ ﴿ ( 433 ) ﴿ اللهُ ا

- ① ظهر: جار ركعت ـ ﴿ عَصر: جار ركعت ـ
- 🕆 مغرب: تین رکعت ۔ 🛡 عشاء: جار رکعت ۔
- فجر: دورکعت۔ ان میں کم زیادہ کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں۔

سفراورخوف کی صورت میں آنخضرت نے جو تخفیف ممکن تھی، واضح فرما دی ہے، جس کا ذکر ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ یہ تعداد سنن نسائی میں حضرت انس ڈاٹنؤ، حضرت عائشہ، حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے۔ (نسائی:۵۵،۵۳/۱)

#### اذان اورا قامت:

آ تخضرت مُنْ الله جب تک بیت الله میں رہے، نماز باجماعت کا التزام نہ تھا، اس لیے کہ کفار مزاحمت کرتے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نماز باجماعت میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، خصوصاً مسجد نبوی کی تقییر کے بعد اس قتم کا اجتماع اور اس کے لیے اعلان ضروری تھا؛ اس کے متعلق صحابہ لڑا تھا تھی مشورے ہوئے، بعض نے خواب دیکھے۔ آ تخضرت مُنا الله کو کھی اس سلسلہ میں راہنمائی فرمائی گئی، مختلف تجاویز سامنے آنے کے بعد اذان کا فیصلہ ہوا، جو اس وقت مساجد میں کہی جاتی ہے۔

"اَللَّهُ اَكُبَرْ، اَللَّهُ اَكُبَرْ. اَللَّهُ اَكُبَرْ، اَللَّهُ اَكُبَرْ. اَشُهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهُ اَكُبَرْ اَللَّهُ اَكُبَرْ. اَشُهَدُ اَنْ لَّا اِللَّهُ اللَّهُ اَكُبَرْ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اَللَّهُ اَكْبَرُ، عَلَى الْفَلَاحِ. اَللَّهُ اَكْبَرُ، اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

"الله تمام كائنات سے برا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں كداللہ كے سواكوئى معبود نہيں۔ میں شہادت دیتا ہوں كہ محمد مَثَاثِمُ الله كے رسول ہیں۔ نماز كی طرف آؤ۔ كاميا بى كے ليے آؤ۔ اللہ سب سے برا ہے۔ اللہ كے سواكوئى معبود نہيں۔'

اذان سے دور کے لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دی جاتی ہے، تا کہ نماز باجماعت اوا کریں، اس لیے کوشش ہوتی چاہے کہ اسے اونجی آ واز سے کہا جائے، ممکن ہوتو اونجی جگہ کھڑے ہوکر کہی جائے۔ آنخضرت نگالیا نے فرمایا: مؤذن کی اذان سننے والے قیامت کھڑے دن اس کی شہادت دیں گے۔ (مفکوۃ)

ا قامت ان لوگوں کونماز کی اطلاع کے لیے جومبحد کے قریب ہیں یا مسجد میں آ چکے ہیں، اس لیے اقامت اذان کی طرح بلند آواز سے نہیں کہی جاتی۔

آ تخضرت تُلْقِيْمُ كا مؤذن اذان تُطْهِر كُلْمِهُ اور اقامت جلدى جلدى كہتا۔ اذان میں آ داز بلند كرنا بہتر ہے ادرا قامت میں آ ہت۔ ﴿ مُعَلَوۃ ﴾

اگر اذان میں شہادتین کا تکرار نہ کرے اور اقامت میں تکبیر جار دفعہ (اذان کی طرح) اورشہادتین دو دو دفعہ کے تو بھی درست ہے، کیکن راجح اور بہتر پہلی صورت ہے۔

البخاري، رقم الحديث (٥٨٤)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٧٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٧٨)

سنن أبى داود، رقم الحديث (١٠٥)

سنن الترمذي، وقم الحديث (١٩٥) اس كى سنديس "عيد أمعم بن ليم" راوى متروك ہے۔

# جُوه رساك كالم الله كالم الله كان كان الرم الله كان كان

یہ ساری تفصیل سنن نسائی، سنن دارقطنی ، مجمع الزوائد وغیرہ کتب حدیث میں ملتی ہے۔ -

آ تخضرت مَالَيْنَ كا ارشادِ كرامي ب:

«قولوا مثل ما يقول المؤذن» (مشكوة)

اس صدیث کی روسے جب اذان اور اقامت سے تو بعینہ ان الفاظ کو دہرائے جس طرح کہ مؤذن کہتا ہے۔ ترجیع کے ساتھ اذان اہلِ حجاز کا معمول ہے اور ترجیع کے بغیر اذان علاءعراق کامعمول ہے۔

جب اذان سى جائے تو تمام كلمات كوساتھ ساتھ دہرايا جائے، جيسے پہلے ذكر ہوا، مگر "حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ" كى بجائے: "لَا حَوُلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" كَبَا عِلَى الْفَلاحِ" كى بجائے: "لَا حَوُلَ وَلَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" كَبَا عِلى اللَّهِ "كَبَا عِلى اللَّهِ" كَبَا عِلى اللَّهِ "كَبَا عِلى اللَّهِ" كَبَا عِلى اللَّهِ "كَبَا عِلى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ الْهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللْهِ اللَّهِ اللْهِ الْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ الْهِ اللْهِ الْمِلْمِ اللْهِ اللْهِ الْهِ اللَّهِ اللْهِ اللْهِ اللْهِ الْمُلْعِلَمِ اللْهِ الْمُلْعِلْمِ اللْهِ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلَمِ اللَّهِ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلْمِ الْمُلْعِلَمِ الْمُلْعِلَمِي الْمُلْعِلَ

#### اذان کے بعد دعا:

اذان ختم ہوجائے تو یہ دعا پڑھی جائے:

(اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ الْقَائِمَةِ! آتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودُانِ الَّذِي وَعَدُتَهُ (مشكوة) الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحُمُودُانِ الَّذِي وَعَدُتَهُ (مشكوة) من الله الله الله عوت كرب اوراس نماذ كرب جوقائم موربى ب! حضرت محد مَلَيْنَمُ كومقام وسيله عطا كراورفضيلت مرحمت فرما اوران كورجات بلندفرما اوراضي حسب وعده مقام محمود عطا فرمان "

حضرت سعید بن وقاص دلائن سے مروی ہے، آنخضرت علیم نے فرمایا: جوآ دمی اذان نے تو یہ کلمات کے:

سنن النسائي، رقم الحديث (٦٣٠) سنن الدارقطني (١/ ٢٣٣) مجمع الزوائد (٢/ ٨٧)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٨٦) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٨٣)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (٥٨٦) صحیح مسلم، رقم الحدیث (٣٨٣)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۵۸۹)

جُوه رسائل (436) كالله كالله

«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَّيهُ مَحَمَّدِ رَّسُولًا ، وَّبِالْإِسُلَام دِيناً » "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شر كم نبيس محمد تلافح اس كے بندے اور رسول بيں۔ ميں الله تعالى كى ربوبيت اور آنخضرت مَالِّيْنِ كي رسالت اور اسلام كے دين ہونے پر خوش ہول۔'' اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ (مفکوۃ)

عبدالله بن عمرو بن عاص وللشافر ماتے ہیں کہ آنخضرت تالیم کا ارشاد ہے:

''جب تم اذان سنوتو ای طرح کہوجس طرح مؤذن کہتا ہے اور درود پڑھو، جو مجھے پر درود برا مع گا، الله اس بروس وفعه رحمت فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی وعا کرو؛ بیہ جنت میں ایک مقام نے جو صرف ایک آ دمی کو مرحمت فرمایا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، جو میرے لیے اس مرتبہ کی طلب کرے اس کے لیے میرمی شفاعت بقینی ہے۔ (مفکوۃ)

ا قامت ك الفاظ كوبهي وبرانا جابي اور "قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ" ك ساته "أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا" كَهِنَا عِلِي (لِعِنَى الله اس بميشه قائم ركھ) • (مشكوة)

صبح كى اذان ميں "حى على الفلاح" كے بعدمؤذن "الصلوة خير من النوم" كيد؛ اس كانام تويب ب جومسنون ب- آخضرت مُلَيْع في حضرت بلال س فرمايا:

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۸٦)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۳۸٤)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٢٨٥) ال حديث كى سند يس انقطاع اورضيف ب-

<sup>•</sup> محویب مختلف اوقات میں بدلتی رای، پہلی صدی کے اواخر میں جب طلقاء یا حکام یا عوام مجد میں پہنچتے تو مؤون اوان اورا قامت كے درميان "قَدُ فَامَّتِ الصَّلاةُ" اور "حَيَّ عَلَى الْفَلَاح" بار باركتا-

# الرم الله كاناز الرم الله كاناز الرم الله كاناز الرم الله كاناز الله كاناز

← حضرت عبدالله بن عمر دالله ن عرد الله الم مجدين بيتهويب في توسائقي سے فرمايا: بدينتوں كي محدسے نكل چلو اور وہان نماز ند بر هي۔ (ترندي: ا/ ۱۷۷)

اس کے بعد ہی کئی تھویییں گھڑی گئیں، عباس خلفاء نمازوں میں کم حاضر ہوتے، امامت کے فرائض مجی کوئی دوسرا آ دی سر انجام دیتا۔ فاطمیوں کا بھی یہی حال تھا، بدغالی شیعہ تھے، اہل بیت کے ذکر سے ساری کی پوری کرتے، ان کے زمانے میں خلفاء پر سلام کا نام تھویب رکھ لیا گیا۔ فاطمیول نے "حَیّ عَلَىٰ خَيْرِ الْعَمَلِ" اور "مُحَمَّدٌ وَعَلِيٍّ خَيْرُ الْبَشَر"كا اضاف كيار فاطيول كا فتشصلاح الدين الولي الطف کے ہاتھوں ختم ہوا، مسنون جازی اذان دوبارہ جاری ہوئی۔ یہ قریباً ۵۲۵ ھاکا واقعہ ہے۔ اس کے بعد سیہ علاقے ترکوں نے فتح کے۔ ترک حفی تھے، انھوں نے عراقی اذان جاری کی، فقہ حفی کے لیے مدرسے چاري کيے، اس وقت نه اذان ميں ترجيع تھي نه اقامت فرادي، بلكه اذان اور اقامت قريباً كيسال تھي۔ اوع میں ایک گورز نے جس کا نام "منطاش" تھا، بعض جابل فقیروں اور صوفیوں کے مشورہ سے ایک جیوٹی خواب گھڑی اورمصر کے داروغہ جم الدین الطبندی کو سنا کر تھویب کے طور برآج کل کی مروجہ صلوقا (اذان سے پہلے "الصلوة والسلام عليك يا رسول الله" بلندآ واز سے) جارى كر دى۔ يدداروغ يقول علامه مقریزی بوا راشی، جابل اور ظالم تفار آج کل بعض مساجد میں اذان کے ساتھ جو''صلوق'' فلمی انداز سے گائی جاتی ہے، یہ ناظمی رافضوں کی سنت ہے اور داروغہ مجم الدین الطبندی کی ایجاد ہے، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بیآ تھویں صدی میں شروع ہوئی تھی۔ چند سالوں سے ہمارے ملک میں بھی بریلوی حضرات نے جاری کر لی ہے۔مقریزی فرماتے ہیں: شعبان ۹۱ کھ میں یہ بدعت مصراورشام کے تمام شہروں میں عام ہوگئی۔عوام اور اکثر جاہل سجھتے ہیں بیاذان کا لازی حصہ ہے، اس کا لازی نتیجہ بیہ ہوا کہ بعض جہلاء دیہات میں اپنے مردہ پیروں کوسلام کہنے لگے۔ إنا لله وإنا إليه راجعون (تفصيل کے لیے ملاحظہ ہو: الخطط والآثار مقریزی: ٤/ ٤٤، ٤٧)

#### تھویب کا جارت:

ا- في أيام بني أمية: حي على الصلوة يا خليفة رسول الله- بنو أمية كانوا يؤمون الصلوات المخمس التزاماً، والخلفاء الفاطميون والعباسيون تركوا ذلك في عامة الأحوال، وأكثرهم عجماً، فالمؤذنون كانوا يسلمون على الخليفة بعد الأذان بأسمائهم فلما انقضت أيامهم و

# الرول اكرم الله المحافظ المالية المحافظ المحا

«لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلوة الفجر»

(ترمذي عن بلال: ١/ ١٧٧)

" فجر کے سواکسی وقت تھویب مت کہو۔"

پوری امت کا اس حدیث پرعمل ہے، اس کے بعض طرق میں ضعف ہے، لیکن بعض طریق صحیح بھی ہیں۔ (التلخیص الحبیر، ص: ٦٥)

غير السلطان صلاح الدين رسومهم لم يجترأ أحد من المؤذنين أن يسلم على صلاح الدين احتراماً للخليفة العباسي ببغداد، فجعلوا عوض السلام على الخليفة: السلام على النبي النبي المتمر ذلك قبل أذان الفجر بمصر والشام والحجاز. (الخطط والآثار: ٤/ ٤٤)

۲- "مُحَمَّدٌ وَعَلِيْ خَيْرُ الْبَشَرِ" كا اضافه ٢٣٥ه ميں ہوا، جب نور الدين محمود نے بيعلاقه فتح كيا تو ابوالحن على بن حسن حنى نے احناف كى ايك جماعت كے ساتھ اس بدعت كو بزور شمشير فتم كيا، اور فقہائے كوف كے مسلك براذان جارى ہوئى۔

٣-معزلدين الله كوبرن ٢٥٩ هين أحي على خير العَمَل " جارى كرايا-

٧- حاكم بامر الله في ١٠٠٠ ه "ألصَّلُوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوُم" جاري كرايا-

۵ - اذان ك بعد اجم هين "الصلوة على أمير المؤمنين ورحمة الله"

٧-٥٠٨ هي صرف "الصلوة رحمك الله"

2- ابوالیمون بن عبدالمجید کی حکومت کا زمانہ تھا۔ ۵۲۳ھ میں اس نے حافظ لدین اللہ کو قیر کرایا اور محل کے دروبست پر قابض ہوا، اس نے "حی علی خیر العمل" اور "محمد وعلی خیر البشر" کے الفاظ اذان سے ساقط کرائے۔ ۵۲۲ھ میں بیٹل ہوا تو دوبارہ حافظ لدین اللہ نے حکومت پر قابض ہوکر بالفاظ جاری کرا دیے۔

٨\_مصريس سلطان صلاح الدين نے علمائے حجاز كے مسلك كے مطابق اذان جارى كرائى ـ ١٤٥هـ
 ٩ ـ "وأمر المحتسب صلاح الدين عبد الله البريسي: الصلوة والسلام عليك يا رسول الله،
 وكان ٧٦٠هـ"

سنن الترمذي، رقم الحديث (١٩٨) اس كى سند مين "ابواساعيل المدائن" ضعيف ب\_مزيد تفصيل كے ليے ديكھيں: التلخيص الحبير (٢/٢٠١) رسول اكرم منطفا كي نماز £\$ررراك **(\$439)}\$\$\$\$** كارورراك (\$439)

نماز باجماعت:

قرآن مجيد ميں ارشاد ہے:

﴿ وَ ارْكُعُوا مَعَ الرُّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤]

یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔

ایک حدیث میں فرمایا: ``

عن أبي هريرة عليه أن رسول الله الله قال: ﴿ فضل صلاة الجماعة على صلوة أحدكم وحده خمس وعشرون جزءاً) (ابن ماجه، نسائي) "ا کیلے نماز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ۲۵ درجات افضل ہیں۔"

اس مفہوم کی ایک حدیث حفزت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اسکیے نماز پڑھنے ہے جماعت کے ساتھ نماز ستائیس در ہے اجر میں زیادہ ہوجاتی ہے۔

(ابن ماجه، ص: ۵۷، دارمي ص: ۱۵۱، طبع هند)

"نماز کے لیے دور سے چل کر آنے میں ہرقدم پر اللہ کی طرف سے اجراکھا جاتا ہے۔ (ابن اجرم: ۵۷)

حضرت ابو ہریرہ واللہ سے مروی ہے، آنحضرت مظافی نے فرمایا:

"میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز کے لیے سی آ دمی کو حکم دوں کہ وہ نماز بڑھائے اور ان لوگوں کے مکان جلا دوں جو جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔

(ابن ماجه، ص: ۵۸)

مسند أحمد (٢/ ٢٦٤) سنن النسائي، رقم الحديث (٤٨٦) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٧٨٨) نيز ويكسين: صحيح البخاري (٤٦٥) صحيح مسلم (٦٤٩)

عصيح البخاري، رقم الحديث (٦١٩) صحيح مسلم، رقم الحديث (٦٥٠)

<sup>🗗</sup> سنن ابن ماجه، رقم الحديث ( ٦٦٤)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٦١٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٦٥١)

جُومِه رَمَا كُلُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 440 ﴾ ﴾ كَانُونُ الرَّمِ اللَّهِ كَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ابن ام مکتوم اور عتبان بن مالک؛ یه دونوں صحابی آنکھوں سے معذور تھے، دونوں نے آپ تا ایک اس مکتوم اور عتبان جا ایک اس کے کہ ہم معذور جیں، گھر میں نماز اداکر لیں؟ آپ تا ایک نے عتبان دائش کو اجازت دے دی۔ (صحیح بخاری) لیکن ابن ام مکتوم کوفر مایا کہ اگرتم اذان سنتے ہوتو شخصیں مبحد میں آنا جا ہے۔ (صحیح مسلم وغیرہ)

اس کا یہی مطلب ہوسکتا ہے کہ گھر پر نماز ادا کرنے سے معذور کو بھی جماعت کا اجرنہیں مل سکتا۔ ممکن ہے عبداللہ بن ام مکتوم بڑاٹھ؛ چلنے پھرنے میں عتبان سے زیادہ ہوشیار ہوں۔

آ تخضرت مُلَّيِّةً نے بیہ بھی فرمایا: ''لوگوں کو یا تو مساجد میں حاضر ہونا چاہیے، ورنہ الله تعالی نصیں غافلوں میں شار فرمائیں گے۔'' (ابن ماجہ،ص: ۵۸)

ان احادیث سے ظاہر ہے نماز باجماعت کس قدر ضروری ہے۔ بلا وجہ جماعت سے
پیچے رہنا شرعاً جرم ہے، معمول عذر کی وجہ سے بھی جماعت کا ترک درست نہیں۔
آنخضرت مُلاَیْنَ آخری علالت میں ضعف کے باوجود دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ
کر جماعت میں شریک ہوئے۔

عصريح البخاري، رقم الحديث (٦٣٦)

عصحيح مسلم، رقم الحديث (٦٥٣)

العديث (٧٩٤) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (٧٩٤)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۸۱)

جُور رسائل المحالي المحالية كانماز المرابع الله كانماز

و جماعت گر میں بھی ہو کتی ہے لیکن مجوری کی بنا پر، بلا عذر گر میں نماز ادا کرنا درست نہیں؛ اگر جماعت کی گروں میں کھی اجازت دے دی جائے تو مساجد کی تغییر برکار ہوگ۔ آنخضرت تُلَیُّیُ نے بمیشہ نماز معجد میں باجماعت ادا فرمائی، اس لیے عذر کے سوا نہ بلا جماعت پڑھنا درست ہے، نہ معجد کے سوا گریا دکان وغیرہ میں۔عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

« لو صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیته لترکتم سنة نبیکم لضللتم»

(سنن کبری بیهقی: ۳/ ۹۹)

''اگرتم گھر میں نماز پڑھو گے جس طرح فلاں پڑھتا ہے تو سنت کو ترک کر دو گے، اگر سنت کو ترک کرو گے تو گمراہ ہوجاؤ گے۔''

البتہ عذر ہو، مثلاً بارش، بیاری، کھانے اور بھوک کی موجودگی، قضائے حاجت کا شدید احساس، پیثاب وغیرہ ضروریات سے جماعت ترک کی جاسکتی ہے؛ ان معاذیر کا صراحثاً ذکر احادیث میں موجود ہے۔

#### امام کے اوصاف:

مقامِ امامت کی شرعا اس قدر اہمیت ہے کہ آنخضرت تافیخ الله واقی و دود امامت فرماتے رہے اور اگر بھی کسی ضرورت کے لیے مدینہ منورہ سے باہر جانا ہوا تو معجد کو بھی خالی نہیں چھوڑا بلکہ کسی بہتر آدی کو امام مقرر فرماتے۔ آخری بیاری میں ضعف و نقابت کی وجہ سے جب معجد تشریف لانا مشکل ہوگیا تو بڑے اصرار سے حضرت ابو بکر والفؤ کو امام مقرر فرمایا۔ امہات المؤمنین نے کوشش کی کہ مرض کے ایام حضرت عمر والفؤ امامت فرمائیں، لیکن فرمایا۔ امہات المؤمنین نے کوشش کی کہ مرض کے ایام حضرت ابو بکر والفؤ آنخضرت تافیخ الله کے بیاری کے ایام میں مسلسل امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ (صحیح بخاری)

٠٥٦٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٥٦٠)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (٦٤٦) صحیح مسلم، رقم الحدیث (٢٠١)

اكري الريائل كان كان الريائل كان الريائل كان الريائل كان الريائل كان الريائل كان الريائل كان الريائل

بیعتِ خلافت کے بعد تو وہی مستقل امام تھے۔ آنخضرت علی البتہ اربعہ (حضرت ابوبکر، حضرت عرب حضرت عمان، حضرت علی افائش اسب وستور پورے الترام سے امامت فرماتے رہے۔ ان ایام میں امامت، خلافت کے لوازم سے تھی، بلکہ قلمرو کے اہم مقامات پر امام کے تقرر میں در بارِ خلافت کی رائے کا احتر ام کھوظ رکھا جاتا اور امام بہتر سے مقامات پر امام کے تقرر میں در بارِ خلافت کی رائے کا احتر ام کھوظ رکھا جاتا اور امام بہتر سے بہتر مقرر کیا جاتا، گویا مقامِ امامت اور مقامِ خلافت اپنی ذمہ دار یوں کے لحاظ سے برابر تصور ہوتے اور کوشش کی جاتی کہ خلافت اور امامت کے فرائش ایک ہی شخص انجام دے۔ لیکن امامت کی ضرورت خلافت اور امامت کے فرائش ایک ہی شخص انجام دے۔ خلف تھی ، امام ہر مسجد کے لیے ضروری تھا، لیکن فلمو کے لیے خروری تھا، لیکن خلافت سے مختلف تھی ، امام ہر مسجد کے لیے ضروری خصوصیات خلیفہ پوری قلمرو کے لیے ایک ہی کانی تھا، اس لیے امام کے لیے بعض دوسری خصوصیات طحوظ رکھی گئیں، جواحادیث میں مرتوم ہیں:

عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً) (معالم السنن: ١٦٦/ سنن كبرى: ١٦٠/ ١٠٠- ١١٥) 

"" تخضرت تَلْيُوْم نِ فرمايا: امام كي لي يبلى شرط يه كه وه كتاب الله كو باتا بود دوسرى شرط يه كه ده سنت كا مامر بو، اگراس مين آوى برابر بول تو جس نے پہلے بجرت كى بو، اگر اس صفت ميں بھى برابر بول تو جوعمر ميل زياده بوده امام بوگا۔"

یہ حدیث مختلف الفاظ اور مختلف طرق سے مروی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام کو ان اوصاف کی بنا پر ترجیح دی جائے گی اور اس کا انتخاب ان اوصاف کی روشیٰ میں ہوگا۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: ﴿ إجعلوا أَسْمَتَكُم حَيار كُم

<sup>0</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٦٧٣)

# جُوه رسائل 43 علي (مول اكرم نظا كي نماز

فإنهم وفدكم فيما بينكُم وبين ربكم. إسناد هذا الحديث ضعيف) (سن كبرئ: ٩٠/٣)

''امام بہتر لوگوں کو بناؤ، وہ تمھارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ایک ذریعہ ہیں۔اس کی سندضعیف ہے۔''

اس سے ظاہر ہے، امام مقرر کرتے وقت بہتر آ دمی کو انتخاب کرنا چاہیے۔ حدیث گو ضعیف ہے،لیکن صیح احادیث سے اس کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

#### فائك (١٠):

خلفاء بنی امید میں بھی یہ دستور جاری رہا، اس دور میں اول وقت کی پابندی قائم ندرہ سکی، لیکن اپنی اسلط کے مطابق اکثر ان میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بنو عباس میں یہ پابندی بہت کم ہوگئ، وہ خود اس کے اہل بھی ندیتے، لوگ بھی ان کی اقتدا پہندنہیں کرتے تھے۔

مغل بادشاہ اکثر جائل تھے، علاء کا ادب کرتے تھے، کیکن امامت کی ان میں صلاحیت ہی نہ تھی، اس لیے امامت کا تعلق تخت و تاج سے قریباً کٹ گیا۔ انگریزی اقتدار کے بعد ہندوستان پاکتان میں بے دینی اور جہالت کی جڑیں مضبوط ہوگئیں، علاء کا ظاہری اقتدار قائم نہ رہ سکا، نہ ہی علاء اسے قائم رکھ سکے۔ یہ علمی انحطاط اور اخلاقی انحطاط کا سلسلہ روز برونہ روبہ ترتی ہے۔ اب ائمہ مساجد میں بہت کم حضرات ہیں، جواخلاق و قابلیت کے اعتبار سے اس مقام کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ارزاں سے ارزاں امام تلاش کیا جاتا ہے، وہ شکستی کی وجہ سے اخلاقی ذمہ داریوں کو نباہ نہیں سکتی، ایسے لوگوں کی وجہ سے اجھے لوگ بھی مضحکہ بن کررہ گئے ہیں اور امامت، دنیا کا ادنی ترین کام بن کررہ گیا ہے۔

اس كى سند ميس حسين بن نصر اور بعض ويگر رواة ضعيف بيس تفصيل كے ليے ويكھيں: السلسلة
 الضعيفة (٤/ ٢٠٢)

#### فائك ﴿:

﴿ نَمَازَ كَ احَكَامَ كَا بِورَى طَرِحَ واقف ہو اور فرائفن و واجبات كو انجھى طرح جانتا ہو۔ ﴿ قرآن تجويد سے بڑھ سكتا ہو۔ ﴿ پر ہيزگار ہو۔ ﴿ معمر ہو۔ ﴿ خليق ہو۔ ﴿ خوبصورت ہو۔ ﴾ شريف النسب ہو۔ ﴿ خوش آ واز ہو۔ ﴿ بيوى خوش وضع ہو۔ ﴿ بالدار ہو۔ ﴿ بارعب ہو۔ ﴿ خوش بوش ہو۔ ﴿ سر برا ہو۔ ﴿ بعض دوسرے اعضا

کے تناسب کا بھی بعض فقہاء نے ذکر فرمایا ہے۔

(الدر المختار مع رد المحتار لابن عابدين، شامى: ١/ ٥٨٢، ٥٨٣) علامه كاسانى نے ان وجوہ ترج كوكسى قدر نقريم و تاخير سے اور كم و بيش لكھا۔ (البدائع والصنائع: ١/ ١٥٧، ١٥٦) ليكن سيح حديث كى ترتيب مقصد كے لحاظ سے موزوں اور مناسب ہے۔

# امام کی اقتداء<u>:</u>

باجاعت نماز میں امام کی افتداء ضروری ہے، تمام ارکان میں مقدی کوامام کے تابع
رہنا چاہیے، رکوع و بجود وغیرہ ارکان میں امام سے سبقت کرنا حرام ہے، اس سے نماز فاسد
ہوجائے گی، گویا مقتدی امام ہوگیا، بلکہ امام کے ساتھ بھی ادا کرنا درست نہیں، ہرصورت
میں امام کے بعد بی ارکان کوادا کرنا چاہیے۔ احادیث میں اس کی تائید بوضاحت مرقوم ہے:
( عن أبي هريرة قال قال رسول الله الله الما أما يأمن الذي يرفع رأسه
في صلوته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟))
وصحيح مسلم: ١/١٨١)
دم خضرت تا لي فرمايا: جوآدی نماز میں امام سے پہلے سراٹھا تا ہے، اسے
بخوف نہیں ہونا چاہے کہ اللہ تعالی اس کی شکل گدھے کی کی بنادے۔''

الصلوة أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإنى أراكم أمامي ومن خلفي، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار» (صحيح مسلم: ١٨٠٨) " حضرت انس والمثلات مروى ب، آنخضرت مَاليًّا نے ايك دن نماز برُ هائي، جب نماز ہو چکی تو ہماری طرف توجہ فر مائی اور فر مایا: اے لوگو! میں تحصارا امام ہوں۔ رکوع، جود، قیام اور منہ پھیرنے میں مجھ سے آ گے مت بردھو۔ میں مسمس سامنے اور اینے بیچھے سے دیکھا ہوں۔ پھر فرمایا: اللہ کی قتم جس کے قیضے میں میری جان ہے، جو میں دیکھتا ہوں، اگر تم وہ دیکھو تو تم کم بنسو اور زبادہ گربہ زاری کرو۔ صحابہ نکافیہ نے یوچھا: حضرت! آب نے کیا دیکھا؟ فر مایا: میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔''

حضرت انس والثنة نے فر مایا:

"آئی آپ کے دائیں پہلو میں فراش آپ کے دائیں پہلو میں فراش آئی، ہم بیار پری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہیں فراش آئی، ہم بیار پری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہیں نماز کا وقت ہوگیا، آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی، ہم نے بھی آپ کے بیٹھے بیٹھ کرنماز پڑھی وقت ہوگیا، آپ نے نماز پڑھی لو آپ ناٹی نے فرمایا:

( إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعودا أجمعون» اهد (صحيح مسلم ١/ ٧٧١)

#### فائك:

امام کے ساتھ مقتدی کے بیٹھ کرنماز پڑھنے کاعمل آپ کی ہنگامی بیاری میں ہوا، کیکن آٹ کی ہنگامی بیاری میں ہوا، کیکن آخضرت منافیظ کی آخری بیاری میں حضرت ابو بکر ڈھائٹ نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کرنماز بڑھی:

( وكان أبو بكر يصلي، وهو قائم بصلوة النبي ، والناس يصلون بصلوة أبي بكر، والنبي قاعداً » (صحيح مسلم: ١/ ١٧٨)

صحیح مسلم کی حدیث ندکور کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب امام تکبیر کہہ چکے تو مقتدی اس کے بعد تکبیر کہے، جب امام سجدے میں چلا جائے، تم سجدہ میں جاؤ، جب امام سر اٹھا چکے تو تم سر اٹھا کے تو تم سر اٹھا و، جب وہ "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَةً" کہہ چکے تو تم "رَبَّناً وَلَكَ اللّٰهِ لِمَنُ حَمِدَةً" کہہ چکے تو تم "رَبَّناً وَلَكَ اللّٰهِ لِمَنُ حَمِدَةً" کہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ مقتدی کو ہر فعل اس وقت کرنا چاہے، جب امام وہ کام کر چکے، نہ امام سے پہلے جانا چاہیے نہ اس کے ساتھ، بلکہ امام کے بعد وہ رکن ادا کرے، متابعت کرے یعنی پیچھے لگے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والنظر نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ ارکان کے ادا کرنے میں امام سے سبقت کررہا تھا، فرمایا:

# رسول اکرم خاتیجی کی تماز

"لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت

(صحيح مسلم، بحواله رسالة "الصلوة" إمام أحمد)

"نهتم نے اکیلے نماز پڑھی نہ ہی امام کی اقتدا کی۔"

نیز عبدالله بن عمر والفؤ سے منقول ہے:

"إنه نظر إلى من سبق الإمام فقال له: ما صليت وحدك ولا صليت مع الإمام، ثم ضربه وأمره أن يعيد الصلوة"

(رسالة الصلوة، ص: ٣٥٢، مجموعة الحديث)

''انھوں نے ایک شخص کوامام سے سبقت کرتے دیکھا تو فرمایا: نہتم نے اسکیلے نماز ادا کی ندامام کی اقتدا کی۔اسے مارا اور کہا: نماز لوٹاؤ۔''

عبدالله بن عمر ولفيُّؤ اليي نماز كو ناجائز مجھتے تھے۔ امام احمد فرماتے ہیں:

" قول النبي الله: إذا كبر فكبروا، معناه أن تنتظروا الإمام حتى یکبر، و یفرغ من تکبیره، وینقطع صوته، ثم تکبرون بعده، والناس يغلطون في هذه الأحاديث، ويجهلونها، مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف بالصلوة، والاستهانة بها، فساعة يأخذ الإمام في التكبير يأخذون معه في التكبير، وهذا خطأ" (رسالة الصلاة لأحمد، ص: ٣٥٢)

"إذا كبر فكبروا، كابيمطلب بيكهامام ك تكبير فتم بوجائ، پهرمقتري تحبیر کے۔ لوگ جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں اور نماز کے معاملہ کو ہلکا سجھتے ہیں، امام کے ساتھ ہی تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں اور پیغلطی ہے۔''

امام احد نے اس مقام میں بڑے بط سے لکھا ہے کہ امام سے پہلے یا امام کے ساتھ

• بدائر امام احمد رُطافنہ کی طرف منسوب کتاب '' سالة الصلاۃ'' میں بلاسند مرقوم ہے اور امام احمد کی طرف اس كماب كي نسبت درست نهيس و يكهين: سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٨٧، ٣٣٠) صفة الصلاة للألباني (ص: ٣٣)

# رسول اكرم الله كالمان الله المائل كانماز ك

تمام ارکان ادا کرنا غلط ہے، امام جب رکوع و بچود میں چلا جائے اور اس کی تکبیر کی آ وازختم جوجائے تو مقتدی کو اس وقت رکوع و بچود وغیرہ امور شروع کرنے چاہییں۔

ہمارے ملک میں بیلطی عام ہے، تمام طبقات بیلطی کرتے ہیں، اگر سبقت نہ کریں تو امام کے ساتھ ضرور ادا کرتے ہیں حالانکہ بیرصاف حدیث کے خلاف ہے،خطرہ ہے کہ نماز ضائع ہوجائے۔

امام کی اطاعت کا شرعا یمی مطلب ہے کہ بیتمام ارکان وغیرہ امام پہلے ادا کرے، مقدی اس وقت شروع کرے جب امام رکن میں مشغول ہوجائے۔ حدیث کا منشا بیمعلوم ہوتا ہے نہ امام سے سبقت درست ہے نہ امام کی معیت بلکہ امام جب رکن میں مشغول ہوجائے، اس کے بعدمقتدی امام کے ساتھوشریک ہو۔

اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں، تمام ائمہ کے نزدیک اقتدا کی یہی صورت ہے۔
تعجب ہے کہ تمام مکا تبِ فکر اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ بر بلوی حضرات تو بدعات میں اس قدر
محو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے داوں کوسنت کی محبت سے خالی کر دیا ہے۔ وہ ہر وقت نئ سے
نئ بدعتوں کی تلاش میں پریشان ہیں۔حضرات اہل صدیث اور دوسرے موحد گروہ اس غلطی میں
از اول تا آخر مبتلا ہیں۔ إلا من رحمہ الله۔ امام احمد رشاشہ کا ارشاد کس قدر درست ہے:

"لو صليت في مائة مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد يقيمون على ما جاء عن النبي وعن أصحابه رحمة الله عليهم" (رسالة الصلوة لأحمد، ص: ١٥٤)

''آپ سومسجدوں میں نماز ادا فرمائیں کسی مسجد میں بھی آنخضرت مُلَّقِعً کی سنت اور صحابہ کے طریق پرآپ کونماز نہیں ملے گی۔''

# نماز میں اطمینان:

نماز جماعت کے ساتھ ہو یا اسکیے، فرض ہو یانفل، سنت ہو یا واجب، اس کے ادامیں اطمینان بے حد ضروری ہے۔ قیام، رکوع، سجود، قومہ، خلسہ؛ ہر کام اپنے مقام پر پورے

# جُون درماك 449 كي الماز الرم تالله كانماز

اطمینان اور سکون سے ہو، کسی فتم کی بے اعتدالی اور عجلت درست نہیں۔

احاویث میں ہے:

﴿ ' رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں: ایک آ دی نے آنخضرت اللّیٰم کے سامنے نماز اداکی، اس نے رکوع، جود، قیام، قومہ، قعدہ وغیرہ امور بڑی جلدی ادا کے، اس میں اطمینان نہیں تھا۔ پھر آنخضرت اللّیٰم کی خدمت گرامی میں سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ واقعہ تین دفعہ ہوا کہ اس نے نماز اطمینان کے بغیر پڑھی، نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھو۔ اس نے عرض کیا: آپ خضرت اللّیٰم نے فرمایا: تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر پڑھو۔ اس نے عرض کیا: میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے فرمایا: پہلے کمل وضو کرو کہ کوئی اعضاء خشک نہ رہے، پھر قیام، رکوع، جود، قومہ، جلسہ پورے اطمینان اور تسکین سے اداکرو۔ ''

﴿ عن أبي مسعود البدري أن رسول الله قال: ﴿ لا تَجزئ صلوة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ﴾ (أصحاب السن)

''ابومسعود فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹلٹا نے فرمایا: جب تک رکوع اور ہجود میں پشت سیدھی نہ کی جائے نماز درست نہیں ہوگی۔''

🗘 نعمان بن مرہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُلاثیم نے فرمایا:

( أُسُوا السرقة الذي يسرق صلوته، قالوا: كيف يسرق صلوته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها) (موطأ إمام مالك)

۵ موطأ الإمام مالك (١/ ١٦٧)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٢٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٩٧)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٥٥) سنن النسائي، رقم الحديث (١٠٢٧) سنن ابن ما
 رقم الحديث (٨٧٠)

جور رسائل جہور رسائل کے جو نماز میں کی جائے۔ دریافت کیا گیا: نماز میں کیے بیر تین وہ چوری ہے جو نماز میں کی جائے۔ دریافت کیا گیا: نماز میں کیے چوری ہوئی ہوئی ہے:

چوری ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: جوآ دی رکوع اور بجود پوری طرح ادانہ کرے۔'

چاہیے کہ تبہیر تحریمہ کے بعد سیدھا کھڑا ہوجائے، دعا اور سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پورے اطمینان سے پڑھے، پھر رکوع کرے۔ ہاتھ گھٹوں پر رکھے اور پیٹے بالکل ہموار کرے اور تبیعات پڑھے، پھر سیدھا کھڑا ہوجائے اور تو مہ کی دعا پڑھ، پھر بجود میں چلا جائے ادر تبیعات پڑھ، پھر جود میں چلا جائے ادر تبیعات پڑھا کہ تھے۔ کہ استعمان سے سیدھا میٹے جائے، پھر سجدہ کرے۔ عمر بن عبدالعزیز رکوع اور بچوہ میں عموا دی تسبیعات پڑھا کرتے تھے، صحابہ ڈوائٹی فرماتے عمر بن عبدالعزیز رکوع اور بچوہ میں عموا دی تسبیعات پڑھا کرتے تھے۔ دونوں ہاتھ، دونوں کے ایان میں آئے گا۔ آخضرت نگائی جود میں سات اعضاء استعمال فرماتے تھے۔ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹے اور پیشانی، بعض اعادیث میں ناک کا ذکر ہے، گویا پیشانی اور ناک کا ایک کا دی جو سیر الوصول: ۲/ ۲۳۶)

#### جلسهٔ استراحت:

پہلی اور تیسری رکعت ہے جب اٹھتے تو تھوڑی دریٹھبر کر اٹھتے۔ (صحیح بخاری) اسے جلسۂ استراحت کہا جاتا ہے۔

#### قابل توجه فائده:

نماز کے ارکان، بینات، اذکار؛ آنخضرت نگانی سے بتواتر ثابت ہیں؛ اسی طرح تعدادِ رکعات ادرادقات بھی عملی تواتر سے ثابت ہیں۔صدیوں پیطریق امت میں معمول بہ آ رہا ہے۔ بعض خمنی مسائل میں اختلاف پایا گیا ہے، ائمہ اجتہاد نے اپنے فہم کے مطابق عمل کے لیے کسی نہ کسی طریق کو اختیار فرمایا ہے۔ ہرایک نے اپنے اپنے مسلک کی تائید

سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٨٨) سنن النسائي، رقم الحديث (١١٣٥)

۲۹۰٬۷۸۹) صحيح البحاري، رقم الحديث (۷۹۰٬۷۸۹)

جُوه رسائل کھی ﴿ 451 ﴾ ﴿ 451 ﴾ کھوندرسائل کا ناز

میں دلائل ذکر فرمائے ہیں، یہ اختلاف بعض مقام پرشدید صورت اختیار کرگیا ہے، تاہم ائم ایک ذکر فرمائے ہیں، یہ اختلاف بعض مقام پرشدید صورت اختیار کرگیا ہے، تاہم ائم اجتہاد اور ان کے قدیم اُ تباع نے اپنے دلائل پر یفین اور معلی پختگی کے باوجود نتوے بازی اور سوقیانہ انداز سے پر ہیز فرمایا ہے، اور اظہار ادلہ اور وجو و ترجیح کے بیان سے معاملہ آ گے نہیں برھنے دیا۔

امام محمہ، امام ابو بوسف، حافظ مزنی، ابن قدامہ وغیرہم ربطتے کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان بزرگوں میں اپنے مسلک پر سخت پابندی کے باوجودان میں تشدد نہ تھا، کین جب سے ان مسائل کو تقلید و جمود کی راہوں سے گزرنا پڑا ہے، ان میں خاصی شدت اور تیز فتو کی بازی نمایاں ہوگئ ہے۔ قدماء اور متاخرین فقہاء کی کتابوں کھے مطالعہ سے یہ فرق نمایاں معلوم ہوتا ہے۔ اب یعلم پرور حضرات اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اقتداء کے عدم جواز کا فتوکی، اور بدعتی، بے دین، لا فد ہب کہنے سے بھی پر ہیز نہیں فرماتے۔ فالی الله المشتکی اس کا اثر یہ ہورہا ہے کہ اس متم کے غیر معتدل اہل علم مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کر رہے ہیں اور جمع کلمہ کی کوشش قریباً ناکام ہورہی ہے اور کچھ پیشہ در سیاست دان ان اختلافات کو اور بھی ہوا دے رہے ہیں۔

یہ اختلافات عموماً اس قدر درینہ ہیں کہ سی تحقیق اور ترجیح کو بھی حرف آخر نہیں کہا جا
سکتا، اپنے عمل اور تسکین کے لیے تو تحقیق کی راہ کھی ہے اور کھی وئی چاہیے لیکن اس قدر
شدت کہ مخالف کی تحقیر اور تفکیک ہو، کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ دل کے کسی گوشے
میں بھی نفرت اور سوءِ طن کو جگہ نہیں وینی چاہیے، جیسے خود ائمہ اجتہا داور ان کے عام تلامذہ کی
روش سے ظاہر ہے۔ ائمہ اجتہاد کے اختلافات میں کئی مقامات پر سے اختلافات حرام وطلال،
جائز اور ناجائز، پاک اور بلید کی حد تک بھی بہنچ گئے، لیکن تکفیر تک نوبت نہیں پہنچی تھی۔

ز رِقِلم گزارشات کا تعلق نماز کے مسائل سے ہے، اس لیے مسلک اہل حدیث میں جوصورت رائح اور صیح ہے، اس کا تذکرہ مختصر طور پر ہوگا،کسی دوسرے کی تحقیر وتفسیق قطعاً مدنظر المراكل اكرم الله كالمالك المحافظ كانماز المرم الله كانماز المرم الله كانماز المراكل المراكل

نہیں، بلکہ صرف مسلک کی صحت اور بعض غلط فہیوں کا ازالہ ہے، جو بعض کم سواد اور غلط کار لوگوں نے پھیلا دی ہیں۔ وما توفیقی إلا بالله.

#### زبان سے نیت کرنا:

لغت عربی کے اعتبار سے نیت دل کافعل ہے۔

'النية عزم القلب؟ (منجد) نيت كمعنى دل كا قصد واراده ہے۔ اگر زبان سے بولے تو تول ہوگا، نيت نہيں ہوگا۔ عام لوگ نماز سے پہلے زبانی نيت كرتے ہيں، جو باتفاق ائمه اسلام منع ہے۔ شخ الاسلام ابن تيميد وشط نے فرمايا:

"فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب لا في مذهب أبي حنيفة، ولا أحد من أئمة المسلمين، بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية، ومن جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين" (فناوي ابن تيمية: ٢/ ٣٧٠)

''آ واز سے نیت کرنا نہ واجب ہے نہ مستحب، امام ابو حنیفہ بڑلشہ اور تمام انکہہ متفق ہیں کہ بیدرست نہیں۔ جوادنجی آ واز سے نیت کرے وہ سنت کا مخالف ہے۔' زبان سے کہنے کی بجائے بیہ ارادہ دل میں کرنا چاہیے، نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی لفظ زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔

#### صف بندی:

نماز میں مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ امام کو چاہیے کہ وہ صفوں کی در تنگی کا جائزہ لے۔ صفیں سیدھی ہوں، نمازی ممکن طور پر ایک دوسرے سے پاؤں ملائیں، کندھے کندھوں کے برابر کریں اور جہاں تک ہو سکے، صفوں میں شگاف بند کیے جائیں۔ ہمارے ملک میں رواج ہوگیا ہے نمازی الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں؛ بعض لوگ ایک بالشت یا اس کے

 <sup>•</sup> العروس (٤٠) ۱۳۹) 
 • العروس (٤٠) ۱۳۹)

### جُوه رسائل المنظمة ﴿ (453 ) المنظمة المنظمة كانماز

یں وپیش فرق رکھنا ضروری سجھتے ہیں، بی خلاف سنت ہے۔

عن أنس عن النبي قال: (( أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراءِ ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه) (صحيح بخاري: ١/ ١٠٠٠) معالم السنن خطابي: ١/ ٣٣٢)

"آ تخضرت تَالِيُّا نِ فرمايا: صفول كو درست كرو، مين تتحص اين يتهي سے بھی درست كرو، مين تتحص اين يتهي سے بھی دركت كرد، مين تتحص سے كندها اور پاؤل سے ياؤل ملاتے تھے۔"
سے ياؤل ملاتے تھے۔"

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله الله قال: «أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» (معالم السنن: ١/ ٣٣٢، جمع الفوائد، ص: ٢٤٥) ابن عر والتي فرمايا: "وصفيل سيرهي كرو، ابن عر والتي فرمايا: "وصفيل سيرهي كرو، كنده برابر كرو، سوراخ بند كرو، جب ساهي ملانے كى كوشش كرے تو الله عالى اس كو جاؤ، شيطان كے ليكوئى سوراخ نه چھوڑو، جوصف كو ملائے، الله تعالى اس كو طلاح، الله تعالى اس كو طلاح، الله تعالى اس كو طلاح، الله تعالى اس كو

اس مضمون کی احادیث کثرت سے مروی ہیں، گویاصفیں ملانے سے دلول کے بُعد دور ہوسکتے ہیں۔

فقد حفيه نے بھی صراحت فرمائی ہے کہ صف میں ال کر کھڑے ہوتا چاہیے۔ الدر المحتار بھامش الشامي (١/ ٥٩٣) میں ہے: "(ویصف) أي يصفهم الإمام بأن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الحلل ويسووا مناكبهم" اه

<sup>•</sup> مسند أحمد (٢/ ٩٧) سنن أبي داود، رقم الحديث (٦٦٦)

''امام صغیں سیدھی کرنے کا تھم دے کہ لوگ مل کر کھڑے ہوں، سوراخ بند کریں، کندھوں کو برابر کریں۔''

عام لوگ صف بندی میں تنگ دلی سے کام لیتے ہیں، پاؤں ملا کر کھڑ ہے ہوتا ناپند
کرتے ہیں، پاؤں ملایا جائے تو کھ سکنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض پاؤں ملانے پر اصرار
کر کے تعاقب شروع کر دیتے ہیں؛ یہ دونوں با تیں آ داب نماز کے خلاف ہے، اس سے
توجہ اور خشوع میں نقص ہوتا ہے۔ یہ اختلافی مسکلہ نہیں، تمام ائمہ کے نزدیک مل کر کھڑے
ہونا سنت ہے۔ علامہ کا سانی (۵۸۷ھ) فرماتے ہیں:

"وإذا قاموا في الصفوف تراصوا و سووا بين مناكبهم لقول رسول الله ﷺ: تراصوا وصفوا المناكب بالمناكب" اه (البدائع: ١/١٥٩) "جب كرر عهول صفيل لمائين، كنده برابر كرين - آنخضرت تَالَيْنُمُ كا ارشاد عن الموادر كنده للؤرث

غرض یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہول کر کھڑ ہے ہونا چاہیے۔ تعجب ہے کہ مفیں ملانے اور نماز میں مل کر کھڑ ہے ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، مگر اکا برعلاءِ احناف کی مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ نمازی مل کر نہیں کھڑ ہے ہوتے ، کوئی آ دمی دوسر ہے سے پاؤں نہیں ملاتا نہ ہی امام اس کی تلقین کرتا ہے؛ اگر کوئی توجہ ولائے کہ پاؤں ملا کر کھڑ ہے ہونا چاہیے تو اسے ناپند کرتے ، بُرا مانے اور ناپند یدہ القاب سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صفوں کی درتی ہے ممل ہوتی ہے۔

بعض کم علم لوگ کہتے سے گئے ہیں کہ صف میں بابشت بالشت کے فرق سے کھڑے ہونا چاہیے، بعض چار چار چار انگشت کا فرق بتلاتے ہیں، مگر حدیث میں تو بینہیں ہے، فقہ کی کسی متند کتاب میں بھی یہ وضاحت نہیں پائی گئی، اس لیے سنت سے محبت رکھنے والے دین پہند حضرات سے گزارش ہے کہ صفوں کو ورست کریں، جہاں تک ہوسکے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، آنخضرت ناٹیکی کے ارشاد کے بموجب ان رخنوں کی وجہ سے دلوں

# جوعد رمائل ( 455 ) المحافظ كانماز ( مول اكرم نظ كانماز

میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ شیطان دلوں پر مسلط ہوتا ہے، نماز میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات کی پراگندگی ذہن میں تشویش پیدا کر دیتی ہے، نماز بے لطف ہو کر رہ جاتی ہے۔ عافانا الله من ذلك

# رفع يدين؛ يعنى نماز ميں ہاتھ اٹھانا:

آنخضرت علیم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے، جب رکوئ کے لیے تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے؛ اسے عمواً رفع تکبیر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے؛ اسے عمواً رفع الیدین سے تبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عمل مسنون ہے، آنخضرت ملیم نے اس پر ہمیشہ عمل فرمایا ہے، جب درمیان کے تشہد سے تیسری رکعت کے لیے اٹھتے اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے۔ فقہاءِ عراق میں اس کا رواج نہیں، احادیث کے مطابق فقہاءِ عراق کا مسلک بے حد کمزور ہے، کوئی سے حریث اس مسلک کی تائید میں نہیں ملتی۔ ائمہ حدیث کے مسلک کی تائید میں نہیں ملتی۔ ائمہ حدیث کے مسلک کی تائید میں نہیں ملتی۔ ائمہ حدیث کے مسلک کی تائید میں بھش جہ احادیث موجود ہیں۔

العن عبدالله بن عمر قال: (رأيت النبي الله افتتح التكبير في الصلوة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثله، وإذا قال: ربنا ولك الحمد، فعل مثله، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود»

(سنن كبرى: ٢/ ٦٨، أبو داود: ١/ ١٦٣، صحيح بخاري: ١/ ١٠٢، جمع الفوائد: ١/ ٩٠٠، طبع مصر)

 برورسائل المحالي المحالية كالمائل كالمائلة المائلة كالمائلة كائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائل

"عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله الله صنع هكذا"

(صحيح بخاري: ١/ ١٠٢، جمع الفوائد: ١/ ١٩٢، صحيح مسلم، ص: ١٦٨، سن كبرى بهقى: ٢/ ١٧)

"ابو قلاب فرماتے ہیں: میں نے مالک بن حویرث توافئ کو ویکھا، جب نماز شروع کرتے، ہاتھ اٹھاتے اور جب شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور فرمایا: آنخضرت تافیل نے ایسا بی کیا ہے۔ "

اللہ عن مالک بن الحویرث قال: رأیت رسول الله اللہ برفع بدفع بدفع بدیه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى يبلغ بهما فروع أذنيه" (أبو داود: ١٧١/١)، جمع الفوائد: ١/ ١٩٢)

"مالك بن الحويرث سے مروى ہے كه ميں نے آنخضرت الله الله كو ديكھا، جب تكبير كہتے تو ہاتھ اٹھاتے اور جب ركوع كرتے اور ركوع سے سر اٹھاتے تو كانوں تك ہاتھ اٹھاتے۔"

"عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلوة رسول الله الله الله كيف يصلي، فقام رسول الله الله فلا فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك... الخ"

(أبو داود مع عون: ١/ ٢٦٤، سنن كبرئ بيهقي: ٢/ ٧١)

''دائل بن حجر والنون نے فرمایا: میں نے آنخضرت النون کی نماز دیکھنے کا فیصلہ کیا، آپ رد بقبلہ کھڑے ہوگئے، تکبیر کبی اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر دونوں ہاتھ باندھے، جب رکوع کا ارادہ کیا تو ہاتھ اٹھائے، پھر آنھیں گھٹوں پر

#### جُوع دسائل الله ﴿ 457 } الله الرم الله كانماز

رکھا، پھر رکوع سے سراٹھایا تو اسی طرح ہاتھ اٹھائے۔''

ت "عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي في الشتاء، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم، في ثيابهم في الصلوة"

(أبو داود: ١/ ٢٦٥، جمع الفوائد: ١/ ١٩١)

''واکل بن جحر والنو فرماتے ہیں: میں سردیوں میں آنخضرت مالیا کا خدمت میں حاضر ہوا، میں نے صحابہ ویائی کو دیکھا کہ وہ کیڑوں کے بیٹی رفع البدین کرتے تھے۔''

ابو داود کی روایت میں ہے:

"ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب" اه

(أبو داود مع عون: ١/ ٢٦٥)

"واکل فرماتے ہیں: میں دوبارہ سخت سردی میں آیا، لوگوں پر بھاری کپڑے

مجويدرسائل كالمجاهج ( 458 ) كالمائلين كانماز

تھ، ان کے نیچ سے رفع الیدین کرتے تھے۔"

ان مندرجه بالا احادیث سے ظاہر ہے که رفع الدین چارجگہوں میں سنت ہے:

① نماز کےشروع میں۔ ﴿ رکوع جاتے وقت۔ ﴿ رکوع سے سراٹھاتے ہوئے۔ ﴿ اور جب دورکعتوں سے تشہد کے بعد کھڑا ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر والنظ اور حضرت واکل بن حجر والنظ کی حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت عبداللہ بن عمر والنظ کی حدیث کے آخر میں بعض روات نے بہتھرت کی ہے:

"فما زالت تلك صلوته حتى لقى الله تعالى"

(التلخيص الحبير، ص: ٨١، زيلعي: ١/ ٤١٠ بحواله بيهقي)

و پیے بھی حضرت وائل بن حجر زائٹۂ غزوہ تبوک کے بعد 9 ھ میں مسلمان ہوئے۔

(عيني على البخاري: ٣/ ٩، البداية والنهاية: ٥/ ٧٥)

اور آنخضرت گائی کی خدمت میں آئندہ سال دوبارہ تشریف لائے، اس وقت تیز سردی کا موسم تھا، حضرت واکل ڈاٹھ نے صحابہ کو کپڑوں کے بینچے رفع الیدین کرتے دیکھا۔

یہ ادھ کے آخری مہینے تھے۔ اس وقت تک رفع الیدین منسوخ نہیں ہوئی تھی، عام صحابہ ڈاٹھ کا معمول تھا، جے ایک نو وارد صحابی ڈاٹھ نے دیکھا، جونماز سکھنے اور دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد رہیج الاول ااھ میں آنخضرت ماٹھ کا انتقال ہوا۔ ننج کے لیے آیا تھا۔ اس کے بعد رہیج الاول ااھ میں آنخضرت ماٹھ کا انتقال ہوا۔ ننج کے لیے مروری ہے کہ ناشخ حضرت وائل کی دوسری دفعہ کی آمد کے بعد ثابت ہو۔

ان واقعات کی موجودگی میں امام بہبی کی زیادت پر بلحاظ سند بحث کی ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر رششہ تو شافعی میں، لیکن حافظ زیلعی رششہ بڑے پختہ کار حفی محدث میں، انصول نے بھی تخر بح ہدایہ میں اس پر کوئی جرح نہیں کی، اس لیے آج کل کے بعض حنفیہ کا اسے موضوع کہنا تعصب ہے اور جرائت۔ حضرت واکل رٹائٹی کی بیر روایت جو ابو داود وغیرہ میں موجود ہے، اس کی عملی اور واقعاتی تائیہ ہے۔

#### بحورراك ( 459 ) المحال الرائع كاناز المرائع كاناز

عبدالله بن عمر والنبي كى مديث كم متعلق على بن مدين كابدارشاد بالكل درست ب: "هذا الحديث عندي حجة على الخلق كل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس في إسناده شيء" اه (التلخيص الحبير، ص: ١٨) "بي مديث تمام دنيا پر جمت ب، مرآ دمى كواس پر عمل كرنا چا بي، اس ليك كه اس كى سند بالكل هيچ ب-"

صحابه وكالنتاكي بوى اكثريت رفع اليدين كى قائل اورعملاً بإبند تقى مولانا عبرالحى رشال في فرمايا: "إن رواة الرفع من الصحابة جم غفير، ورواة الترك جماعة قليلة، مع عدم صحة الطرق عنهم إلا ابن مسعود" اله مختصراً (التعليق الممجد، ص: ٩١)

''رفع اليدين كراوى صحابه كَالْدُمُّ بهت برسى جماعت بين اورترك رفع كراوى بهت كم بين اوران كى اسانيد بھى عبدالله بن مسعود كى حديث كے علاوہ سيح نہيں۔''

برگزارشات مناظران نہیں۔ تفصیل کے لیے فتح الباری، نیل الأوطار، التلخیص الحبیر، تخریج هدایه زیلعی اور التعلیق الممجد کی طرف رجوع کیا جائے۔

#### ایک مناظره:

اس کے خلاف بنیادی طور پر بعض عذر کیے گئے ہیں۔ علامہ صکفی نے "مندالی حنیفہ"
(ص: 19) میں رفع الیدین کے متعلق حضرت امام ابوحنیفہ رشائٹ کی طرف ایک مناظرہ منسوب فرمایا ہے، جس میں امام اوزاعی رشائٹ نے حضرت ابن عمر شائٹ کی حدیث مع سندذکر فرمائی۔ حضرت امام ابوحنیفہ رشائٹ نے اپنی سند "حماد عن إبراهیم النجعی عن علقمة بن الأسود عن عبدالله بن مسعود" سے ذکر فرمائی اور ترجیح کی وجہ اپنے ملقمة بن الأسود عن عبدالله بن مسعود" سے ذکر فرمائی اور ترجیح کی وجہ اپنے رواۃ کا تفقہ ظاہر فرمایا۔ آخر میں فرمایا: "اوزاعی چپ ہوگئے۔ "

پیرمناظرہ عبداللہ حارثی نے مندابی حنیفہ میں محمہ بن ابراہیم بن زیاد اورسلیمان شاذ کونی جیسے کذاب و متروک روات کی سند سے ذکر کیا ہے۔

الكريم الله المحال المحال المحال المراكم الله كان المراكم الم

اگر مناظرہ کی یہ روایت صحیح بھی مان لی جائے تو قطع نظر اس سے کہ تفقہ اصولاً بھی وجہ ترجیح ہے یا نہیں، یہاں پر تفقہ کا تذکرہ اپنے بزرگوں اور اسا تذہ پرصرف حسن ظن ہے، ورنہ دوسری سند بھی تفظہ میں کسی طرح اس سے کم نہیں اور علوسند اس کے علاوہ ہے۔ اس میں اوزاعی کی خاموثی کی کوئی وجہ نہیں، الایہ کہ امام اوزاعی دشاشہ نے یہ سمجھا ہوگا کہ بیمسکلفن کے لحاظ سے خارج از بحث ہے اور اپنے اسا تذہ پرضرورت سے زیادہ اعتماو؛ پھر یہ صدیث بیسیوں دوسرے فقہاء صحابہ نتا اللہ کہ اسام دی میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔

پھر ایک دوسرا مناظرہ حضرت امام رشاشہ کا عبداللہ بن مبارک رشاشہ سے بھی ہوا کہ ابن المبارک رشاشہ نے رفع الیدین کی۔ امام صاحب رشاشہ نے فرمایا: کیا تم اُڑنے گئے تھے؟ عبداللہ بن مبارک رشاشہ نے فرمایا: کیا شروع نماز میں تمھارا بھی اڑنے کا خیال تھا؟ آمام صاحب خاموش ہوگئے۔ وکیج فرماتے ہیں: عبداللہ بن مبارک بڑے حاضر جواب تھے۔ (بیعق:۸۲/۲)

لیکن میمض سطی قتم کی ایک بات ہے۔حضرت امام ابوصنیفہ ڈٹٹٹ ایسے پر ہیز گار اور عالم کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے ہمیں تو جھبک محسوس ہوتی ہے، اس کی سند بھی صحیح نہیں۔ ترکمانی فرماتے ہیں: اس کے رجال پرغور کرنا چاہیے۔ ●

تیسرا مناظرہ اسی مسلہ پر امام اوزاق اور امام سفیان توری میں ہوا۔ امام اوزاق نے عبداللہ بن عمر فائل کی حدیث عبداللہ بن عمر فائل کی حدیث براء بن عازب کی حدیث بروایت بزید بن ابی زیاد ذکر فرمائی، سفیان توری کا چیرہ سرخ ہوگیا۔ امام اوزاق نے فرمایا: اگر شمیس بیطریق مناظرہ ناپند ہے تو آؤمبابلہ کرلو۔

(بيهقي: ٢/ ٨٢، ومحاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمر الأوزاعي لتقي الدين عبد الرحمن الخطيب، ص: ٦٢)

<sup>•</sup> امام ابن مبارك برالله والا مناظره مح سند اور تقدروات سے مروى ہے۔ ويكھيں: السنة لعب الله بن الحديث الحديث (ص: ٢٦) تاريخ بغداد (٢٧٦/ ٢٠٦) البته اول الذكر مناظره موضوع اور كمذوب ہے۔

اس میں امام سفیان توری نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے، باتفاق ائمہ حدیث ضعیف ہے۔مصنف فرماتے میں:

"وكان الأوزاعي يرى وجوب الرفع في افتتاح الصلوة وعند الركوع والرفع منه" اه (محاسن، ص: ٦٤)

اوزاعی ان تین مقامات پر رفع الیدین کو واجب سجھتے تھے۔''

امام سفیان توری رئیسے کی دلیل محدثانہ معیار کے مطابق بالکل بے وزن تھی۔ امام اوزاعی رئیسے ایسا کے مطابق بالکل بے وزن تھی۔ امام اوزاعی رئیسے ایسا کے اسلامی پر اصرار تصور فرمایا اور مباہلہ کی دعوت دے وی۔ فروقی مسائل پر مباہلہ یا ملاعنہ اکابر امت کا شیوہ نہ تھا، لیکن امام توری رئیسے کا ''پزید بن ابی زیاد' کی روایت سے''زبری عن سالم'' کے بالقابل پیش کرنا ایک ماہر فن کے لیے تیجب کے علاوہ اصرار کے مرادف تھا، اس لیے امام اوزاعی مباہلہ کے لیے تیار ہوگئے۔

واضح رہے کہ امام اوزاعی، حمیدی وغیرہ ائمہ سنت رفع الیدین کو واجب جانتے تھے۔ امام شافعی اور جمہور فقہاء اہلحدیث اسے سنت سمجھتے ہیں۔

### ''نقه رادی''، ''نظر''، ''نیچر''، درایت'':

حضرت امام ابوصنیفہ بڑالتے نے دونوں روایات میں تطبیق کی بجائے فقہ راوی کی بنا پر ترجیح کی کوشش فرمائی ہے۔ امام طحاوی بڑالتے معانی الآ ثار میں ترجیح کے لیے نظر کا لفظ استعال فرماتے ہیں، سرسید، پروبر قتم کے لوگ احادیث کی زد سے بیجنے کے لیے نیچر کا لفظ استعال فرماتے ہیں۔ آج کے ابناءِ دیوبند اور بعض کھلے ذہن کے ارباب تقلید مثلاً مولا نا شبلی نعمانی وغیرہ ایسے موقع پر درایت کی پناہ لیتے ہیں۔ فی الجملہ روایات کے فہم اور تطبیق و شبلی نعمانی وغیرہ ایسے موقع پر درایت کی پناہ لیتے ہیں۔ فی الجملہ روایات کے فہم اور تطبیق و ترجیح میں عقل و بصیرت اور فہم و فراست کی ضرورت تھینی ہے، لیکن اس کے استعال میں ترجیح میں عقل و بصیرت اور فہم اور است کی ضرورت تھین ہے، لیکن اس کے استعال میں و رکھیں: جلاء العبنین فی تخریج احادیث جزء رفع الیدین للعلامة بدیع الدین السندی (ص: ۳۳)

امام شافعی اطلف بھی وجوب کے قائل تھے۔ویکھیں: جلاء العینین للسندی (ص: ۷)

جس احتیاط کی ضرورت ہے وہ صرف فقہاء خُور ثین کے حصہ میں آئی ہے، ان حضرات نے اسے جس پیانہ سے ناپا ہے، اس سے عقل اور دین کی آبرو قائم رہی ہے۔
﴿ اَللّٰهُ الَّذِي ٓ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيدَوَانَ ﴾ [الشودی: ۱۷]

یعنی اللہ جس نے کتاب کوئت کے ساتھ اتارا ہے اور میزان کو۔

میزان سے یہی قوت مراد ہے، جس سے مختلف اور متعارض مسائل میں حداعتدال قائم کی جاتی ہے، فقہاءِ حدیث کواس سے حظ وافر ملا ہے، وہی اس کا صحیح استعال فرما سکے ہیں۔ متاخرین حظیہ اور منکرین سنت نے اس سے اندھے کی لاٹھی کا کام لیا ہے، نہ صرف سنت پر بلکہ قرآن عزیز پر بھی انھوں نے اس ورایت مخترعہ کی حکومت قائم کر دی، منکرین سنت اور نیچر پہند حضرات نے اس ہتھیار سے سنت اور احادیث نبویہ اور مجزات پر پورش فرما کرقل عام کا کام لیا ہے۔ أعادنا الله من ذلك

حضرت امام ابو حنیفہ ریٹر سے بہر حال فقہ راوی کے عنوان سے اس حدیث کو ترجیح
دی، جو ان کے مسلک کے مطابق تھی، گویہ بالکل بے کل ہے۔ معلوم ہے کہ عبداللہ بن
عرر ری جو ان کے مسلک کے مطابق تھی، گویہ بالکل بے کا ہم ہشر بابحثہ صحابہ بھی اس کے راوی ہیں،
جن کے سامنے جماو ریٹر لیٹر اور خنی ریٹر لیٹر کی تفقہ کی کوئی حیثیت نہیں، البتہ عبداللہ بن مسعود
صحابی ہیں، غالباً پر روایت اور پر روات اس وقت حضرت حضرت امام ریٹر لیٹر کی نظر میں نہیں
تھے، ورنہ حضرت امام جیسے وائشمند، متدین اور متھی بزرگ بھی فقہ راوی کو بطور سند پیش نہ
فرماتے، تاہم حضرت امام نے حدیث کو ترجیح دی ہے، کسی قول، کسی قیاس، کسی بزرگ کی رائے
کو صحیح جاب روالنظر فیہ "کہ کر بعض احادیث کو ترجیح دینے کی کوشش فرمائے
عافظ طحاوی جہاں "والنظر فیہ "کہ کر بعض احادیث کو ترجیح دینے کی کوشش فرمائے
ہیں، وہاں پر ترجیح بلحاظ حدیث نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ فلاں امام کے قول کے مطابق ہے؛
ہیں، وہاں پر ترجیح بلحاظ حدیث نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ فلاں امام کے قول کے مطابق ہے؛

بحودراك ( 463 ) المحافظ كانماز الرم الله كانماز

گوامام طحادی رشاللہ ،حضرت امام ابوحنیفہ رشاللہ کے علاوہ امام ابو بوسف اور امام محمد کے اقوال کو بھی بسا اوقات پیند فرما لیتے ہیں۔ وہ شخص کے نہیں بلکہ مخصوص اشخاص کے مقلد ہیں، مگر نظر کا استعمال مقصد کے لحاظ سے بہت ہوگیا، حدیث کی جمایت بظاہر اس لیے کی گئی کہ اس سے کسی بزرگ کی رائے کی جمایت ہوتی تھی۔ سے کسی بزرگ کی رائے کی جمایت ہوتی تھی۔ اسمہ اجتہاد کی بیدعاوت نہتھی۔

اب ہمارے دور کے مقلد حضرات متاخرین فقہاء کی جمایت اس انداز سے فرماتے ہیں کہ صحح احادیث کے متعلق قتل عام کا شبہ ہوتا ہے کہ مجہد اور فقیہ کا قول بنصہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور حدیث کو تاویل کے شکنجہ میں کسا جا رہا ہے۔ انکہ اجتہاداگر زندہ ہوتے تو اس روش کو بھی پیند نہ فرماتے، بلکہ تختی سے اس کی مخالفت فرماتے۔ ہمارے زمانہ میں درایت سے کسی سنت کی حمایت مقصود نہیں، بلکہ درایت کو سنن صححہ کے ذریح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے منکرین سنت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر اب بی فرمایا جانے لگا ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول بھی مرمت کے قابل ہیں تاکہ وہ وقت کے تقاضوں کو پورا کرسکیں۔ موضوع تفصیل طلب ہے، ضرورتا اسے مختمر گزارش کیا گیا، جب تک اس درایت کو لگا منہیں دی جائے گا افکارِ حدیث کے لیے چور دروازے کھلتے جا کمیں گے۔

مناسب یہ ہے کہ قرآن وسنت کومستقل حاکم سمجھتے ہوئے اسے نقہ و درایت سے بالا رکھنا چاہیے، اگر ضرورت ہوتو اقوالِ ائمہ اور ندا ہب فقہاء کی تاویل کر لی جانی چاہیے، لیکن قرآن وسنت کوان مصنوعی کسوٹیوں پرنہیں رکھنا چاہیے۔

حاصل ہے کہ جب سنت صحیح میں چاروں مقامات پر رفع المیذین ثابت ہے تو فقہ راوی کی بحث بے کل ہے۔ ایک پاکباز اور متقی صحابی نے آنخضرت مُلَیِّمُ کو رفع الیدین کرتے ویکھا ہے اور مشاہدہ اور بصیرت سے ان مواقع کا تعین کیا ہے، جہاں اس نے آنخضرت مُلَیْمُ کو رفع الیدین کرتے دیکھا ہے تو اب اس پر فقہ راوی کو مسلط کرنے کی بجائے ہے سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے عدم رفع کا راوی کی وجہ سے آنخضرت مُلَیْمُ کومُل کرتے دیکھا ہو تا ہی وجہ سے آنخضرت مُلَیْمُ کومُل کرتے دیکھا ہو اور کھی ہی نہ سکا ہو یا اس کونسیان تو نہیں ہوا، شائد وہ جمول ہی گیا ہو۔ سامنے نظر آنے والی

جُوه رسائل المحالي ( 464 ) كالم الله كانماز

چیزوں میں فقہ راوی کی بحث بالکل بے سود ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت امام رشال نے ایسا نہیں کیا ہوگا ، یہ بھی دوسرے دونوں مناظروں کی طرح بے سند ہوگا اور بے ثبوت۔ امام کا مقام اس سے بہت ارفع ہونا چاہیے کہ وہ ان مصنوعی پیانوں میں صدیث کو ناپیں۔

• مناظرہ امام واوزاعی کوعلامہ تصلفی اگر مند ابو حقیقہ میں ذکر نہ فرماتے تو دوسرے دونوں مناظروں کی طرح اے بھی نظر انداز کر دیا جاتا۔ یہاں حضرت علامہ ملاعلی قاری دلشن نے اس مناظرہ سے مجیب استدلال فرمایا ہے:

"فمن زعم أن ما أورده البخاري من صحيحه في بابه، لم يبلغ أبا حنيفة وأصحابه خرج عن حد الأنصاف، ودخل في باب الاعتساف" اه

(مسند أبو حنيفه خصكفي مع شرح ملا على قارى، ص: ٢٠) جس فخض كابيه خيال بوكه حفرت امام ابوطنيفه الطائنة كوعبدالله بن عمر كى حديث كاعلم نهيس تقا، وه انصاف پيندنهيس بلكه وه ظالم ہے۔''

علامہ علی قاری دولت کے ارشاد کی صحت کو قبول کرتے ہوئے کوئی اہم مکت طاہر نہیں ہوتا۔ حاصل سے ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود دولت کی صدیت حضرت امام کو معلوم تھی اور عبداللہ بن عمر کی روایت کی اطلاع امام اوزاعی نے دی، اس کے علاوہ رفع البیدین کی حدیث قریباً پچاس صحابہ ٹھائٹی سے مروی ہے، جس میں اجلہ صحابہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور مجتہدین صحابہ ٹھائٹی شامل ہیں۔ سے تمام احادیث تو حضرت امام کی نظر میں فرمایا تھا:
تھیں کیونکہ حضرت امام نے امام اوزاعی کے جواب میں فرمایا تھا:

"لأجل أنه لم يصح عن رسول الله علي فيه شيء"

(مسند أبي حنيفة مع شرج، ص: ١٩)

''رفع اليدين كے متعلق كوئى حديث صحيح ثابت بى نهيں۔''

اب اگرامام اوزای کی اطلاع سے ایک صدیث کاعلم ہو بھی گیا تو اصل اعتراض میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ "فر من المصطر وقام تحت المیزاب" کی مثال ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر فقہ و درایت دوسروں پر طنز وطعن کے لیے استعال نہ ہوتی تو درایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس مناظرہ کا بھی انکار کر دیا جائے اور رفع المیدین کو قبول کرلیا جائے۔ فقہاء حفیہ کا موقف اس مسئلہ میں انتہائی کمزور ہے، جو صدیث صریح ہیں، جو سجے ہے صریح نہیں۔

امام طحاوی نے وائل بن حجر کی حدیث کے جواب میں بوے ندور سے فرمایا:

عالبًا بچھ عرصہ تک فقد راوی کی شرط فقہائے حنفیہ اولیّ کے ذہنوں پر چھائی رہی اور رفع الیدین پر ترک رفع کو ترجیج دیتے رہے، لیکن محد ثین نے جب احاویث کی بوی تعداد اس باب میں جمع فرما دی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بوے بوے جلیل القدر صحابہ ڈالڈ اپنے دور کے فقیہ اور مجہد اس کے راوی ہیں، اور اس طرح اس دلیل کی کمزوری ان پر واضح ہوگئ تو وہ اپنے مسلک کی کمزوری اور اس ظاکو پورا کرنے کی فکر کرنے گئے، جے فقہاء محد ثین تو وہ اپنے مسلک کی کمزوری اور اس خلاکو پورا کرنے کی فکر کرنے گئے، جے فقہاء محد ثین نے بیدا کر دیا تھا۔ اب انھوں نے غور وفکر کے بعد فرمایا کہ ترجیح کی ضرورت نہیں، رفع الیدین سرے سے منسوخ ہے۔ غالبًا اس کے سرخیل یا موجد امام طحاوی (۳۲۸ھ) ہیں۔

"إن رآه وائل مرة فقد رآه عبدالله خمسين مرة" [شرح معاني الآثار: ١/ ٢٢٤] يعن أكر وأكل والني ن آنخضرت كوايك دفعد رفع اليدين كرت ديكما ب توعبدالله بن مسعود في آنخضرت كو پچاس دفعه و يكها كه آپ ايك اى دفعه رفع اليدين كرت شهد.

طحاوی کی پوری عبارت بلفظہ حافظ بدرالدین عینی نے عمدۃ القاری (۹/۹) میں نقل فرمائی اورابراہیم فخفی کے مقطوع اثر کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ یہی حال حافظ زیلعی کا ہے۔ (تخ تئ ہدایہ: ۱/۱۲) اور اکثر علاء احناف کا یہی انداز ہے کہ بیچارے وائل والٹو بن حجرکا نام نتے ہی ناراض ہونا اور بگرنا شروع کر دیتے ہیں، اورعبداللہ بن مسعود والٹو کے ایمان کی تقدیم کا تذکرہ شروع فرما دیتے ہیں۔ حافظ عینی فرماتے ہیں: ''وہ واکل سے بارہ سال پہلے مسلمان ہوئے۔'' اگر استدلال کا بدطریقہ صحیح سمجھ لیا جائے تو رفع الیدین کی حدیث کے رواۃ سے حضرت ابو بحر، عمان، علی؛ ابن مسعود سے بھی برسوں پہلے مسلمان ہوئے۔' اگر استدلال کا معاد سے بھی برسوں پہلے مسلمان ہوئے۔ اگر استدلال کا معاد سے بھی برسوں پہلے مسلمان ہوئے۔ اگر استدلال کا معاد ہوئے کہ دیر سب عصبیت کی کارفرمائی ہے۔ عفا اللہ عنا وعندہ

رفع اليدين كم متصل بى حافظ طحاوى رئيس نے نماز بين تطبيق (يعنى ركوع ميں دونوں ہاتھ كھنوں كے درميان ركھنے) كا ذكر فر مايا عبداللہ بن مسعود ركوع ميں دونوں ہاتھ ملاكر كھنوں ميں ركھتے ہے، حالا تكديم لل مسوح تھا۔ معلوم نہيں عبداللہ بن مسعود كواس كاعلم برسول كيوں نہ ہوسكا؟ واكل رائين بن حجر اور بعض دوسر ك صحاب وي الله علام نہيں عبداللہ بن مسعود كى حصاب وي الله على الله الله بن مسعود كى حصاب وي الله الله الله الله بن مسعود كى حديث حضرت امام ابو حقيق رائيل كوعبداللہ بن مسعود كى حمایت ميں نہيں بلكدواكل بن حجر كى حديث حضرت امام كے موافق ہے، اس ليے بور سكون واطمينان سے حمایت ميں نہيں بلكدواكل بن حجر كى حديث حضرت امام كے موافق ہے، اس ليے بور سكون واطمينان سے اس مؤخر الا يمان يمنى شنراد سے كى حديث تبول فرمالى گئى۔ العجب منهم رحمهم الله اله اور فرف

معانی الآثار میں انھوں نے آثار کا خاصا ذکر فرمایا ہے، مگر عجیب بیہ ہے کہ انھوں نے امام صاحب کے اس مناظرے کا ذکر تک نہیں فرمایا، نہ فقہ راوی کی بحث چھیٹری ہے، جس کا علامہ تصلفی مند ابی حنیفہ رششہ اور علی قاری نے اس کی شرح میں ذکر فرمایا ہے، انھوں نے سنخ کے متعلق دو اثر ذکر فرمائے ہیں، ایک حضرت علی راٹھ کا، دوسرا عبداللہ بن عمر کا۔

(معاني الآثار: ١/ ١٣٢، عيني: ٣/ ٨، مرقاة: ٢/ ٢٥٥، طبع جديد)

"هو مقلوب موضوع" (اس كالفاظ مقلوب بين اوريداثر موضوع ہے)
(تلحيص، ص: ۸۳)

باقی آ ثار کو بھی موضوع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق حافظ ابن الجوزی فرماتے ہیں:

"لا أصل له، ولا يعرف من رواه، والصحيح عن ابن الربير خلافه، قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الصحيحة الثابتة" اه (تلخيص، ص: ٨٣)

"ابن زبیر کا اثر بے اصل ہے۔معلوم نہیں یہ کہاں سے آیا؟ جو لوگ ان موضوع آثار سے صحیح احادیث کا مقابلہ کرتے ہیں، بڑے کند ذہن ہیں۔"

حقیقت بھی یہی ہے کہ صحح احادیث کے بالمقابل ان آٹار کے سہارے اپنے مسلک کو ترجیح دینا غایت درجے کی سینہ زوری ہے۔ اس مسئلہ میں فقہاءعراق کا مسلک بے صد

کمزور ہے۔

صحیح مسلم کی حدیث « مالی أراکم رافعی أیدیکم کأنها أذناب خیل شمس» (۱/ ۱۸۱) تعنی مجھے تعب ہے کہتم گھوڑوں کی وموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے

جُوعه رماكل المنظمة ا

ہو۔ آخری سلام کے متعلق ہے، لیکن اس کے بعض طرق میں انتصار کے سبب سلام کا ذکر نہ آیا تو اے رفع الیدین فی الرکوع پر سینہ زوری سے چسیاں کر دیا گیا۔

امام بخاری راشد کواس مقام پرتعجب کے طور پر بدآ بت ذکر کرنا پڑی:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِةٍ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيْبَهُمْ

عَذَابٌ ٱلِيُمْ ﴾ [النور: ٦٣]

یعنی احادیث میں اس طرح قطع و برید کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا جاہیے۔

حافظ عینی اور حافظ طحاوی کا رجحان ننخ کی طرف رہا، لیکن اس میں کوئی تک نہ تھا، ننخ کے طرف رہا، لیکن اس میں کوئی تک نہ تھا، ننخ کے لیے ضروری ہے کہ ناتخ منسوخ سے متاخر ہو اور یہاں حضرت واکل تا تا تا بن حجر کی حدیث احد کے قریب ہے، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس لیے ننخ کا کوئی امکان ہی نہیں، پھر فقہ راوی اور ننخ کے ولائل کی کمزوری محسوس فرماتے ہوئے ترک رفع کے لیے دوسرے معاذیر کی تلاش فرمائی گئی۔

# مولا نامحمود الحسن ومُلكية كا تكته:

اب دلائل کی بجائے چُکلوں پر زور صرف ہورہا ہے۔ حضرت شخ الہند مولانا محمود اللحمن وطلقہ صاحب نے اپنی مایئہ ناز کتاب''ایضاح الادلہ'' میں پہلے دونوں نظریات ترک کر کے ایک نیا گتہ پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

"رفع اليدين منسوخ تونهيس اليكن اس كا دوام ثابت نهيس موتاء"

حضرت مولانا کی علمی بصیرت مسلم ہے اور ان کی جلالت قدر بھی معلوم ہے کیکن آخر یہ کیا دلیل ہے کہ سنت پر عمل کے لیے اس کا دوام ضروری ہے؟ پہلی رفع الیدین، قنوت کے لیے رفع الیدین، عید کی تکبیروں میں رفع الیدین کے لیے دوام کا کوئی ثبوت میسر آسکتا

عز، رفع اليدين للبخاري (ص: ٣٧)

### جور رسائل المحاج ( 468 ) المحاج ( بدول اكرم نالله كانماز

ہے؟ تمام سنن نبویہ کے متعلق اگر لفظ'' دوام'' کی صراحت کا مطالبہ کیا جائے تو شاید کسی بھی سنت کا ثابت ہونا مشکل ہوجائے۔

پھر اگر دوام ثابت ہوجائے تو امام اوزائ رشائن کی رائے کے مطابق اسے واجب کہنا چاہیے۔ اس قلت علم اور شیوع تقلید کے دور میں دیوبند کے طالب علم اس چکلے پر مطمئن ہوگئے ہوں گے، حالانکہ حضرت الشخ کا مقام ان چُکلوں سے بہت ارفع ہے، اضیں اعتراف فرمانا چاہیے تھا کہ واقعی فقہاءِ عراق کا مسلک اس مسئلہ میں کمزور ہے۔

### مولانا انورشاه کی توجیه:

اس کے بعد حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے اس مسئلہ پرطیع آزمائی فرمائی، آپ نے مولانا محمود الحن صاحب کے پڑکلہ کی بجائے ایک اور نکته ایجاد فرمایا:

"والوجه من حيث المعنى في ترك الرفع في الركوع والرفع منه أن اليدين تركعان أيضاً عند ركوع البدن، وإن لهما حظا منه كما أن لهما قياما عند القيام واستقبالا عند الاستقبال كما في شرح الموطأ" (نيل الفرقدين، ص: ٥)

"معنوی طور پر رفع الیدین کے ترک کی اس سے تائید ہوتی ہے کہ جب جمم رکوع کے لیے بھکے تو ہاتھوں کو بھی رکوع کرنا چاہیے، قیام و استقبال میں جیسے ہاتھوں کا حصہ ہے، رکوع میں ہاتھوں کو جسم کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔"

شاہ صاحب کا منتا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب نمازی رکوع کے لیے جائے تو ہاتھوں کو بھی اس کے تابع ہونا چاہے۔ اس متم کی موشگافیوں کو اگر پچھ دینی اہمیت ہوسکتی ہے، تو رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین قبول فرمالینی چاہیے، گرمعلوم ہے کہ عام احناف اس تفریق کو قبول فرماتے ہیں، نہ خووشاہ صاحب۔ شاہ صاحب مرحوم کی خلافیات میں وسعت نظر معلوم ہے اور حفیت کے ساتھ گہری ہمروویاں بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ شاہ صاحب نے اس معلوم ہے اور حفیت کے ساتھ گہری ہمروویاں بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ شاہ صاحب نے اس باب میں احناف کی کمزوری کو چھپانے کی پوری کوشش فرمائی ہے اور پورا زور صرف فرمایا

جوہ رسائل اللہ ہے کہ ترک رفع اور رفع الیدین کو برابر اور مساوی مقام پر لے آئیں اور دونوں کو سنت قرار دے کر معاملہ رفت گزشت ہوجائے۔ یہ قبول کر لینے کے باوجود کہ بعض اعمال کا ترک بھی سنت ہوسکتا ہے، یہ بالکل بجو نہیں آتا کہ ایک ہی چیز کا ترک اور فعل دونوں برابر کیسے ہو کتے ہیں؟ غایت یہی ہوسکتا ہے کہ فعل کو سنت سمجھا جائے اور مباح۔ شاید ای لیے حافظ طحاوی نے اس مسئلہ میں بحث فرماتے ہوئے امام اوزاعی کو سامنے رکھا ہے، جو رفع المیدین کو واجب سمجھتے ہیں۔ (شرح معانی الآثار)

### شاه صاحب کی بے قراری:

آخر میں شاہ صاحب نے فقہاءِ عراق کی ابتدائی مساعی سے لے کر مدرسہ دیو بند تک کی تمام مساعی کونظر انداز کرتے ہوئے فرمایا:

"فصل في أحاديث الرفع: نقلنا فيه عبارة التلخيص الحبير فإنه أتى على جلها، ولم يبق إلا نذر يسير، وليعلم أن الرفع متواتر إسنادا وعملًا، لا يشك فيه، ولم ينسخ، ولا حرف منه، وإنما بقى الكلام في الأفضلية" الخ (نيل الفرقدين، ص: ٢٢)

"رفع اليدين كى اكثر احاديث كا تذكره تلخيص الحير مين حافظ ابن حجر في فرما ويا ب، شايد بى كوئى باقى ره گئ مو- اور به جان لينا چاہيے كه رفع اليدين سند اور عمل كے لحاظ سے متواتر ہے، اس ميں كوئى شك نہيں، اور اس ميں ايك حرف بھي منوخ نہيں، گفتگو ہے تو صرف افضليت ميں۔" اھ

شاہ صاحب را الفرقدین اور ان کی جلالت قدر کے باوجود ''نیل الفرقدین 'اور ''بط البدین ' کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کو مخالف کے دلائل کی قوت سے بے حدضیق اور دکھ محسوس ہوتا ہے، اگر حضرت شاہ صاحب کو آنخضرت مُاللیّا سے ملاقات کا موقع ملتا یا بقول اکابر دیو بند آنخضرت مُاللیّا کی حیات دنیوی ہوتی تو حضرت شاہ صاحب

<sup>📭</sup> شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٢)

### 

بڑے اوب سے آنخضرت تُلَقِّمُ کی خدمت میں عرض فرماتے کہ حضور! اگر آپ حنی ہوجائیں تو معاملہ ختم ہوسکتا ہے، ورنہ بیدائمہ حدیث ہماری کوئی بات نہیں چلنے ویتے۔ شاہ صاحب المُللّٰهُ وسعتِ مطالعہ کے باوجود بے حدمتعصب ہیں۔ اللہ ہم سب کی لغزشیں معاف فرمائے۔

## حضرت مولانا عبدالحي صاحب لكفنوي رشطينا:

پھر بھی متصلب حنقی اپنے مسلک کی تائید فرماتے ہیں، لیکن ان کے انداز میں تکلف اور خین متعلق میں اللہ تعالیٰ سب بزرگوں پر رحم فرمائے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ اس مسللہ کے متعلق مولا نا عبد الحی صاحب کا ارشاد قابل ملاحظہ ہے۔ طویل بحث کے بعد فرماتے ہیں:

"فإذن نختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة، يلام تاركها إلا أن ثبوته عن النبي المحاكمة أكثر و أرجح، وأما دعوى نسخه، كما صدر عن الطحاوي، مغترا بحسن الظن بالصحابة التاركين وابن الهمام والعيني وغيرهم من أصحابنا، فليست بمبرهن عليها بما يشفي العليل ويروي الغليل" (التعليق الممجد، ص: ٧١) "مارے نزويك مخاريد على اليدين سنت مؤكده نہيں كم اس كن مرفع اليدين سنت مؤكده نہيں كم اس كن مرفع اليدين سنت مؤكده نہيں كم اس كن مرفع اليدين سنت مؤكده نهيں كم اس كن مرفع ور رائح ہے۔ اور نخ كا دووى جو طحاوى، ابن مهام اور عيني وغيره نے بعض صحابہ شائد كم كرك سے حسن طن كى بنا پركيا ہے، يوقطعاً بے وليل ہے، ان والأل سے تسكيدن نہيں موتى۔"

## آمین بالجبر .. یعنی جهری آمین کهنا:

جن نمازوں میں قراءت آواز سے پڑھی جاتی ہے؛ جب سور کا فاتحہ ختم کرے، امام

ربول اكرم الله كالمان كالمان

اور مقتدی دونوں آ مین کہیں۔ یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے۔ امام مالک، امام احمد، امام شافعی کا مذہب ہے کہ آمین آ واز سے کہے۔ امام ابو صنیفہ رٹراٹش کا خیال ہے، آمین آ ہستہ کہے، امام محمد کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رٹائشٹاسے مروی ہے:

قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا أَمِن الإِمام فأَمنوا فإنه مِن وافق تأمينه تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم مِن ذنبه ﴾ (بخاري، موطأ محمد) ''آنخضرت تُلَيُّمُ نِي فرمايا: جب امام آمين كهم تم بھى آمين كهو، جس كى آمين فرشتوں كى آمين كے ساتھ موافق ہوگئ اس كے گناه معاف ہوگئے۔'' حضرت الوہريه وَلِنَّمُ كَى اس روایت سے بھى ثابت ہوتا ہے كہ آمين آواز سے کہنى حضرت الوہريه وَلِنَمُ كَى اس روایت سے بھى ثابت ہوتا ہے كہ آمين آواز سے کہنى حاسے ليكن اس سے بھى صرت الفاظ حديث شريف ميں وارد ہوئے ہيں:

«عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي الله إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين، ومد بها صوته»

(ترمذي مع تحفة الأحوذي: ٢٠٨/١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/٢٩٩) "واكل مُثَاثِثُةُ فرمات بين: بين في آخوني كُوسًا، ﴿ولا الضالين ﴾ كوبنا، ﴿ ولا الضالين كوبنا، ﴿ ولا النا الناكِ ولا الناكِ عَلَيْ ولا الناكِ ولالناكِ ولا الناكِ ولا الناكِ ولا الناكِ ولا الناكِ ولا الناكِ ولال

ظاہر ہے کہ حضرت واکل نے آپ کی آ واز کو سنا کہ وہ لمی تھی۔ "مَدّ" کے معنی "جَهَر بِهَا صَوْتَه" مروی ہے۔ یہ حدیث حضرت واکل بن جیر نے سفیان ثوری کے واسطہ سے روایت فرمائی۔ اسے امام تر ندی نے حسن فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: اس کی سند صحیح ہے۔ (تلحیص، ص: ۸۹) دارقطنی اسے صحیح فرماتے ہیں۔

یمی حدیث شعبہ کے واسطہ سے بھی مروی ہے لیکن اس میں شعبہ نے غلطی سے

 <sup>●</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٤٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٠١) موطأ الإمام
 محمد (٢/٦٦))

بحودرماكل كالمعالي المعالي المعالي

"خَفَضَ بِهَا صَوْتَه" فرمایا ہے، اس میں شعبہ نے اور بھی غلطیاں کی ہیں، جن کا ذکر محدثین نے اپنے مقام پر کیا ہے۔ امام بخاری کا قول امام ترخی نے نقل فرمایا ہے کہ شعبہ نے اس مقام پر غلطی کی ہے۔ اس امر کے باوجود کہ حضرت سفیان ثوری کی روایت کو شعبہ کی روایت ہوتی، کی روایت پر ترجیح حاصل ہے، شعبہ کی روایت سے بے آواز آمین کی تائید نہیں ہوتی، کوونکہ شعبہ کی روایت کے مطابق آواز تو ہوئی چاہیے، گواذان یا اقامت کے برابر نہ ہو۔ یہ بالکل ہے آواز آمین جس کا رواج آج کل احناف میں ہور ہا ہے، اس کی تائید تو شعبہ کی روایت ہے بھی نہیں ہوتی، اس میں بھی آواز آستہ کرنے کا ذکر ہے، چپ کانہیں۔ کی روایت سے بھی نہیں ہوتی، اس میں بھی آواز آستہ کرنے کا ذکر ہے، چپ کانہیں۔ آمین کس قدر او نچی کہی جائے؟ اس کا ذکر بھی احادیث میں آیا ہے:

(عن أبي هريرة قال كان رسول الله الله الله عير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول) (أبو داود: ١/ ٣٥٣، زيلعي: ١/ ٣٧١)

''ابوہریرہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں: آنخضرت مُٹاٹٹٹ فاتحہ کے بعد اتنی آواز سے آمین کہتے کہ پہلی صف میں من کی جاتی۔''

بعض روایات میں نمکور ہے کہ آمین کی آوازعورتوں کی پہلی صف میں سی جاتی۔ (زیلعی: ۱/ ۳۷۱) احادیث میں صراحت بھی آئی ہے کہ آپ آمین آواز سے کہتے:

«عن وائل الحضرمي أنه صلى خلف النبي الله فلما قال: ﴿ولا الضالين ﴾ قال: آمين رافعاً بها صوته » (سنن كبري: ٢/ ٥٨)

"وائل فرماتے ہیں: میں نے آنخضرت مَلَّقَیْمُ کے بیچھے نماز پڑھی، آپ نے فاتحہ کے بعد بلند آواز ہے آمین کہی۔"

"الحوهر النقي" ميں تركمانى حفى جرآ مين كے بعض طرق پر جرح كے بعد صراحت فرماتے بيں كه جراور خفاكى دونوں حديثيں صحح بيں اور ان پر صحابہ ﴿ وَالنَّهُ نَا عَمْل كيا ہے۔ (الحوهر النقى مع سن كبرى بيهقى: ٢/٥٥)

 <sup>•</sup> ریکمیں:سنن الترمذي، رقم الحدیث (۲٤۸)

## جُويدرياك الله ﴿ ﴿ 473 ﴾ كَالله كَانَادُ الله كَنَادُ الله كَانَادُ للله كَانَادُ الله كَانَادُ للله كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لَانَادُ لِللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لَانَادُ لِللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لللهُ كَانَادُ لَانَادُ لِللهُ لَانَادُ لَانَادُوالِي لَانَادُ لَانَادُوالْمُوالْمُولِي لَانَادُوالْمُوالِي لَانَادُ لل

مولا نا عبدالحی لکھنوی رشات میں:

«والإنصاف أن الجهر قوي من حيث الدليل»

(التعليق الممجد، ص: ٨٢)

شعبہ سے سفیان توری کی متابعت منقول ہے۔ (سن کبری: ۲/ ۵۸) علاء بن صالح سے بھی سفیان توری کی متابعت منقول ہے، اس لیے حفرت واکل بن حجر کی حدیث کی صحت میں شبہ نہیں اور اس پرعمل آنخضرت مُنافِظ کی صحح اور ثابت سنت پرعمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو سنت پرعمل کی تو فیق دے اور سنت پر نزاع سے بچائے۔

بظاہر جبر اور آ ہتہ آ مین میں تعارض نہیں، جبر سے یہ بھی سمجھا جا سکتا تھا کہ پوری آ واز سے آ مین کھے۔ پوری آ واز سے آ مین کھے۔ پوری آ واز سے آ مین کہیں، اس سے مجد گونج سکتی ہے۔ اس معنی سے دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق ہو عتی ہے۔ والله ولی التوفیق

#### نمازيس ماتھ باندھنا:

باتھوں کے متعلق اہل اسلام کے جارمسلک ہیں:

- 🛈 ہاتھ کھلے رکھنا، بیام مالکی حضرات کا خیال ہے۔
- 2 ناف کے نیجے باندھنا، بداخناف کا فدہب ہے۔
- ③ ناف کے اوپر باندھنا، امام شافعی کے رفقاء کا مسلک ہے۔
- عینہ پر ہاتھ باندھنا، جماعت اہل حدیث کامعمول ہے۔

چونکہ ہاتھ باند سے کی فرضیت ثابت نہیں، اس کے نماز کے جواز میں تو کوئی شہنیں، نماز کسی پڑھیں، نماز کسی پڑھیں، ہو جائے گی، لیکن سنت صحیحہ میں ہاتھ کھلے چھوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ معلوم نہیں مالکی حضرات میں یہ کیے رواج پا گیا؟ تقلید کی بنا پر مختلف فداہب میں ایسے کئی مسائل ملتے ہیں، جن کا آنخضرت تالیق سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، مگر ارباب فداہب فداہب پرحسن ظن کی وجہ سے انھیں حق سمجھتے ہیں، بلکہ متواز یا متوارث سمجھ کران پرعمل کرتے ہیں!!

مجوعه رسائل کی کی کی کی کی کی کی درسائل کا کی کی نماز

جمہور اہل علم کی تائید میں عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر وغیر ہما سے سیح احادیث اور آثار مروی ہیں کہ آنخضرت مُالِّیْم ہاتھ باندھتے تھے، کھانہیں رکھتے تھے۔

### ہاتھوں کا مقام:

ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ اس کے متعلق احناف اور شوافع کی تائید میں حضرت علی، سعید بن جبیر، ابومجلز تابعی اور حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے بعض احادیث اور آ ثار منقول ہیں، جن کا تذکرہ امام ابو داود نے فرمایا ہے۔ یہ آ ٹار زیادہ تر ابن الاعرابی کے نسخہ میں ملتے ہیں، لیکن ان سے کسی کی سند صحیح نہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہتی (۲۵۸ھ) نے سنن کبری کی مند صحیح نہیں۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہتی (۲۵۸ھ) نے سنن کبری میں ان آ ثار کا ذکر فرمایا ہے، کوئی سند بھی کلام سے محفوظ نہیں، یہ تمام آ ثار ضعیف ہیں، ان کی بنا پر کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔

سينه برباته ركف كمتعلق دوصيح احاديث حديث كى كتابون مين منقول بين:

(خدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثنا سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت رسول الله الله ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره) (أحمد في مسنده: ٥/٢٢٦)

''ہلب اٹائٹ فرماتے ہیں: میں نے آنخضرت مُلٹی کو دیکھا، دائیں اور بائیں دونوں طرف لوٹے اور میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو سینے پررکھتے تھے۔''

🕜 دوسری حدیث: حضرت واکل بن حجر فرماتے ہیں:

«صليت مع رسول الله الله فوضع يده اليمنى على اليسرى على • صدره» (ابن خزيمة في صحيحه، كما في بلوغ المرام مع سبل السلام: ١/ ٢٥٩)

<sup>•</sup> ويكين: سنن أبي داود، رقم الحديث (٧٥٥) صحيح ابن حبان (٥/ ٢٧٠)

<sup>🛭</sup> صحيح ابن خزيمة (١/ ١٤٢)

## الروس كالروس كالمراكل المراكل الروس الروس كالروس كالمراكل كالمراكل كالمراكل المراكل ا

"میں نے آ مخضرت اللظ کودیکھا کہ آپ نے دایاں ہاتھ ہاکیں ہاتھ پررکھ ا

ایک مرسل حدیث ابو داود نے مراسل میں ذکر فرمائی۔ طاؤس فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُظیُّظُ دونوں ہاتھ سینے پر رکھا کرتے تھے۔

ان احادیث سے ظاہر ہے کہ صحیح، رائج اور سنت یہی ہے کہ نماز میں ہاتھ سینہ پر باند ھے جا کیں، تاہم نماز ہر طرح ہوجاتی ہے۔ صحابہ ٹھائٹھ کا عمل دونوں طرح ہے۔ ان فروی مسائل پر ہر فریق کو اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور باہم نزاع کا موجب نہیں بنانا چاہیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ (ا/ ۳۹۱) میں بعض صحابہ اور تابعین سے کھلے ہاتھوں نماز کے متعلق بھی آ ثار طبح ہیں، جن کی اسانید قابلِ اطمینان نہیں، نہ ہی ان میں کوئی صحیح مرفوع حدیث مروی ہے۔

#### نماز میں سورهٔ فاتحہ: ٠

اہل حدیث کے نزدیک نماز میں لینی فرائض اور نوافل میں، سورہ فاتحہ پڑھنا امام،
مقتدی، منفرد، مقیم، مسافر سب پر فرض ہے، اس کے بغیر نماز نکمی اور ناقص ہوگی۔ فقہاء حفیہ
کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ فرض نہیں، البتہ فاتحہ کو واجب سجھتے ہیں۔ واجب اور فرض میں
ان کے ہاں صرف اصطلاحی فرق ہے۔ تمام رکعات میں وہ قراء سے بھی فرض نہیں جانے۔
اہل حدیث کے نزدیک تمام رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، عمداً اسے ترک نہیں کرنا
چاہیے، کوئی آ دمی سورہ فاتحہ نہ جانتا ہوتو بعض دوسری ان ادعیہ پر وقتی طور پر کفایت کرسکتا
ہے، جن کا بیان حدیث میں آ گیا ہے، ورنہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے:

﴿ عن أبی سعید أمر نا أن نقر أ بفاتحة الكتاب، وما تیسر ﴾
(أبو داود مع عون، ص: ۲۰۰)

<sup>1</sup> المراسيل لأبي داود (ص: ٨٩)

<sup>🗨</sup> رائح موقف يهي ہے كہ كى صحابى سے سينے كے علاوہ ناف وغيرہ پر ہاتھ ركھنا سيح وحسن سند كے ساتھ ثابت نہيں۔

## بجويدرسائل المحاج ( 476 ) المحاج ( رمول اكرم نافيل كي ثماز

ابوسعید فرماتے ہیں کہ فاتحہ اور کچھ زیادہ پڑھنے کا ہمیں علم دیا گیا۔ لینی اگر فاتحہ الکتاب سے کچھ زیادہ بھی پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

♦ (عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله أن أنادي أنه لا
 صلوة إلا بقراء ة الفاتحة فما زاد» (أبو داود مع عون: ١/ ٣٠١)

"ابوہریرہ ڈٹاٹٹ فرماتے ہیں: مجھے آنخضرت مُٹاٹٹٹ نے عکم فرمایا: میں منادی کر دوں کہ سورہ فاتحہ اور مازاد کے سوانماز نہیں ہوتی۔"

﴿ عن أبي السائب سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﴿ عن أبي السائب سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﴿ عن صلى صلوة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج ... ﴾ الحديث

''ابو السائب فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے سنا، وہ فرماتے سے کہ آنخضرت سکٹائٹ نے فرمایا: جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہوگ۔ تین دفعہ فرمایا۔ ابوالسائب فرماتے ہیں: میں نے بیٹھے تو اس کی نماز ناقص ہوگ۔ تین دفعہ فرمایا۔ ابوالسائب فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹ سے بوچھا: میں بھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں؟ فرمایا: دل میں پڑھو، کیونکہ اللہ نے نماز کونمازی اور اپنے درمیان تقسیم فرما دیا ہے، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور پچھانسان کی اپنی ضرور توں کے لیے ہے۔'' فائحہ ہی کو کہا گیا ہے، کیونکہ بھی نماز کا اہم اور فائحہ ہی کو کہا گیا ہے، کیونکہ بھی نماز کا اہم اور

ضروری حصہ ہے۔

﴿ عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي الله قال: لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً (أبو داود مع عون: ١/٣٠٣) معاده بن صامت والمؤلف في مايا: آنخضرت الميليم كا ارشاد بن جو محفل سورة فاتحاوراس كم ماته كهور آن كا حصدنه بره صاس كي نمازنهي بوتي-"

۵ صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٩٥)

### رمول اكرم الله كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي كالمائي المائي الما

حافظ عبدالعظيم منذري (١٥٦هه) نے فرمایا:

"أخرجه البخاري و مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وليس في حديث بعضهم فصاعداً" (تلحيص منذري: (١/ ٣٩٠) "يه حديث بخارى، مسلم ترفرى، نسائى، ابن ماجه مين موجود ب اور بعض ائمه حديث في فصاعداً" كا ذكر نبيل فرماياً."

سفیان بن عیبینہ کا خیال ہے کہ یہ حدیث اکیلے آ دمی کے لیے ہے۔ حافظ خطابی فرماتے ہیں:

"قلت: هذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بدليل" (معالم السنن: ١/ ٣٨٩)
" حديث سب كے ليے عام ہے، اسے دليل كے بغير خاص نہيں كيا جا سكتا۔"
نيز اگر اسے منفرد كے ليے خاص مجھ ليا جائے تو امام پر فاتحہ كے وجوب كى دليل كہاں
" سے آئے گى؟

اس کے بعد امام خطابی (۲۸۸ھ) فرماتے ہیں:

"هذا الحديث نص بأن قراءة الفاتحة واجبة على من صلى خلف الإمام سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد، لا طعن فيه" (معالم السنن: ١/ ٣٩٠)

'' یہ حدیث صریح ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، امام آ واز سے پڑھے یا آ ہت پڑھے، اس کی سندھیج ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔''

(تلخيص منذري: ١/ ٣٩٠، سنن أبي داود مع عون: ١/ ٣٠٤)

جويدرماك كالم الله كالم الله كالم الله كان الم الله كان الله كان

"عبادہ بن صامت را اللہ فرماتے ہیں: ہم نے صبح کی نماز آنخضرت ما اللہ کہا ہے جو بیعی ہوگا۔ آپ نے نماز سے فراغت کے بعد چھچے پڑھی، آپ پر قراءت ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہاں، جلدی سے پڑھ لیتے فرمایا: تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہاں، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا: سورة فاتحہ کے سوا کچھمت پڑھو۔ اس کے سوا نماز نہیں ہوتی۔"

#### فائك 🛈:

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ آنخضرت مُنائیا کے پیچھے آ واز سے پڑھتے سے، اس سے آنخضرت مُنائیا کو راءت میں بوجھ اور فلجان محسوں ہوا، چنانچہ آنخضرت مُنائیا کو راءت میں بوجھ اور فلجان محسوں ہوا، چنانچہ آنخضرت مُنائیا کے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن احادیث میں انصات کا حکم فرمایا گیا ہے اور پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس کا مقصد سے ہے کہ آ واز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آ ہتہ پڑھنے سے تو فلجان ہوتا ہی نہیں، اس لیے نماز سری ہو جہری، آ واز سے پڑھنا ممنوع ہے۔ حدیث "إذا قرأ فأنصتوا" کا بھی سے مطلب ہوگا کہ جب امام پڑھ رہا ہومقتدی کو آ واز سے نہیں پڑھنا چاہے۔ حضرت عبادہ رہا تھا کہ کا اپنا عمل بھی سے ہو۔ دود مع عون: ۱/ ۲۹۱، ابو داود مع عون: ۱/ ۳۵۱)

#### فائك ۞:

بعض احادیث میں فاتحہ کے ساتھ "فصاعدا" اور "ما زاد" کا لفظ آیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا چاہیے اور بعض احادیث میں بیانفظ نہیں، جس کا مطلب صاف ہے کہ فاتحہ تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ پڑھنا ضروری نہیں۔ فقہاء حفیہ کے نزدیک تو قرآن مجید کے کسی مقام سے تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھ لی جائے تو نماز ہوجاتی ہے، البتہ ائمہ حدیث سورہ فاتحہ ضروری سجھتے ہیں، جیسے متذکرہ احادیث کا منہوم ہے اور اس کے علاوہ پڑھنا بھی جائز سجھتے ہیں۔ بعض اہل علم نے مقدی کے لیے فاتحہ سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی، یہ بعض احادیث میں تطبیق کے لیے

جموعه رسائل کا 🚓 🕻 ( 479 ) کا اور سول اکرم نابیخ کی نماز

فرمایا ہے، ورنہ ما سواکی نفی کے متعلق کوئی واضح تھم نہیں۔ حضرت عبادہ ڈٹاٹٹ کی روایت سے بہ شبہہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کے وجوب کا اظہار مقصود ہے، اس سے زیادہ کی نفی مطلوب نہیں، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، خاص طور پر سری نمازوں میں یا رات کی نمازوں کی آخری رکعات میں جبکہ امام آواز سے نہیں پڑھتا، سری نمازوں میں یا رات کی نمازوں کی آخری رکعات میں جبکہ امام آواز سے نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ اور مزید قرآن پڑھنا خشوع اور دل جمعی کا موجب ہوگا، اور پریشان خیالات سے ذہن محفوظ رہے گا۔

بعض اہل علم نے اس کی اساد کی صحت پر تعجب فرمایا ہے۔ (فصل العطاب، ص: ٢٤٩)

اس تعجب پر تعجب ہونا چاہیے، سند صحح موجود ہے، مزید شواہد موجود ہیں، جن کا تذکرہ حافظ بیہ قی نے تفصیل سے فرمایا ہے۔ (کتاب القرا، ق، ص: ٥٦، ٥٣) روایت بالمعنی سے احرّ از کے باوجود ائمہ صدیث میں اس کا رواج عام تھا۔ ابو ہریرہ، انس بن مالک وغیرہ صحابہ سے اس مفہوم کی روایات بکثر ت موجود ہیں۔ پھر تعجب کیوں؟ اس لیے کہ ایسی زیادہ صراحاتا

جُوه رسائل کی کاز ( 480 ) کی از درسول اکرم نظام کافاذ

آ گئی، جے قبول کرنے کے لیے دل تیار نہیں؟ بزرگوں کا احترام اچھی بات بے لیکن آنخضرت مَالِيلًا كے ارشادات كرامي سب سے زيادہ قابلِ احترام بين، اقوالِ ائمه كى تاویل ہوسکے تو ہوجانی چاہیے، احادیث نبویہ کے لیے ائمہ کے اتوال و نداہب کو معیار نہیں قرار دینا جاہے۔

### قراءتِ فاتحہ کے متعلق ائمہ کے نداہب:

امام مالک، امام احمد اور بعض دوسرے ائمہ کا خیال ہے کہ سری نمازوں میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اگر امام جہر کرے تو مقتدی چپ رہے، اور امام شافعی کا قدیم قول بھی، جب وہ عراق میں تھے، یہی تھا۔ اکثر ائمہ کا یہی ندہب ہے، وہ احادیث میں اسی طرح تطبیق دیتے ہیں۔ جن روایات میں قراءت سے روکا گیا ہے، وہ جہر پرمحمول ہیں، جن میں راھنے کی تا کید ہے، اس سے سری نمازیں مراد ہیں۔ عام ائمہ حدیث اور شافعی كا قول جديديه يه ب كم بالتخصيص تمام نمازول مين سورة فاتحه برسع، سابقه دلاكل كا تقاضا بهي یمی ہے کہ سورہ فاتحہ کے سوانماز نہیں ہوتی ، امام شافعی نے یہ ندہب مصرآ کر اختیار فرمایا۔ "روي عنهم أنه يقرأ فيما أسر، لا فيما جهر، وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق" (التعلبق، ص: ٧٤) ''سری میں امام کے پیچھے پڑھے جہری میں نہ پڑھے، عراق میں اِمام شافعی یہی

"والثاني أنه يقرأ بأم القرآن فيما جهر، و فيما أسر، و به قال الشافعي بمصر ١٩٨ه، وعليه أكثر أصحابه" (التعليق الممجد، ص: ٧٤) ''سری اور جبری دونوں میں فاتحہ پڑھے، بیرجدید تول امام نے مصر میں اختیار فرمایا۔'' فقہائے عراق حضرت امام ابوصنیفہ اٹر للٹے اور ان کے بعض شاگر دسری اور جہری دونوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نالپند فرماتے ہیں۔مولانا عبدالحی لکھنوی پڑالشہ کی رائے ہے:

### جُوندرساكل كالمحالي كالمالي ك

"فالأولى أن يختار طريق الجمع، ويقال: تجوز القراءة خلف الإمام في السرية، وفي الجهرية، إن وجد الفرصة في السكتات وإلا لا لئلا يخل بالاستماع المفروض، ومع ذلك لو لم يقرأ أجزأه" (التعليق الممجد، ص: ٧٦، حاشية: ٨)

"جہتر یہ ہے کہ احادیث میں تطبیق دی جائے اور کہا جائے کہ نماز سری ہو یا جہری، امام کے سکتوں میں جہری، امام کے سکتوں میں پڑھے، ورند ند پڑھے، تاکہ فرضِ استماع میں خلل ند پڑے اور اگر ند بھی پڑھے تو نماز ہوجائے گی۔"

اس عبارت سے مقصد ہیہ ہے کہ مولانا لکھنوی ٹرکشے دلائل کی قوت سے متاثر ہو کر پڑھنا پند فرماتے ہیں،نماز سری ہو یا جہری۔

### قراءت کہاں سے شروع کرے؟

بهم الله گوفاتح كا جز ب، باقى سورتول ك شروع مين فاصله ك ليكسى گئ ب، كين آخضرت الله كر بايكن الله و به باقى سورتول كر به به برخت ، قراءت عموماً والتحمل لله و به العلمين كه عشروع فرمات ، سرى نمازول مين تو سارى قراءت بى آبسته بوتى تقى و العلمين كه عن أنس أن النبي الله و أبا بكر و عمر و عشمان كانوا يفتيحون القراءة بالحمد لله رب العالمين (أبو داود مع الخطابي: ١/ ٢٧٧) من معرت الس والتي فرمايا: آنخضرت التي المورت عمر اور معرت الوكر، معرت عمر اور معرت عمر و عشرت عمر اور معرت عمر اور معرت عمر و عشرت عمر اور العمر عمر و عشرت عمر اور معرت عمر و عشرت عمر اور معرت عمر و عشرت عمر و عشر و عشرت عمر و عشر و عشرت عمر و عشرت عمر و عشرت عمر و عشر و عشرت عمر و عشرت عمر و عشر و عشرت عمر و ع

ای طرح حضرت عائشہ بھی اور ابو ہریرہ دفائی اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ امام شافعی برالش سور و فاتحہ اور ہر سورت کے ابتداء میں سم اللہ با واز بڑھنا ضروری

<sup>•</sup> سنن أبي داود (١/ ٢٦٧)

### جُوع رسائل ﴾ ﴿ ﴿ 482 ﴾ ﴾ ﴿ وَلَا الرَّم اللهُ كَا نَاز

سیجھتے ہیں، حضرت معاویہ وہ اللہ نے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھائی، فاتحہ کے ابتداء میں بسم اللہ پڑھی، لیکن سورت کے شروع میں بسم اللہ آ واز سے نہ پڑھی تو صحابہ نے فرمایا: یاتم بھول گئے یاتم نے نماز میں چوری کی۔ اس کے بعد امیر معاویہ وہ اللہ نے ہرسورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی۔ (کتاب الام: ۱/ ۹۲)

تمام قراء کا بھی اتفاق ہے کہ ہرسورہ کے شروع میں ہم اللہ پڑھنا ضروری ہے،
آنخضرت ناٹیل کا عام معمول تو وہی ہے کہ ہم اللہ آ ہت پڑھتے تھے، کیکن بھی جہر بھی
فرماتے، اس لیے یہ بھی ورست ہے، اس پر اگر کوئی عمل کرے تو کوئی حرج نہیں۔ حافظ
دارقطنی نے سنن میں حضرت علی، حضرت عمار، حضرت عباس، ابن عمر، ابو ہریوہ، ام سلمہ،
حضرت جابر، حضرت انس وی الیہ سے مرفوع اور موقوف احادیث اور آثار ذکر فرمائے ہیں کہ
بسم اللہ آواز سے پڑھی جائے۔

اس کے علاوہ بھی بعض صحابہ و کالی سے بھم اللہ آواز سے پڑھنا منقول ہے، کین اکثر کی اسانید میں کلام ہے، مجموعی طور پر ان سے استدلال کی گنجائش ہے، مگر آنخضرت طالقی کی اسانید میں کلام ہے، مجموعی طور پر ان سے استدلال کی گنجائش ہے، مگر آنخضرت طالقی کی عام عادت یہی تھی کہ قراء ت ﴿ الْعَمْدُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعَلْمِیْنَ ﴾ سے شروع فرماتے۔ متوارث اور معمول بہاسنت یہی ہے۔

### قرآن سے خاص سور تیں پڑھنا:

سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کہیں سے پڑھا جائے نماز ہوجاتی ہے۔ارشاد ہے:

﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]

"قرآن جہال ہے آسان معلوم ہو پڑھ لو۔"

لیکن آنخضرت تلکی ایش خاص مقامات پر خاص سورتی اکثر پڑھا کرتے جیے، جمعہ کے دن صبح کی نماز میں اکثر سورت ﴿الَّمدَ ۞ تَنْزِیْلُ ﴾ سجدہ پڑھا کرتے تھے اور

<sup>🕕</sup> سنن الدارقطني (١/ ٣١٤)

بحودرماكل المحافظ كانماز (483 كان درمول اكرم الله كانماز

سورهٔ دہر۔ (نسائی: ۱/ ۱۱۷) جمعہ کی نماز میں عموماً سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، یا سورۂ جمعہ اور منافقون بڑھتے ۔ وتر اگر تین بڑھتے تو پہنی میں رکعت میں سورۂ اعلیٰ دوسری میں اکافرون تیسری میں سورہ اخلاص بڑھتے ۔ صبح کی دونوں سنتوں اور مغرب کی دونوں ہنتوں میں سورۂ الکافرون اور سورۂ اخلاص ای ترتیب سے پڑھتے۔ (نسائی: ۱/ ۱۱۲، ۱۲۰) بیمسنون طریق ہے، اگر کسی دوسری جگہ سے قرآن پڑھ لیا جائے تو بھی نماز ہوجائے گی۔

## الفاظ مسنونه كي بإبندي كالمسلمة

نماز کے وظائف میں شریعت کا اصول ہے ہے کہ وہ ای طرح پڑھے جا کمیں جس طرح آنخضرت تُلَيْظِ سے منقول ہیں، خاص طور پر قرآن کے الفاظ تو کسی صورت نہیں بدلے جا كت - ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينٌ ﴾ جمع كالفظ بين، بظامر بيلفظ جماعت كساته ہی پڑھنے مناسب معلوم ہوتے ہیں،لیکن اگر کوئی اکیلا نماز پڑھے تو بھی یہی الفاظ بڑھے گا، أَصِي بدلنے كي اجازت نبيس-قرآن عزيز مين ' قُلُ يَا يُهَا الْكُفِرُونَ ' ' 'يَا فِرْعَوْن ' ' 'يَا هَامَانُ '' وغیرہ نداء اور خطاب کے طور پر پڑھے گئے ہیں، اس ونت کفار موجود تھے، کیکن فرعون و ہامان وغیرہ فنا ہو چکے تھے، کفار بھی عمو ما مسجد کے گرد و پیش موجود نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود الفاظ این صورت میں قائم رہے، بدلنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی، تاہم عام ادعیہ اور باقی وظائف میں یہ پابندی اس قدر بخت نہیں، بہتر یہی ہے کہ آنخضرت مُالْفِلُم کے الفاظ کی پابندی کی جائے، الفاظ ماثورہ ہی پڑھے جائیں،لیکن بعض جگہ تبدیلی کا پتا چلتا ہے۔ امام كو آنخضرت مُالِينًا نے ہدایت فرمائی كه ده اینے لیے دعامخصوص نه كرے، بلكه دعا میں مقتدیوں کو بھی شامل کرے۔ (تر مذی: الْ ۲۸۵) اس سے ظاہر ہے کہ وہ مفرد ضمیروں کو جمع سے بدلے گا۔ "اللهم اغفرلی" کی وجہ "اللهم اغفرلنا" کیے گا۔ "اللهم اهدنی" کی بجائے "اللهم اهدنا" برجے گا، ایس تبریلی دعاؤں میں جائز ہے، نماز کے علادہ جو دعا جاہے عربی میں کرے، اپنی زبان میں کرے، اختیار ہے،لیکن نماز میں وہی

<sup>•</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (۸۷۸، ۸۷۸)

مجومه رسائل المعالق ا

دعا كين مسنون بين جو آتخضرت عليني سے تابت بين-

ای طرح بعض اذکار کے متعلق صحابہ ٹھائٹیؒ سے منقول ہے کہ آنخضرت ٹاٹٹیؒ کے انتقال کے بعد صحابہ بھائٹیؒ کے انتقال کے بعد صحابہ بھائٹیؒ نے الفاظ بدل دیے۔ آنخضرت ٹاٹٹیؒ کی زندگی میں تشہد کے الفاظ ''السلام علیك أیها النبي ور حمة الله'' پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ آنخضرت ٹاٹٹیؒ سامنے موجود تھے۔

عبدالله بن خمر و قرماتے بین بین نے حضرت عبدالله بن مسعود سے سنا، قرماتے ہے:

( علمني رسول الله ) و كفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله و الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض، قلنا: السلام على النبي )

"عبدالله بن مسعود فرماتے ہیں: مجھے آپ نے تشہد اس طرح سکھایا جس طرح قر آن سکھاتے ہے، میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھا، ہم آپ کی زندگی میں تشہد "أیها النبي" نداء کے لفظوں سے پڑھتے تھے، جب آپ نالیکا مفتح انتقال ہوگیا تو ہم نے "السلام علی النبي" پڑھنا شروع کر ویا، اس لیے کہ اب آپ سامنے موجود نہ تھے۔" (تشہد کا ترجمہ اپنے مقام پر آئے گا) اوعیہ ماثورہ میں بعض الفاظ کی تبدیلی کا ثبوت بعض دوسری احادیث سے بھی ملتا ہے۔

### جُوع رسائل ﷺ كانماز ( 485 ) كالله كانماز الرم الله كانماز

## نماز كاطريقه

قيام:

طہارت کے ساتھ وضو کے بعد امام اور مقتدی قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، مقتدی صف سیدھی کریں، پاؤں اور کندھے جہاں تک ہو سکے ملائیں، جس نماز کا وقت ہو ول میں اس کی نیت کر کے "اللّٰہ اَکبَر" کہہ کر ہاتھ سینہ پر باندھ لیں اور نیچ کاسی گئ دعاؤں میں سے جو جامیں ول میں برھیں:

لَا (اَللَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِيُ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَا بَاعَدُتَّ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوُبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ» مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ» مِن الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ، وَالْبَرَدِ»

"الله! مير على الماهول كو مجھ سے اتنا دور كرجس طرح مشرق اور مغرب ا الله! مجھ كنابول سے اس طرح صاف كرجس طرح سفيد كير اميل سے صاف كيا جاتا ہے۔ اے الله! مير على الله ويانى، برف اور اولوں سے دھود ۔ "

الله اَلله أَكْبَرُ كَبِيرًا، اَلله أَكْبَرُ كَبِيرًا، اَلله أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالله اَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمُدُ لِلْهِ كَثِيرًا، وَالله بُكَرةً وَ أَصِيلًا "

اے اللہ! تو سب بدول سے برا ہے، تیری تعریفیں بری کثرت سے ہیں، تیرے لیے جے اور شام پاکیزگی ہے۔''

<sup>1</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٧٦٤)

### جُوه رباك كالله ( 486 ) كالله الرم الله كالمالة الله كالمالة الله المراكة الله كالمالة الله المراكة الله كالمالة الله المراكة المراكة الله المراكة ال

آ (إِنِّيُ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ حَنِيُفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ. إِنَّ صَلَاتِيُ وَنُسُكِيُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَوِيْكَ لَهُ، وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلْكُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبِّيُ وَأَنَا عَبُدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيُ وَاعْتَرَفُتُ بِذَنْبِي فَاعْفِرُلِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنَ الْاَخْلَاقِ، لَا يَهُدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنَ الْاخْلَاقِ، لَا يَهُدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفُ عَنِي سَيِّهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَاصُرِفُ عَنِي سَيِّهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَاصْرِفُ عَنِي سَيِّهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلْكَ، آبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسَتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

رمجمع الزوائد بحواله طبراني كبير: ٢/ ١٠٧) بعض روايات معلوم بوتا بكه بدوعا تبجدكي نمازيس برصة تقد بلوغ الرام)

' دمیں نے اس ذات کی طرف توجہ کی جس نے آسان و زمین کو بنایا، میں صنیف ہوں، مشرک نہیں ہو۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے بہی تھم کیا گیا ہے، میں مسلم ہوں۔ اے اللہ! تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اپنی صفات سمیت پاک ہے، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں نے اپنی جان پرظلم کیا، میں نے اپنی خاص کا اعتراف کیا، اے اللہ!

• سنن أبي داود، رقم الحديث (٧٧٥) اس كبيض طرق مين ضعف بيكن ويكرطرق سي بيد وعاضيح اسانيد كرساته مروى برويكيس: السلسلة الصحيحة (٢٩٩٦) جُون رسائل ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ 487 ﴾ ﴾ ﴿ وَمِن اللهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونَ اللهُ كَانُونَ

میری سب غلطیاں معاف فرما دے، تو ہی گناہ معاف فرما سکتا ہے، میں حاضر ہول، میں حاضر ہول، بھلائی تیرے ہی جات اور پناہ تیرے ہی پاس ہے، میں تیری بخشش چاہتا ہول، تیرے ہی پاس آتا ہول۔''

#### تعوز:

اس کے بعد "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" پڑھے (ميں الله کی پناہ جاہتا ہوں شيطان مردود سے صفحہ مشکوة) تعوذ کے اور بھی کی الفاظ حدیث میں موجود میں، جو جاہے پڑھے۔

#### قراءت:

اس کے بعد امام، مقتدی، مفرد سورہ فاتحہ پڑھیں:

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ اَلرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الرَّحِيْمِ ۞ الْفِينَ الصِّرَاطَ اللَِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ \* غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ۞ ﴾ [الفاتحه] آمين

''سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے پوری کا تئات کی تربیت اپ ذمہ لی ہے، جو بہت رحم کرنے والا مہر بان ہے، وہ قیامت کے دن کا ما لک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں (اے اللہ) ہمیں سیدھی راہ کی طرف راہنمائی فرما، ان لوگوں کی راہ جن پر تونے انعام فرمایا، ان لوگوں کی راہ جن پر تونے والوں کی راہ رہنمائی فرما، کی راہ جن پر تونے والوں کی راہ رہنمائی فرما)۔''

جہر نماز میں آمین آواز سے کہے۔ اس کے دلائل ذکر ہو چکے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے یا قرآن کا کوئی حصہ۔

سنن أبي داود، رقم الحديث (٧٦٤)

الرول الرم الله كالمان المعالم المعال

ركوع:

قراءت کے بعد کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر رکوع کیا جائے، رکوع میں پیٹے سیدھے اور سر ہموار ہونا چاہیے۔ بورے اطمینان سے رکوع کی دعا پڑھیں، ہاتھ گھٹنوں پررکھے، اس طرح کہ ہاتھ پہلو سے الگ ہوں۔ اور سے ہوئے ہوں۔ مندرجہ ذیل ادعیہ سے جو چاہے پڑھے:

- (مشكوانَ ربيَّ الْعَظِيم)
   (مشكوة)
  - ''میراعظیم الثان پروردگار پاک ہے۔''

''الله بے حدیاک بہت مقدس ہے، جبریل اور تمام فرشتوں کا پروردگار ہے۔''

③ « سُبُحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرُليُ ﴾ (مشكوة)

"اے اللہ، ہمارے پروردگار! تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے۔ اے اللہ جمعے بخش دے۔"

( سُبُحَانَ ذِيُ الجَبَرُونِ وَالْملَكُونِ وَالْكِبُرِيَاءِ وَالْعَظُمَةِ (منكوة)

"الله پاک ہے، طاقتور بادشاہت، برتری اور عظمت والا ہے۔"

(3) ﴿ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَبِكَ آمَنُتُ وَبِكَ اَسُلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمُعِيُ وَبَصَرِيُ وَمُخِيُ وَعَظَمِي وَعَصَبِي اللَّهِ الصحيح مسلم)

"اے اللہ! میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا، تھے ہی پر ایمان لایا، تیرے

ارشاد کو میں نے تسلیم کیا۔ میرے کان، آئکھیں، دماغ، ہڈیاں اور پھے تیرے

ی لیے مجز گزار ہیں۔"

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۷۲)

و صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٨٧)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٦١) صحيح مسلم، وقم الحديث (٤٨٤) /

سنن أبي داود، رقم الحديث (۸۷۳)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۷۱)

## جُويدرماكل كالم الله المحالية المحالية كان الم الله كان الم

#### تعداد تسبيحات:

رکوع اور سجدے بیں دعائیں تین سے تیرہ تک طاق مسنون ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑالٹ کے سجدے کی تسبیحات کا دس تک اندازہ کیا گیا تھا۔ (مشکوہ)

#### قومه

رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قومہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی اطمینان ضروری ہے، بدن سیدھا ہوجائے، سب اعضا اپنے ٹھکانے پر آ جائیں۔ جولوگ سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جب رکوع سے اٹھے تو کندھوں یا سینہ تک ہاتھ اٹھائے اور مندرجہ ذیل ادعیہ سے جو جانے پڑھے۔

① (سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ) (مشكوة)

''من کی اللہ نے جس مخص نے اس کی تعریف کی۔ اے پروردگار! سب \* میں میں اسمانی ''

خوبیاں تیرے ہی کیے ہیں۔"

الله المحميم ك بعد: ﴿ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِبًا مُبَارَكًا فِيُهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبَّنَا وَيَرُضٰى ﴿ (نتح الباري بحواله سنن نساني)

''اے پروردگار! سب حمد تیرے ہی لیے ہے، بہت می حمد جس کے اندر اور جس کے اوبر یا کیزگی اور برکت ہو، جس طرح ہمارا رب خوش ہواور پیند فرمائے۔''

عَ ايضاً: ﴿ اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلاً السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ ايْضاً: ﴿ اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلاً السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ مِلاً مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدَ أَهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجُدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلَّنَا لَكَ عَبُدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا الْعَبُدُ وَكُلَّنَا لَكَ عَبُدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطَيْتَ وَلَا مُعُطِى لِمَا

اسنن أبي داود، رقم الحديث (۸۷۰)

<sup>●</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٨٨) اس كى سند يس "وهب بن مانوس" راوى ضعيف ب\_

 <sup>۞</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٥٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٠٤).

سنن النسائي، رقم الحديث (٧٧٣)

### مُوندرماك كالم الله كالم كالله كالم الله كالم الله كالمارة

مَنَعُتَ وَلَا يَنُفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (مسلم)

"اے اللہ ہمارے بروردگار! تیرے لیے اس قدر حمہ ہے، جس قدر آسان اور زمین بھر جائیں، اس کے بعد جوتو چاہے وہ بھی بھر جائے، تو تعریف اور بزرگ کا اہل ہے، بندوں کی (الیی) باتوں کا تو ہی حقدار ہے، ہم تیرے بندے ہیں، جوتو دے اسے کوئی نہیں روک سکتا جوتو رد کر دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، دولت مند کی دولت کا تیرے یاس کوئی فائدہ نہیں۔"

#### فائك ٠٠:

ركوع، بحود، قومه، قعده مين اعتدال اوراطمينان ضرورى هـ - آنخضرت الليلم كاارشاد هـ: (عن أبي مسعود البدري والله أن رسول الله الله قال: لا تحزي صَلَاةً أَحَدِكُمُ حَتَّى يُقِيمُ ظَهُرَهُ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ (أصحاب السنن) من خضرت الله المن عن فرمايا: جب تك تم ركوع اور بحود مين پيھ سيرهى نهين كرتے ، تمهارى نماز درست نهين موگ - "

نعمان ولائد بن مره کی روایت میں اس بے اعتدالی کو چوری سے تعبیر فرمایا ہے، جو آ دمی رکوع اور مجود قائم ندر کھے، یہ فعل بدترین قتم کی چوری ہے۔ (موطا امام مالک، نیز مشکوة دیکھیں) فائد ():

مقتری اور امام رکوع سے اٹھتے وقت "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَه" کہیں (جس نے الله تعالی کی تعرف کی الله نے اس کی تعریف سن لی) اور "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُد" کہیں۔ (منع الباری)

صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٧٧) سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٤٧)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٥٥) سنن الترمذي، رقم الحديث (٢٦٥) سنن النسائي،
 رقم الحديث (١٠٢٧) سنن ابن ماجه (٨٧٠)

موطأ الإمام مالك (١/ ١٦٧) مشكاة المصابيح (١/ ١٩٣)

<sup>🗗</sup> فتح الباري (۲/ ۱۷۹)

### مجموعه رسائل کا 🚓 📢 ( 491 ) کا 🕻 کا از کا منافظ کی نماز

اگر امام پہلا کلمہ کے اور مقتدی دوسرا کہہ دے، یہ بھی درست ہے۔ حدیث شریف سے دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔

#### جود:

سچود میں پیٹ کا بوجھ رانوں پر نہ رکھے، بیشانی، ہاتھ، گھٹے اور پاؤں زمین پر رکھے۔ (مشکوۃ)

آنخضرت نگافی نے فرمایا: سجدہ سات اعضاء پر کرنا چاہیے۔ (صحیحین)
نیز فرمایا: سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہوجاتا ہے۔ (مسلم)
آنخضرت سگافی نے فرمایا: جو آدمی جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، اسے نوافل
کثرت سے بڑھنے چاہمیں۔ (صحیح مسلم)

(فرائض کے علاوہ) نوافل کثرت سے ادا کرنے چاہمیں، اور سجود حضورِ قلب اور اطمینان سے کرنے چاہمیں، سجود مومن کے لیے معراج ہے۔ سجدے کی دعا کمیں درج ذیل ہیں، جو جا ہے پڑھ سکتا ہے:

﴿ سُبُحَانَ ربِيَّ الْأَعُلَىٰ ﴿ مِشْكُوةً ﴾ (مشكوة)

- صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٧٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٩٢)
- سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٤٠) ببلے گفتے زمين برلگانے والى روايت سنداً معلول اورضعف
   سبے ديكھيں: إرواء الغليل (٢/ ٧٤)
  - البي داود، رقم الحديث (۸۹۸)
  - صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٧٧) صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٩٠)
    - 6 صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٨٢)
    - ۵ صحیح مسلم، رقم الحدیث (٤٨٩)
    - صحیح مسلم، رقم الحدیث (۷۷۲)

### مجور رسائل 😘 ﴿ (492 ) ﴾ الله كانماز الرم الله كانماز

"ميرابرتر پروردگار پاک ہے۔"

يرو بردور پر ورود و كسب و كسب و برد بردور بردور بيرو بردور بردور بردور بيرورد و كسكون في الله م الله و مسكون الله و الله و الله و الله و بيرورد كار! تو الله و بيرورد كار و الله و الله و الله و بيرورد كار و الله و بيرورد كار و الله و

﴿ سُبُّو حُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوْحِ ﴿ (مشكوة)

''اللہ بے حد پاک بہت مقدس ہے، جریل اور تمام فرشتوں کا پروردگار ہے۔'' یہ دونوں دعا کمیں رکوع ہجود دونوں میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

يررورال في يُلْ رُونُ مُرَدِّرُونُ مُنْ مِنْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجَلَّهُ ﴿ (مشكوة )

''اے اللہ! میرے چھوٹے بڑے تمام گناہ بخش دے۔''

﴿ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَبِمَعَافَاتِكَ مِنُ عُفُورُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُكَ، لَا أُحُصِيُ ثَنَاءًا عَلَيُكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا اللّٰهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا

"اے اللہ! تیری ناراضکی سے تیری رضا مندی کی پناہ جاہتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری بناہ جاہتا ہوں، تیرے عذاب سے تیری بناہ جاہتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری بناہ جاہتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کرسکتا، تو ویبا ہی ہے، جس طرح تو نے دیں ہوں، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کرسکتا، تو ویبا ہی ہے، جس طرح تو نے دیں ہوں تا کہ ''

خودا پنی تعریف فرمائی۔''

اس کے علاوہ سجود میں اور بھی دعائیں حدیث شریف میں مروی ہیں۔ کمبی دعائمیں اکیلے پڑھے۔ جماعت میں کمزور مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔

- صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٦١) صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٨٤)
  - صحیح مسلم، رقم الحدیث (٤٨٧)
  - 🛭 صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٨٣)
  - ۵ صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٨٦)
  - سنن أبى داود، رقم الحديث (٥٣١)

## جُوع رسائل المحالي المحالية ا

#### علسه:

سجود سے اٹھتے ہوئے "اُلله اُکبر" کے اور بایاں پاؤں موڑ کر بچھا دے اور دایاں پاؤں کھڑا رہے اور اس پر برابراطمینان سے بیٹے جائے اور یہاں تک کہ سب اعضا اپنی اپنی جگہ آ جا کیں۔ اور یہ دعا پڑھے:

﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ وَادُ حَمُنِيُ وَاهُدِنِيُ وَعَافِنِيُ وَادُزُقُنِيُ ﴾ (مشكوة) \*'اے اللہ! مجھے بخش، مجھ پر رخم فرمایا، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔''

لعض احادیث بیں [دو محبدول کے درمیان] صرف "رَبِّ اغْفِرُلِی " پڑھنا بھی نمکور ہے۔ اس کے بعد دوسرا محبدہ ٹھیک اسی طرح کرے اور "اللّٰه اُکبر" کہہ کر اطمینان سے بیٹے جائے۔ (مفکوۃ)

### جلسهُ استراحت:

پہلی اور تیسری رکعت میں آنخضرت ٹاٹیٹی تھوڑی دیریمٹھ کر اٹھتے تھے۔ ﴿ بخاری ) اس کا نام جلسۂ استراحت ہے، یہ جلسہ دوسرے سجدہ سے اٹھ کر کرنا چاہیے، اس کی صورت وہی ہے جو تعدہ کی تھی۔ یہ جلسہ واجب نہیں سنت ہے۔

### تشهد:

تمام رکعات ای طرح ادا کرے، ظہر،عصر اور مغرب اور عشا کی دوسری رکعت میں

- ۵ صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲۹٤)
- سنن أبي داود، رقم الحديث (۸۵۰) اس كى سند مين "حبيب بن الى ثابت" راوى مرس ب،
   جس كى وجرسے بير حديث ضعيف ب-
  - سنن أبي داود، رقم الحديث (٨٧٤) ال كى سنرصح ہے۔
  - صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٢٤) صحيح مسلم، رقم الحديث (٣٩٧)
    - ۵ صحیح البخاري، رقم الحدیث (۸۲۳)

## جُوع رماكل ﴿ 494 } ﴿ 494 } كاناز

دایاں ہاتھ دائیں گھنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھنے پر اس طرح رکھیں کہ گھٹنا پورا ہاتھ کی گرفت میں آ جائے۔

«كَانَ يُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسُرِيٰ» (مسلم)

اور دا كيس ہاتھى كى الكيوں كا حلقہ بنا كرتبيجى كى انگى كواٹھا كيں اور مندرجہ ذيل تشهد پر حيس:
﴿ اَلتّحْبَاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النّبِي وَرَحُمةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّكَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشُهَدُ وَرَحُمةُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّكَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادَ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشُهدُ أَنْ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿ وَاللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشُهدُ اللّٰهِ اِللّٰهِ إِلّٰه اللّٰه وَأَشُهدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُه ﴾ (صحبحين) من لا إلله وَأَشُهدُ أَنَّ مُحَمّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه ﴾ (صحبحين) من بين اور مال كى تمام عبادتيں صرف الله كے ليے ہيں۔ اے نبی الله کے تمام نیک آپ پر الله كا سلام، رحمت اور بركت ہو، اور سلامتی ہوہم پر الله كے تمام نیک بندول پر۔ مِیں شہادت و بتا ہوں كہ الله كے سواكوئى معبود نہيں، مِیں گواہ ہوں كہ الله كے رسول ہيں۔ "

تشہد کے لیے احادیث میں اور الفاظ بھی مروی ہیں، کین بیالفاظ بہت جامع ہیں اور امت کا معمول۔ گو دوسرے الفاظ سے بھی نماز ہوجاتی ہے، بیالفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود دانی ہیں۔

۵۷۹) صحيح مسلم، رقم الحديث (۵۷۹)

صحیح بخاری باب الاستیدان میں نہ کور ہے کہ صحابہ شکائی آنخضرت بالٹی کی زندگی میں اٹھیں الفاظ سے پڑھتے تھے، آنخضرت بالٹی کے انتقال کے بعد "السلام علی النبی" کہتے تھے۔ خطاب کا لفظ صحابہ شکائی نے ترک کر دیا۔ (بخاری مع فتح: ۵/ ۱۹۵۸، طبع بہند) نیز یہ بھی قابل غور ہے کہ "أیها النبی" کے الفاظ آنخضرت بالٹی خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ (دیکھومشکوة، ص: ۸۵) لہذا اسے خطاب نہیں جھنا چاہیے، بلکہ یہ ای طرح پڑھے جائیں گے، جس طرح مردی ہے کہ "کان یعلمنا السورة من القرآن" (مشکوة) مطلب یہ کہ قرآن مجید کی می حیثیت الن الفاظ کی ہے۔ [مؤلف]

٠ صحيح البخاري، رقم الحديث (١١٤٤)

# مجوه درمائل 346 (495) کا الله الله کا اله کا الله کا

### رفع مسجه:

آنخضرت عَلَيْمُ دونوں تشہد میں انگشتِ شہادت کواٹھاتے تھے۔ (کتب احادیث) یہ انگی اٹھانا با جماعِ ائمیسنت ہے۔ بعض غیر معروف اور کم علم لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، ان کی وجہ سے عام ناواقف لوگ اس سنت سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ تمام فقہاء اور ائمہ حدیث اس سنت پر شفق ہیں۔

بعض علاء نے فرمایا: اسے کلمہ شہادت کے وقت اٹھانا جاہیے، احادیث میں الی کوئی بابندی نہیں، پورے تشہد میں اٹھائے رکھے یا کسی مقام پر اٹھائے، سنت پڑمل ہوجائے گا۔ باقی تمام نماز اسی طرح ادا کرے۔

### آخری تشهد:

آخری تشهد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھے اور بایاں پاؤں دائیں طرف نکال کرکو لہے پر میٹھ جائے یا دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر بائیں کو لہے پر بیٹھے۔ (مشکوۃ) اور وہی تشہد پڑھے جو پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھے۔ عام لوگ اس مقام پر درود شریف ضروری نہیں سیجھتے۔اہلحدیث کے نزدیک درود شریف ضروری ہے۔

#### درود شریف:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَمِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَمِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَمِيدٌ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْ

٠٥٨٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٥٨٠)

ويكسين: تزيين العبارة لتحسين الإشارة للملا علي القاري الحنفي (ص: ٦٠)

B مسند أحمد (٣١/٦)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٣٢٧٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٢/ ١٢٦)

مجوعه رسائل کھا ﴿ 496 ﴾ کھا ہے دسائل کھا ہے کہ ان ان کھا ہے کہ ان کا ز

''اے اللہ! آخضرت مُنظِیمُ اور آپ کی آل پرصلوات بھیج جس طرح تونے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پرصلوات بھیجی، حمد اور بزرگ تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ! تو برکت فرما آخضرت مُنظِیمُ پر اور ان کی آل پر جسے تونے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر برکت فرمائی۔''

#### سلوة:

صلوۃ کے معنی نماز بھی ہے اور اس کے معنی رحمت بھی مستعمل ہوتا ہے، یہی لفظ دعا کے لیے بھی استعال ہوتا ہے۔

فائلہ: بیمعلوم ہے کہ آنخضرت مُلَّالِمُ پر اللہ کی اس قدر رحمت ہے کہ اُسی جاری دعائے رحمت کی چندال ضروری نہیں، جیسے قرآن مجید نے بعض لوگوں کے متعلق فرمایا ہے:

﴿ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٧]

''ان پراللہ کی طرف سے صلوۃ اور رحمت ہے۔''

اییا معلوم ہوتا ہے کہ درود میں صلوۃ کے معنی رحت نہیں بلکہ یہاں صلوۃ سے مراد وہ خوبیاں اور محاس نیز وہ کامیابیاں اور ذمہ داریاں ہیں، جن کی پخیل کے لیے آنحضرت بالٹی دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، کافی حد تک اپنی زندگی میں آنخضرت بالٹی دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، کافی حد تک اپنی زندگی میں آنخضرت بالٹی کے ان کی چکیل کر نے ان کی چکیل کر اور آنخضرت بالٹی کی تعلیمات کی روشنی میں امت ان کی پیمیل کر الہی ہے۔ امت کی بیہ کوشش دراصل آنخضرت بالٹی کے مقاصد کی کامیابی ہے، اسلام کی اشاعت، اجھے اخلاق کی تعلیم، کفر اور فستی کی کمزوری، بیر آنخضرت بالٹی کی کامیابی ہے، اسلام کی جس کے لیے پوری امت کو درود شریف پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔

علائے اہل حدیث نے فرضی اور نظی نمازوں میں اسے ضروری اور واجب سمجھا ہے، آنخضرت تَالِیُکُمْ نے فرمایا:

«من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً» (مشكوة)

۵ صحیح مسلم، رقم الحدیث (٤٠٨)

### جُوه رمائل (497) \$ (497) كالله كاناز (497) كاناز (198) كاناز

''جومیری کامیابی کے لیے ایک دفعہ دعا کرے، الله تعالی اسے دس کامیابیاں مرحت فرماتا ہے۔''

ہرایماندار آ دمی پرفرض ہے کہ نماز میں اور علاوہ نماز کے جس قدر ہو سکے درود شریف پڑھے، درود شریف در اصل آنخضرت مُلَّاثِمُ اور اسلام ادر مسلمانوں کی کامیابی کی دعا ہے، جواللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اس دعا ہے کسی وقت بھی انسان مستعنی نہیں ہوسکتا۔ تفصیل کے لیے "جلاء الأفهام" (ابن القیم) کا مطالعہ فرما ئیں۔

#### آل:

آل کالفظ معزز لوگوں پر بولا جاتا ہے، پہلفظ دینی اور دنیوی شرافت کوشامل ہے، اس سے جس طرح خاندان اور نسبی تعلق مرادلیا جاتا ہے، اس طرح انبیاء کے فرما نبردار، اطاعت کرارلوگوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ بوری امت کے اطاعت شعار اور نیک دل لوگ حضرت کی آل ہیں، یہ دعا بوری امت کی کامیابی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿ وَ أَغْرَقُنَا الَّ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمُ تَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠]

"ہم نے تمام آل فرعون کوتمھارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔"

یہ تو معلوم ہے کہ فرعون کے ساتھ خاندان کے علاوہ اس کالشکر بھی غرق ہوا تھا۔ یہ سب اطاعت کی وجہ سے اس کی آل تھے، ہم لوگ درود شریف میں اس لحاظ سے آنخضرت مُلِّیْنِ کی ساری آل کے لیے کامیابی کی دعا کرتے ہیں اور جب تک دنیا رہے گی، اس دعا کی ضرورت رہے گی۔

#### برکت:

برکت کے معنی خیر کی کثرت اور دوام ہے۔ آنخضرت مُنَافِیْل کوجس قدر سعادت اور کامیابی عطا فرمائی گئی، آپ کے ذکر کو اقطارِ عالم میں بلند کیا گیا ہے، درود کے اس حصہ میں اس کے دوام کے لیے دعا کی گئی ہے۔ راغب فرماتے ہیں:

## جمور رسائل کھی کہ کھی کہ کھی کہ کھا کہ کہ انگرا کھی کی نماز

"والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء ۗ (مفردات)

"کسی چیز میں اللہ تعالی کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا برکت ہے۔"

ں پیرٹ کی ساتھ کے لیے برکات کی طلب کا یہی مطلب ہے کہ آنخضرت علاقی اور آپ کی آل میں جملائیاں ہمیشہ رہیں۔

#### تثبيه:

آ تخضرت مُلَافِيْم پرصلوات اور برکت کو حضرت ابرائیم عَلَیْه پرصلوة اور برکت سے تشبیہ دی گئی ہے، گو آ تخضرت مُلَافِیْم اور آپ کی آل پر بید انعام اور خیر و برکت بدر جہا حضرت ابرائیم اور آل ابرائیم سے زیادہ ہے، اور دونوں کی خصوصیات میں نمایاں فرق ہے، اس لیے مقام کے لحاظ سے ان کو کوئی نمایاں فوقیت حاصل نہیں، لیکن تقدم کے لحاظ سے حضرت لیے مقام کے لحاظ سے حضرت ابرائیم علیا اور ان کی آل بلاشبہ نمونہ ہیں۔ حضرت ابرائیم علیا اور آل ابرائیم کی مسامی اور دینی خدمات کی وجہ سے آ تخضرت مُلُولاً کوفر مایا گیا:

﴿ فَبِهُلَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠]

یعنی آیار، قربانی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عواقب، صبر و خمل اور اس کی جزاء میں ان کی کامیابیوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بہرہ ور ہوتے رہیں۔ بنا بریں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو مشبہ بہ قرار دیا جائے اور آل مجمد کے لیے بھی آخیں مثال اور نمونہ قرار دیا جائے۔

### تشہد کے بعد ادعیہ:

اس کے بعد مندرجہ ذیل دعاؤں ہے جو چاہے پڑھے، جواس موقع پر آنخضرت مُلاَیْکِمْ ہے متعدد دعا کمیں منقول ہیں، ان ہے جس قدر چاہے پڑھے:

﴿ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ

مفردات القرآن (۱/ ۸۳)

يجوعدرماكل كالمعالية كالمعالية كالمعالية كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة كالمائلة المائلة المائ

الْقَبُرِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنُ فِتَنَةِ الْمَسِيعِ الدَّجَالِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَعُرَمِ (صحيحين) وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَعُرَمِ (صحيحين) ناكما الله! ميں جہنم كے عذاب سے تيرى پناه چاہتا ہوں، قبر كے عذاب سے تيرى پناه چاہتا ہوں، زندگى اور موت تيرى پناه چاہتا ہوں، زندگى اور موت كے فتوں سے تيرى پناه مطلوب ہے۔ اے الله! ميں گناه اور قرض سے تيرى بناه عابتا ہوں۔''

حضرت طاؤس نے اپنے لڑ کے ہے پوچھا: تم نے نماز میں بیدوعا پڑھی ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، طاؤس نے کہا: نماز لوٹاؤ۔

فائك: جہنم تو معلوم ہے كہ خدا تعالى كا آخرى عذاب ہے، مخلف قتم كے لوگ اس عذاب ميں مبتلا ہوں گے، بعض كونجات مل جائے گى، بعض ہميشہ كے ليے اس ميں گرفتار رہيں گے۔ قبر دنيا اور آخرت كے درميان ايك برزخ ہے، پہلى زندگى كے مجمل اثرات انسان يہيں محسوس كرے گا، مفصل جزاء اور سزااس پر قيامت كوظا ہر ہوگا۔

لا اللهُمَّ إِنِّيُ ظَلَمُتُ نَفُسِيُ ظُلُمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِّنُ عِنْدِكَ وَارُحَمُنِيُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ فَاغْفِرُ لِيُ مَغْفِرَةً مِّنُ عِنْدِكَ وَارُحَمُنِيُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

(صحيحين)

"اے اللہ! میں نے اپی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سواکوئی گناہ معاف نہیں کرسکتا۔ مجھے معاف فرما، مجھ پررخم فرما، تو بخشے والا رخم کرنے والا ہے۔"

(اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِيُ مَا قَدَّمُتَ وَمَا أَخُرُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتَ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَسُرَدُتِ وَمَا أَسُرَدُتُ وَمَا أَسُرَدُ وَالِدُ وَالِدُ وَالِدُ وَالِدُ وَالْمُ وَالِدُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ واللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالِ

 <sup>■</sup> موطأ الإمام مالك (١/ ٢١٥) صحيح البخاري، رقم الحديث (٨٣٢) صحيح مسلم (٥/ ٨٧)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٨٣٤) صحيح مسلم (١٧/١٧)

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم (۱/ ۲۰)

### جُوع رمال (500 ) \$ المنظمة المنظمة كاناز

''اے اللہ! میرے پہلے اور پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے جو میں نے زیادتی کی وہ بھی معاف فرما اور وہ بھی جوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو بی لوگوں کو آگے کرنے والا ہے اور تو ہی چچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔''

(اَللَّهُمَّ إِنِّيُ أَسْتَلُكَ النَّبَاتَ فِيُ الْأَمُرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشُدِ وَأَسْتُلُكَ شُكُرَ نِعُمَتِكَ، وَحُسُنَ عِبَادَتِكَ وَأَسُأُلَكَ قَلْبًا سَلِيُمًا مِنْ شَرِّ مَا تَعُلَمُ وَأَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ (نسائي)

''اے اللہ! میں نیک کاموں میں تجھ سے پُٹگی مانگٹا ہوں اور بھلائی پر ثابت قدمی چاہتا ہوں، تیری نعمت کے شکر کا سائل ہوں، تیری بہترین عبادت کا خواہشمند ہوں۔ تجھ سے سلیم دل اور تچی زبان مانگٹا ہوں، تجھ سے وہ چیز مانگٹا ہوں جو تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے، اور جو چیز تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے، اور جو چیز تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہوں، نیز ان گنا ہوں کی بخشش چاہتا ہوں جنمیں صرف تو جانتا ہوں ، نیز ان گنا ہوں کی بخشش چاہتا ہوں ، خصیں صرف تو جانتا ہے۔'

فائلان اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگی گئی ہے، نیکی پر استقامت طلب کی گئی ہے، اللہ کی نعمتوں پرشکر کے علاوہ ہرفتم کے گناہوں کے لیے بخشش طلب کی گئی ہے۔ اس دعا میں بربی جامعیت ہے۔ ہر خیر کی طلب اور ہرشر سے استغفار طلب کی گئی ہے۔ اس دعا میں بربی جامعیت ہے۔ سید الاستغفار:

﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبُدُك، وَأَنَا عَبُدُك، وَأَنَا عَبُدُك، وَأَنَا عَبُدُك، وَأَنَا عَبُدُك، وَأَنَا عَبُدُك مِنْ شَرِّ مَا عَلَىٰ عَهُدِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعُتُ، أَبُوءُ بِنِعُمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرُلِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

سنن النسائي، رقم الحديث (١٣٠٤)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٩٤٧)

جويدرسائل المحافي في المحافظ كانماز المراج الله كانماز

''اے اللہ! تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سواکوئی میرامعبود نہیں، تو نے جھے پیدا

کیا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے عہداور وعدہ کا اپنی طاقت کے مطابق پابند ہوں،
میں اپنی کرتوت کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری نعت اور اپنے گناہوں کا
اقرار کرتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما، تیرے سواکوئی گناہ معاف نہیں کرسکتا۔''
فاملاہ: اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی تو حید الوہیت اور اس کی نعت تخلیق کے ساتھ اپنی عبدیت اور غلامی کا اقرار کیا گیا ہے، پھر حسبِ استطاعت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کا اعتراف ہے، اپنی غلطیوں سے خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے باتھ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کی گئی ہے، وید اللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کی گئی ہے، وی یا درخواست کی گئی ہے، اس اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اس لیے اسے ''سید الاستغفار'' فرمایا کے بعد اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے، اس کے جامع دعاؤں کو پڑھتے کے بعد اللہ تعالیٰ ہے معامع دعاؤں کو پڑھتے کے علاوہ اور دعا کیں بھی مرقوم ہیں۔

کے علاوہ اور دعا کیں بھی مرقوم ہیں۔

#### سلام:

ضروری وظائف اور ادعیہ سے فراغت کے بعد بارگاہِ ایز دی ہے انسان رخصت ہوتا ہے اور دائیں ہوتے ہوتا ہے: ہے اور دائیں ہوتے ہوئے سلام عرض کرتا ہے۔ آنخضرت مُنَّ الْمُثَارِّ کُل ارشادِ گرامی ہے:

«تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» (مشكوة)

' تکبیرتح یمہ کے بعد دنیا کے سب کام حرام ہوجاتے ہیں اور سلام کے بعد دنیا کے سب کام حلال ہوجاتے ہیں۔''

نماز سے فراغت کا یمی سیح اور مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریق اختیار کیا جائے، وہ خلاف سنت ہوگا اور اس سے نماز میں نقص لازم آئے گا۔سلام کے الفاظ یہ ہیں:

سنن أبي داود، رقم الحديث (٦١)

#### 

( السَّلَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ) (مشكوة)

یه کلمه دائیں اور بائیں منه پھیر کر کے، اس پر نمازتمام ہوگئ۔ اگر مقتدی تھا تو سلام کے بعد امام کے ساتھ تعلق ختم ہوگیا، اس کے بعد جو ذکر اور دعائیں کی جائیں ان میں امام کی اقد آء کوکوئی دخل نہیں، نہ ہی نماز کے بعد (مروج طریقے سے) دعا کرنا ضروری ہے۔ واکل بن حجر ڈاٹھ فرماتے ہیں: آنخضرت ٹاٹھ کا کیں طرف (السَّلامُ عَلَیْکُمُ وَدَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُهٔ » فرماتے۔ (ابو داود) باکمی طرف رخ پھر کر بھی اس طرح سلام کہتے۔

### بعد نماز کے اذکار اور دعا تیں:

حضرت ابن عباس ڈٹلٹئ فرماتے ہیں: نماز سے فراغت کے بعد آنخضرت مُٹلٹی اور صحابہ کبیر بلند آ واز سے کہتے ، ہم سمجھ جاتے کہ نماز ختم ہوگئ۔

حضرت ثوبان والثين سے مروی ہے آنخضرت تکافیا جب نماز سے فارغ ہوتے تین دفعہ استغفار کرتے اور فرماتے:

﴿ ٱللّٰهُمَّ أَنُتَ السَّلَامُ وَمِنُكَ السَّلَامُ تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۗ (مسلم)

"اے اللہ! تو ہی سلامتی دینے والا ہے، سلامتی کا ظہور تھے سے ہوتا ہے، تو برتر اور بزرگ ہے، تو بدا ہی بابرکت ہے۔"

حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹا فرماتے ہیں: آنخضرت ٹاٹٹا ہر فرض نماز کے بعد بید دعا

فرماتے:

﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ

<sup>1</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٤٣١)

صحیح أبى داود للألباني (۸۷۹)

صحیح البخاري رقم الحدیث (۸٤۱) صحیح مسلم (۸۳/۵)

<sup>0</sup> صحيح مسلم (٥/ ٨٩)

ريول اكرم الله كاناز ( 503 ) كاناز اكرم الله كاناز

عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعَطَيْتَ وَلَا مُعُطِيَ لِمَا مَنْعُلِي لِمَا مَعُطِي لِمَا مَنْعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ (بخاری و مسلم)

'الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، تمام ملک ای کا، تمام حمد ای کی، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے الله! جوتو دے اسے کوئی روکنے والانہیں، جو چیز تو روک دے اسے کوئی دینے والانہیں، کی دولت مند کو تیرے یاس دولت قطعاً مفیر نہیں۔''

عبدالله بن زبیر خانی سے مروی ہے، آنخضرت منافی ملام پھیرنے کے بعد اونچی آواز سے فرماتے:

(لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوُلَ وَلَا فَوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ وَلا نَعُبُدُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوُلَ وَلَا فَعُرْهُ، وَلَهُ الشَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ اللهُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضُلُ، وَلَهُ الشَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (مسكوة بحواله صحيح مسلم) مُخْلِصِينَ لَهُ الذِيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (مسكوة بحواله صحيح مسلم) الله تعالى كسواكوئي معود في معود في مود والميلا ج، الى كاكوئي شريك فيس، ملك الى كام حداى كى عوادت كرتے ہيں، ملك كى جمت الى كى عنایت ہے ہم الى كى عوادت كرتے ہيں، سب نعتيں اور سارى فضيلتيں الى كى طرف ہے ہيں، الى كے ليے بہترين تعريف ہے، الله كم سواكوئي معود فيس، بم صرف الى كا عوادت كرتے ہيں، گواہل كفر الله كا الله كونا معود فيس، موف الى كا عوادت كرتے ہيں، گواہل كفر الله كا ال

ان تمام اذکار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، آنخضرت سُلُطُیُم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے، جن سے انسان کی وقت بھی فارغ نہیں ہوسکتا۔عبادت

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الجديث (٨٤٤) صحيح (٥٠/٥)

ع صحيح مسلم (٩١/٥)

کی توفیق خود ایک نعمت ہے اور اس کی طرف راہنمائی بی بھی اس کا احسان ہے، اور ان انعامات کا تذکرہ اور غلطی کا اعتراف بی بھی عبادت ہے۔

نیز ذیل کی تسبیجات بھی فرض نمازوں کے بعد مسنون ہیں:

"سُبُحَانَ الله" (سس) دفعه "ألَحَمُدُ لِلهِ" (سس) دفعه "أللهُ أكبَرُ" (سس) دفعه "أللهُ أكبَرُ" (سس) دفعه صحيح مسلم كى روايت ميں (سس) دفعه عبيركا ذكر مردى ہے۔ حضرت ابو ہريرہ وَالتَّاتُ صمردى ہے كہ تخضرت مَالتِيَّا ان (٩٩) تسبيحات كے بعد يه يراعة:

( لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ﴾ (مسلم)

"الله كے سواكوئي معبود نہيں، وہ يكتا ہے اس كاكوئي شريك نہيں، تمام ملك اى كا كئي شريك نہيں، تمام ملك اى كا بىء برحمد اى كے ليے ہے، وہ ہر چيز پر قادر ہے۔"

سندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔

زید بن ثابت ڈلٹنڈ سے مروی ہے، شبیع، تکبیر، تخمید ہر ایک بچیس وفعہ پڑھے اور "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ" بچیس دفعہ پڑھے، آنخضرت ٹلٹیٹر نے اسے پہند فر مایا ۔ (احمد، نسائی، داری)

#### فائك ٠٠١

اس موضوع پر ائم سنت نے متعدد کتابیں کمی بین، مثلًا: "الکلم الطیب" (ابن تیمه) "حصن حصین" (للجزري) تیمیه) "الوابل الصیب بالکلم الطیب" (ابن قیم) "حصن حصین" (للجزري) "الحزب الأعظم" (للعلی القاری) "نزل الأبرار" (نواب صدیق حسن خان) "تحفة الذاكرین" (شوكانی) "الأذكار" للإمام النواوی الله المقبول" اور "الحزب المقبول"

<sup>🛈</sup> صحيح مسلم (٥/ ٩٤)

<sup>€</sup> صحيح مسلم (٥/ ٩٥)

مسند أحمد (٥/ ١٨٤) سنن الدارمي (١/ ٣٦٠) سنن النسائي، رقم الحديث (١٣٥٠)

الم الله المحافظ كانماز على المراقط كانماز المراقط كانماز المراقط كانماز المراقط كانماز المراقط كانماز المراقط كانماز

ناظرین کوان کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اورمسنون ادعیہ اپنے اپنے اوقات میں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے،مسنون دعاؤں میں بڑی برکت ہے۔

#### فائك ﴿:

مندرجہ بالا دعاؤں میں آنخضرت نگائی کا طریق دعاطمح ظر رکھنا چاہیے، براہِ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے۔ گنام گار خدا کے روبرو اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، مجز و نیاز اور تو بہ استغفار کرتا ہے۔ نہ کوئی وسیلہ تلاش کرتا ہے نہ کوئی واسطہ ڈھونڈ تا ہے۔ حرمت، طفیل، وسیلہ، واسطہ کا ان دعاؤں میں کوئی ذکر نہیں، اگر کہیں آیا ہے تو ایسی روایات محدثانہ جرح اور تنقید سے خالی نہیں۔ قرآن عزیز میں بھی جہاں دعائیں فدکور ہیں وہ بھی صرف اللہ سے کی گئی ہیں، یہی دعا کا صحح طریقہ ہے۔قرآن عزیز کا ارشاد ہے:

﴿ ادْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُورُ ﴾ [المؤمن: ٢٠]

''مجھ سے دعا کرو، میں تمھاری دعاؤں کو قبولیت بخشا ہوں۔''

سورہ فاتحہ میں روزانہ کی دفعہ اقرار کیا جاتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بوقت ضرورت اس کی مدد چاہیں گے، آنخضرت مُلَّاثِمُ کے ملفوظات مبار کہ اس اقرار کی عملی صورت ہے۔ مسنون ادعیہ کے الفاظ تو آنخضرت مُلِّاثِمُ سے منقول ہیں، ان میں کسی لفظی یا معنوی غلطی کا امکان ہی نہیں، اپنے لفظوں اور اپنی زبان میں جو دعا کیں کی جا کیں، ان میں بھی یہ اشارہ محوظ ہونا چاہیے کہ غیر اللہ سے کچھ نہ مانگا جائے۔

# سنن را تبه (مؤكده):

فرائض كم ساته آنخضرت مُلَيِّمُ ان كعلاوه باره ركعات سنن بهى اوا فرمايا كرتے تھے:
عَن أم حبيبة قالت: قال رسول الله الله الله الله الله الله الله عشرة ركعة، بُني له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهر وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد

# بحورر رائل ( 506 ) كالم الله كان الم الله كان الله الله كان

العشاء، وركعتين قبل الفجر) (رواه الترمذي)

'' حضرت ام حبیبہ وہ کا کے مروی ہے، آنخضرت مَالِی کا نے فرمایا: جو محض دن رات میں بارہ رکعت (سنت) پڑھے، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ چار رکعت مغرب کے بعد، دورکعت مغرب کے بعد، دورکعت مغرب کے بعد، دورکعت مغرب کے بعد، دورکعت عشاء کے بعد اور دورکعت میں سے پہلے۔''

بعض احادیث میں مغرب سے پہلے بھی دو رکعت ادا کرنے کا ذکر آیا ہے۔ ایک روایت میں سہمی فرمایا:

«بين كل أذانين صلوة لمن شاء) (مشكوة)

''اذان اورانکبیر کے درمیان نماز ہے جو چاہے پڑھے۔''

اوران اور بیرے رویوں ماوج میں ہے ، ہم مخضرت مُنافِظ نے فرمایا: نوافل سے فرضوں کی کی پوری کی جائے گا۔ (مصوۃ) اس لیے نوافل کو پابندی اور اہتمام سے پڑھا جانا چاہیے۔

تهجد ما قيام كيل:

آ تخضرت مَا يَعْلِيمُ فرائض اورسنن راتبہ کے علاوہ بھی نوافل پڑھا کرتے تھے، ان نوافل

- سنن الترمذي، رقم الحديث (١٥)
- صحيح البخاري، رقم الحديث (١١١٩) صحيح البخاري، رقم الحديث (٧٢٩)
  - الترمذي، رقم الحديث (٤٢٩)
  - سنن أبي داود، رقم الحديث (١٢٧٢)
  - صحيح البخاري، رقم الحديث (٩٩٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٣٨)
    - سنن النسائي، رقم الحديث (٤٦٧)

جُوعدرماك كالمحرد ( 507 ) كالمعال الرم الله كانماز

میں سب سے زیادہ اہتمام رات کے قیام کے متعلق فرماتے۔قرآن عزیز میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے:

﴿ وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] "رات كوتجد راعو، يفرائض كے علاوہ اور زيادہ ہے۔"

احادیث میں اس کی کثرت سے ترغیب دلائی گئی ہے، آ مخضرت تُلَقِیْ اسے سفر اور حضر میں ناختہیں فرماتے تھے۔ سفر میں سواری پر ادا فرماتے۔ آ مخضرت تُلَقِیٰ کا ارشاد حضرت ابوامامہ سے مروی ہے کہ رات کے قیام کا التزام کرو، یہ پہلے صالحین کا طریقہ ہے۔ آ مخضرت تُلَقِیٰ نے فرمایا: رات کے درمیانی حصہ میں انسان اللہ تعالی کے بہت قریب ہوتا ہے، اگرتم یہ قرب حاصل کر سکوتو ضرور کرو، اور تنجد کا التزام کرو۔ 
قریب ہوتا ہے، اگرتم یہ قرب حاصل کر سکوتو ضرور کرو، اور تنجد کا التزام کرو۔

حفرت عائشہ بڑھا سے مرفوعاً متعدد احادیث مردی ہیں، جن میں رکعات کی تعداد چھ، سات، نو، گیارہ، تیرہ، تک مردی ہے۔ وقت اور ہمت کے لحاظ سے جس قدر پڑھ سکے، شرعاً درست ہے، ان میں وتر بھی شامل ہیں۔ وتر دراصل نماز تہجد کا جز ہیں، آئے خضرت ناٹی آئر رات ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن بیضروری نہیں، اگر پہلی رات پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اگر پہلی رات وتر ادا ہوجا ئیں تو دوبارہ وتر پڑھنا درست نہیں۔ آئخضرت ناٹی کا ارشاد ہے:

«لا وتران في ليلة» (منتفى المجدابن تيمية)

''ایک رات میں دو دفعہ وتر نہ پڑھے جا کیں۔''

ویسے بھی وہ طاق نہیں رہیں گے، بلکہ جوڑا ہوجائیں گے۔بعض آٹار میں وتر توڑنے کا ذکر آیا ہے، یعنی سحری کے وقت ایک رکعت پڑھ کرشفع کر دے، پھر نوافل پڑھ کر آخر

سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٥٤٩)

<sup>🚇</sup> سنن الترمذي، رقم الحديث (٣٥٧٩)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٤٧٠) سنن النسائي، رقم الحديث (١٦٧٩)

# بُوهِ رِمَالُ ﴾ ﴿ 508 } ﴾ ﴿ رَبُولَ الْرَمِ ثَلِيلًا كَانَادَ

میں ور پڑھے۔ یہ بھی کمزورس بات ہے، جب نماز ایک دفعہ ادا ہوگئ اسے دوبارہ بڑھنا درست نہیں۔ (تفصیل قیام اللیل للمروزی وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے)

آ تخضرت ناٹیڈ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو تشیح واستغفار، کلمہ تو حید اور کئ دعا ئیں دیر تک پڑھتے رہتے ، اور یہ دعا خاص طور پر پڑھتے :

''ابن عباس التالين فرماتے ہیں: آنخضرت مالین جب تبجد کے لیے رات کو اشحے یہ دعا فرماتے: اے اللہ! تیرے لیے حمد ہے، تو بی آسان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے قائم رکھے ہوئے ہے، تیرے بی لیے حمد ہے، آسان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے، اس کا نور تو بی ہے اور حمد تیرے بی لیے ہے، آسان اور زمین اور ان میں رہنے والوں کا تو بی مالک ہے اور تیرے بی لیے جہ ہے، تا سان اور زمین اور ان میں رہنے والوں کا تو بی مالک ہے اور تیرے بی حمدے تی ہیں، تیری ملاقات قطعی تیرے بی کے جمد ہے، تو حق ہے، تیرے وعدے حق ہیں، تیری ملاقات قطعی

<sup>🛭</sup> مختصر قيام الليل للمروزي (١٢١)

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٥٩٥٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٧٦٩)

ہ، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، آگ حق ہے، تمام نبی سچ ہیں،
آخضرت سچ ہیں، قیامت بینی ہے۔ اے اللہ! میں تیرے ہی تالع ہوں،
میں تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے جھ پر توکل کیا، میں تیری طرف جھکٹا
ہوں، تیری وجہ سے جھگڑ تا ہوں، تیرے فیصلے قبول کرتا ہوں، میرے پہلے اور
پچھلے گناہ معاف فرما دے، جو گناہ میں نے جھپ کر کیے اور جو ظاہر کیے اور
جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا
ہے، تو ہی معبود ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔'

تجدیں بے حدفضلت ہے، اس کے التزام میں بڑی برکتیں ہیں، اس سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ اسلام، صلحائے امت نے اسے زندگی کا لازمی شعار بنایا۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کواس نمازکی پابندی کی توفیق مرحمت فرمائے۔

# قيام رمضان يا تراوت ج:

رمضان المبارک میں تراوت کیا رمضان کا قیام، یہ وہی نماز ہے جس کا ذکر پہلے تہد کے نام سے ہوا۔ آنخضرت مُناہِم اسے تمام سال پڑھتے تھے، رمضان المبارک میں اس میں اس قدر رعایت دی گئ ہے کہ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھی جاستی ہے اور رات کے آخری حصہ میں جاگئے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔فضیلت اس میں ہے کہ رات کے آخری حصہ میں پڑھے۔

آنخضرت نگالیم سے رمضان میں فرائض کے علاوہ تراوت کے سواکوئی نماز ٹابت نہیں، بعض لوگ تراوت کا اور تبجد کو الگ الگ دو نمازیں سجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس کی کوئی دلیل احادیث میں نہیں ملتی۔ یہ نماز بھی نفلی ہے، آنخضرت نگالیم مضان میں اس کی ترغیب دلیل احادیث میں نہیں ملتی۔ یہ نماز بھی نفلی ہے، آنخضرت سکالیم مضان میں اس کی ترغیب دلیا واجہ میں دیا ہے، گھر میں اوا فرماتے رہے۔ فرمات درہے۔

<sup>●</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٦٨٦٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٧٨١)

مجوعه رسائل 😘 (510 🕻 510 )

اس میں آنخضرت منافق کی سنت اور آپ کاعمل وتر سمیت گیارہ رکعت ہے، آٹھ تراوح اور تین وتر ، عام عادت یمی تھی، تہد کی طرح اس میں بھی تعداد کی پابندی فرض نہیں، کم وبیش ہوجا کیں تو بھی درست ہے، لیکن سنت نبوی یا آنخضرت منافق کے فداہ الی وامی ک معمول آٹھ رکعت تراوح اور تین رکعت وتر ہی رہا۔

# صیم بخاری میں ہے:

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله في يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدىٰ عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة! عيناي تنامان، ولا يَنام قلبي)

رباب قیام رمضان، نیز موطأ محمد باب قیام رمضان، ص: ۱٤۱) ·

"دحضرت ابوسلم والتي نے حضرت عائشہ التي اے دريافت كيا كه رمضان ميں التخضرت التي كم نماز كى كيفيت كيا تقى؟ فرمايا: رمضان اور غير رمضان ميں كيارہ ركعت سے زيادہ نہيں كرتے تھے۔ جار جار ركعت اس طرح ادا فرمات كه ان كى لمبائى اور خوب صورتى كے متعلق مت بوجھيے، پھر تين ركعت (وتر) برجة \_حضرت عائشہ نے دريافت فرمايا: حضرت! كيا آپ وتروں سے پہلے سوجاتے ہيں؟ فرمايا: آكھيں سوتى ہيں، دل نہيں سوتا۔"

گویا آٹھ رکعات چار چار کر کے پڑھیں اور بڑے اطمینان اور لیے قیام سے ادا کیں، پھر تین وز پڑھے۔ بید سبِ سنت نبوی گیارہ رکعات ہوئیں۔ دیکھیے! سائل نے رمضان المبارک کی نماز کی بابت دریافت کیا، چونکہ بینماز عام

<sup>1</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (١٠٩٦)

مجوعه رسائل کا 🚓 🕻 511 کی کا در سول اکرم نابیا کی نماز

رات کی نماز سے مخلف نہ تھی، اس لیے حضرت عائشہ ٹھٹانے جامع جواب عنایت فرمایا کہ جو تعداد رمضان میں جو تعداد اور کیفیت اور تعداد رمضان میں ربی۔ آخر میں تین رکعت وتر پڑھ کر نمازختم فرما دیتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سنت نبوی گیارہ رکعت ہی تھیں۔

حفرت ابو بكر ثالث كى خلافت من جنگول كى مشغوليت كى وجه سے اس نفلى نمازكى طرف بورى توجه نه بوكى، لوگ انقلام نه كيا طرف بورى توجه نه بوكى، لوگ انقلام نه كيا گيا۔ حضرت عمر ثلاثي كه زمانه ميں نبتاً مدينه ميں سہولت اور آرام محسوس ہوا تو حضرت عمر والتي كا ورقائد كا التحام فرمايا:

(عن عبد الرحمن بن عبدن القاري أنه خرج مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل فيصلي بصلاتها الرهط، فقال عمر: والله لأظنني لو جمعت لهؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال: نعمت البدعة لهذه، والتي ينامون عنها خير مما يقومون، يريد آخر الليل والناس يقومون أوله)

(صحيح بخاري و موطأ محمد، ص: ١٤٢)

"عبدالرحمٰن فرماتے ہیں: وہ حضرت عمر ٹاٹھُ کے ساتھ رمضان المبارک میں ایک رات مجد کی طرف نکلے تو لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر ٹاٹھُ نے فرمایا: میرے خیال میں مناسب ہے کہ آخیں ایک امام پر جمع کر دیا۔ پھر ایک رات نکلے پر جمع کر دیا۔ پھر ایک رات نکلے اور لوگ ایک امام کے پیچھے تراوی پڑھ رہے تھے، فرمایا: یہ کام از سرنو شروع ہوا، یہ بہتر ہے، لیکن جب یہ سوتے ہیں وہ وقت اس پہلی رات سے بہتر ہے۔"

البخاري، رقم الحديث (١٩٠٦)

بحوه رماكل المحالي المحالي المحالي المحالي كانماز كانماز

یمی واقعہ موطا امام مالک میں سائب بن یزید سے مروی ہے۔ اس میں بسلسلہ امامت ابی ابن کعب اور تمیم واری رائھ ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں بیان ہے کہ گیارہ رکعت پڑھا کیں، اور یہ بھی فرمایا کہ صبح کے قریب ہم نماز تراوی سے فارغ ہوئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر والٹو نے بھی گیارہ رکعت کا حکم فرمایا، جیسے کہ اس سے خاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر والٹو کے بھی گیارہ رکعت کا حکم فرمایا، جیسے کہ اس سے خاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر والٹو کے بھی گیارہ رکعت کا حکم فرمایا، جیسے کہ اس سے خاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر والٹو کیارہ رکعت کا حکم فرمایا، جیسے کہ اس سے خاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر والٹو کیا کہ بھی کیا ہوتا ہے کہ حضرت عمر والٹو کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ حضرت کیا ہے کہ حضرت عمر والٹو کیا ہے۔ ان کیا ہے کہ حضرت کیا ہم کیا کہ کا حکم فرمایا ہوتا ہے۔ ان کیا ہم ک

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رہ انتیانے بھی کیارہ رکعت کا سم فرمایا، بیسے کہ آنخضرت بالیان کا میں مرفوع روایات میں بیس رکعت کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ روایت باتفاق ائمہ ضعیف ہے۔ وہ بیس آثار میں اور بعض ائمہ سے بھی بیس رکعت اور اس سے زیاوہ کا بھی ذکر آیا ہے، اگر کوئی بطور نوافل پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سنتے نبوی میں بیس یا اس سے زیادہ کا ذکر نہیں۔

وتر:

ور رات کی نماز ہے، آنخفرت مُلَّلِیْ اسے عموماً تبجد کے ساتھ رات کے آخری حصہ میں پڑھتے تھے، پہلی رات عشاء کے ساتھ پڑھنے کی بھی آنخفرت مُلِّیْ نے اجازت فرما دی ہے۔ (مشکوۃ) آنخفرت مُلِّیْ ہے ایک، تین، پانچ رکعت تک ور بھی مروی ہیں۔ (مشکوۃ) تبجد کی پوری نماز کے آخری رکعت کی وجہ سے بیساری نماز بھی ور کہلاسکتی ہے، اس لیے ور ول کی تعداد سات، نو، گیارہ اور تیرہ بھی بعض روایات میں آئی ہے۔ فرمایا:

(توتر له ما قد صلی) (مشکوه)

'' پیرآ خری رکعت ساری نماز کو وتر بنا دے گی۔''

امام محمد نصر مروزی نے زید بن خالد جہنی واٹنؤ سے روایت فرمائی کہ آنخضرت منافیا م وودو

موطأ الإمام مالك (١/ ١١٥)

ويكصين: إرواء الغليل (٢/ ١٩١)

۵ صحيح مسلم، رقم الحديث (۷۵۵)

سنن أبي داود، رقم الحديث (١٤٢٢)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (٩٤٦) صحیح مسلم، رقم الحدیث (٧٤٩)

ركعت پرسلام پهيركر باره ركعت اداكرت، پهرايك وتر پرهكرفتم فرها ديت يكل تيره ركعت جول گى، اس سے زياده تعداد آنخفرت تالفتم سے ثابت نہيں۔ آخر ميں مروزى فرماتے ہيں:

"فهذه أخبار ثابتة عن النبي لله لا مطعن لأحد من أهل العلم بالأخبار في أسانيدها، وفيها بيان أن النبي لله أو تر بركعة "

'' یہ صحیح احادیث ہیں جن کی سند میں کوئی عیب نہیں۔ ان میں ظاہر ہے کہ آ تخضرت مُلِیُّلُم نے ایک رکعت ور پڑھا۔''

آ تخضرت مُلَا الله جب تین یا پانچ ور پڑھتے تو ورمیان میں تشہد نہ فرماتے۔ اگر اس سے زیادہ تیرہ تک پڑھتے تو آخری رکعت سے پہلی میں تشہد بیٹھ کر کھڑے ہوجاتے اور آخر رکعت میں تشہد، صلوۃ اور ادعیہ پڑھ کر سلام سے نمازختم فرما دیتے، لیکن افضل یہی ہے کہ دو دورکعت پڑھا جائے، آخر میں ایک رکعت پڑھ کر سلام ختم کردیتے۔

امام محمد نصر مروزی وطف نے فرمایا: فتہاءِ عراق نے ایک رکعت وتر کا اس لیے انکار کیا کہ ان کی نظر
 حدیث کے بارے میں کمزور ہے، انھیں ائمہ صدیث کی خدمت میں بیضے اور استفادہ کا موقع نہیں
 ملا۔ (قیام اللیل، ص: ۲۳، طبع ملان) [مؤلف]

جُورِ رَاكُ اللهِ الرَّمِ اللهِ كَانَ اللهِ الرَّمِ اللهِ كَانَ اللهِ الرَّمِ اللهِ كَانَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ

# نماز کے بعض متفرق مسائل

#### سجده سبو:

بھول انسانی مزاج کالازمہ ہے، انبیاء نیٹھ سے بھی بھول واقع ہوئی تا کہاس میں بھی وہ امت کے اسوۂ بن سکیں۔ جس طرح وہ طریقہ اختیار فرمائیں، اسی طرح امت بھی ان کی پیروی کرے۔ آنخضرت ٹاٹیڈ کا ارشاد ہے:

(إنها أنا بشر أنسى كما تنسون فذكروني) (صحيح مسلم: ٢١٢/١) "مين انبان ہوں، جيسے تم بھولتے ہو مين بھی بھول جاتا ہوں۔ ميں جب بھولوں مجھے ياد دلايا كرو-"

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھول کے مواقع مہیا فرمائے تاکہ بھول اور اس کی تلانی میں امت کے لیے نمونے قائم فرمائیں۔

نماز میں اگر بھول ہو جائے تو آنخضرت ٹاٹیٹ کی تعلیم یہ ہے کہ اس کی خلافی اور اصلاح کے لیے آخر میں سلام کے وقت دو سجدے کر لیے جائیں، یہ خلطی کی قضا ہوگی اور بھول کا کفارہ۔ آنخضرت ٹاٹیٹ سے چند مواقع میں بھول ہوئی، اس سے ائمہ اسلام نے سجدہ سہوکے مسائل کا استخراج فرمایا ہے۔

احادیث میں سجدہ سہوکا ذکر دوطرح آیا ہے، آخری سلام سے پہلے یا سلام کے بعد،
امام شافعی رشائن سلام سے پہلے پند فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رشائن سلام کے بعد۔ امام
مالک کا خیال ہے اگر نماز میں کی کا شبہہ ہوتو سلام کے بعد کرنا چاہیے، اگر زیادہ کا خیال ہو
تو سلام سے پہلے کرے۔ فقہائے اہل حدیث فرماتے ہیں: دونوں طرح درست ہے، کسی

جُوندرسائل کھا 📢 515 کے 📢 رسول اکرم نابی کی نماز

صورت کی شخصیص اور پابندی کی کوئی وجہ نہیں۔ (جائع ترندی مع تخت الاحوذی) احادیث کے تتع سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت نگائی نمازی سنن کے ترک پر سجدہ فرماتے تھے۔ اگر نماز میں شک ہوجائے تو پہلے کی یا بیش کے متعلق دل میں یقین کرے، اگر کمی ہوتو نماز پوری کر کے سجدہ سہوکرے، اگر زیادہ ہوتو اس طرح سجدہ سہوکرے۔

آنحضرت مَالِيْمُ ہے تجدہ سہومتعدد مقامات پر مروی ہے:

اول: جہاں رکعات کی تعداد یا کسی رکن کی ادائیگی میں شبہہ ہو۔ سر زیر

دوم: کوئی رکعت زیادہ پڑھی جائے یا کوئی رکن زیادہ ہوجائے۔

سوم: آنخضرت عَلَيْهُ نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا، جب آپ عَلَیْهُ کو بتایا گیا تو باقی دو رکعت ادا کر کے سجدہ سہوفر مایا (بخاری مسلم)

چہارم: آنخضرت نگافی ورکعت کے بعد کھڑے ہوگئے یا درمیانہ تشہد بھول گئے، آپ نے سجدہ سہوفر مایا۔ ان تمام صورتوں کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ (نبائی، سلم، ترمذی) اگر نماز میں بھول ہوجائے اور نماز میں اس کی اطلاع نہ ہوسکے۔ نماز ختم ہونے کے بعد معلوم ہو کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے متعلق تحقیق کے طور پر جو گفتگو ہو، نماز میں اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ نماز کی شحیل کے بعد سجدہ سہو کر لیا جائے، جس طرح دوالیدین کی حدیث سے ظاہر ہے۔

سجدهٔ سہو میں وہی دعا نمیں ریٹھی جا کمیں، جوعموماً سجود میں ریٹھی جاتی ہیں۔

#### سجدهٔ تلاوت:

کئی سورتوں میں ہود کا ذکر ہے، جب ان آیات کو بڑھے یا اراد تا سنے تو سجدہ کرنا

- 📭 سنن الترمذي (٢/ ٢٣٥)
- صحیح البخاري، رقم الحدیث (۲٦٨) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۵۷۳)
  - ۵ صحيح البخاري (۹۲/۳)
  - € ويكيس: نيل الأوطار (٣/ ١١٩)
- صحيح البخاري، رقم الحديث (٤٦٨) صحيح مسلم، رقم الحديث (٥٧٣)

منون ہے۔ راجے اور سنے والے دونوں سجدہ کریں۔ بعض ائمہ کے نزدیک چودہ سجدے ہیں، بعض کے نزدیک چودہ سجدے ہیں، بعض کے نزدیک پندرہ۔ بعض علاء سجدہ کرنا واجب سجھتے ہیں۔ سجدہ کی فضیلت میں کوئی شہنییں، لیکن وجوب کی بظاہر کوئی دلیل معلوم نہیں ہوتی۔

صحیح بخاری ( ا/ ۱۳۷) میں حضرت عمر شافظ سے منقول ہے:

سجدہ با وضوقبلدرخ ہوکر کرنا چاہیے، اگر سواری کی وجہ سے قبلدر خت نہ ہوسکے تو جس طرف رخ ہوسجدہ کر سے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ سجدہ تلاوت بلا وضوبھی درست ہے، سے معلوم نہیں ہوتی۔ بی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔

# عورت اور مرد کی نماز:

بعض اہل علم نے عورت اور مرد کی نماز میں فرق بیان فرمایا ہے، یعنی ہود میں مرد کا

• بعض صحابہ کرام سے سجدہ سمبو بلا وضو مردی ہے۔ (صحیح البخاری: ١/ ١٥٨) اس ليے بيدورست بيده البخاري: ١ / ١٥٨) اس ليے بيدورست بيده البخاري على البخاري اللہ البخاري البخ

مجويدرسائل كالم الله كالم كالله كالم كالله كانماز ( 517 )

بازو، پید اور رانیس الگ الگ رئیس، رانول پر پید کا بوجه نه ڈالا جائے۔ مرفوع صحح احاویث میں اس تفریق کا ذکر نہیں، البتہ بعض موقوف آثار میں بیتذکرہ آیا ہے۔

(عن ابن عباس أنه سئل عن صلوة المرأة قال: تجتمع و تحتفز)

(مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٢٧٠)

''حضرت ابن عباس سے عورت کی نماز کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فر مایا: اکٹھی ہوکرسکڑ کرنماز پڑھے۔''

اس فتم کے آ ثار بعض تابعین سے بھی منقول ہیں، لیکن اسانید ان کی بھی غیر محفوظ ہیں۔ مردوں کے متعلق صحیح مرفوع احاویث میں منقول ہے کہ سجدہ میں پیٹ رانوں سے الگ رکھا جائے اور بازو پہلوؤں سے جدا رہیں، لیکن بعض صحابہ فٹائٹ سے منقول ہے کہ وہ کوہنوں کورانوں پر ٹیک لیتے تھے، یہ آ ثار یا عذر کی حالت پر محمول ہوں گے یا رخصت پر۔ «عن قیس بن السکن قال: کل ذلك قد كانوا یفعلون، ینضمون، و یتجافون، کان بعضهم ینضم، وبعضهم یتجافیٰ،

(مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٢٥٩)

''قیس بن سکن فرماتے ہیں کہ صحابہ ٹٹائٹٹم اعضاء جدا جدا بھی رکھتے تھے، مجھی جوڑ کر بھی رکھتے تھے۔''

غرض اس معاملے میں تشدد نہ تھا، اصل صورت وہی ہے جو مرفوع احادیث میں نہ کور ہے، اس کے علاوہ عذر اور رخصت پرمحمول ہوگا۔ احناف میں رواج ہے، عورتیں سینہ پر ہاتھ رکھیں اور مرد ناف کے نیچے۔ یہ فرق بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں۔

# سفر کی نماز

# قصر كرنا:

سفراورخوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن تھیم میں ارشاد ہے:
﴿ وَ إِذَا ضَرَبْتُهُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]

''سفر میں اگرتم کو دشمن کا ڈر بوتو نماز قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔'
قرآن عزیز نے سفر میں ہے حالت ِخوف نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے۔ فتح کمہ کے بعد صحابہ ڈوائی نے دریافت فرمایا کہ اب تو کوئی خوف نہیں، کیا اب بھی سفر میں قصر کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا:

«صدقة تصدق الله به عليكم» (أبو داود مع عون: ١/ ٤٦٥)

" يەللەكى طرف سے صدقە ہے۔ " يعنى خوف نە ہوتو بھى قفر درست ہے۔

#### <u>سيافت:</u>

(محلى: ٥/٥) [مؤلف]

€ جو ہمارے نوکوئی ہوتے ہیں، ججاز کا میل ہمارے میل سے بڑا ہوتا ہے۔[مؤلف]

ا حادیث میں گنجائش ملتی ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ نومیل پر قصر درست ہے۔ ججۃ الوداع میں آنخضرت مکا گئے کا سفر تو تین سومیل سے زیادہ تھا لیکن اہل مکہ نے آپ کے ساتھ منی میں نماز قصر کی، اہل مکہ کے لیے یہ سفر نومیل سے زیادہ نہیں۔ حارثہ بن وہب فرماتے ہیں:

(صلی بنا النبی ﷺ آمن ما کان بمنی رکعتین) (صحیح بخاری: ١٧٤١)

دور محضرت مکا گئے نے ہم کو بحالت امن منی میں دور کعت پڑھا کیں۔ وسلے خضرت مسلم میں تحقیق کے محابہ بخالئے میں اہل مکہ اور دوسرے صحابہ بخالئے مسب شامل متھ۔ مسلم میں تحقیق کے لیے فقہائے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ فرما کیں۔ (جیسے نیل الاوطار، زاد المعاد، احکام السفر امام ابن تیمیہ، دلیل الطالب الی ارج المطالب وغیرہ)

#### ميعادِسفر:

اگر کسی جگدانیس دن سے زیادہ تھر نے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے:

«عن ابن عباس قال: أقام النبي اللہ تسعة عشر يقصر، فنحن إذا
سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا) (صحيح بخاري: ١/ ١٤٧)

"ابن عباس شائم فرماتے ہيں: آنخضرت تائيم مكم ميں انيس دن تھر سے اور
نماز قصر فرمائی، ہم بھی انيس دن تک قصر كرتے ہيں، اگر زيادہ در تھرنا ہوتو
نماز يورى يرسے ہيں۔"

بعض علاء کا خیال ہے کہ چار دن اقامت کے بعد پوری نماز اداکرنی چاہیے۔ عارضی اقامت کے متعلق علاء سے اور اقوال بھی منقول ہیں، ان تمام دلائل پر یہاں بحث کی عنجائش نہیں۔ راجح یہی قول معلوم ہوتا ہے کہ اگر تذبذب کی حالت میں ہوں، معلوم نہ ہو کب سفر شروع ہوجائے؟ چاہے مہینے گزر جا کیں نماز قصر کرنا درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دائش آ ذر بائیجان تشریف لائے، واپسی کا ارادہ کیا تو برف باری شروع ہوگئ، حضرت عبداللہ بن عمر برف باری کا پوارا موسم قصر فرماتے رہے۔ (زاد المعاد)

● زاد المعاد (٣/ ٤٨٨) نيز ويكسين: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٥٣٣)

ربول اكرم الله كاناز (520 كان اكرم الله كاناز الله الله

لیے سفر کے لیے جب مسافر نکلے تو اپنی بستی کی حدود سے نکل کر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قصر کرنا درست ہے۔ آنخضرت تالیا جج کے لیے مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے، ظہر کی نماز مدینہ طیبہ میں پوری پڑھی، عصر کی نماز ذوائحلیفہ میں قصر پڑھی، یہ مقام مدینہ منورہ سے تین میل (کول) پر ہے، آج کل ''ابیارعلی'' کے نام سے مشہور ہے۔ آخضرت تالی کا سفر لمباتھا، مدینہ منورہ کی حدود سے نکل کرعصر کا وقت ذوائحلیفہ میں آیا، آنخضرت تالی کا سفر لمباتھا، مدینہ منورہ کی حدود سے نکل کرعصر کا وقت ذوائحلیفہ میں آیا،

سفر میں قصر کرنا افضل ہے، جس نماز کے چار فرض ہیں، دو پڑھے جا کیں۔ صبح اور مخرب کی نماز قصر نہیں ہوں گی، وہ بدستور دو اور تین رکعت پڑھی جا کیں گی۔ اگر کوئی پوری نماز ادا کرنا چاہے تو بھی درست ہے۔ قرآن عزیز میں فرمایا:

﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوقِ ﴿ [النساء: ١٠١]

ان الفاظ سے قصر کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، حضرت عثان اور حضرت عا کشہ ڈٹائٹنا بھی اتمام کو جائز سجھتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ قصر کو ترجیح دیتے تھے۔

سفر میں مؤکدہ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں، آنخضرت تَالِیُّمُ کا اگر سفر جاری ہوتا تو سنتیں نہیں پڑھتے، اگر منزل پر اترتے تو سنتیں پڑھ لیتے، البتہ فجر کی سنتیں اور وتر آنخضرت مُالِیُّمُ سفر میں ترک نہیں فرماتے تھے۔ (زاد المعاد وغیرہ)

آنخضرت نگایگام تبجد سفر میں سواری پر ادا کرتے، قبله رخ ہو کر نماز شروع کر لیتے، پھر سواری کا رخ جس طرف جانا ہوتا بھیر لیتے اور نماز پڑھتے رہتے، لیکن فرض سواری پر نہیں پڑھتے تھے، بلکہ زمین پر ادا کرتے (مفکوۃ وغیرہ)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۱۰۳۹) صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۰)

و زاد المعاد (١/ ٢٩٨)

صحیح البخاري، رقم الحدیث (۹۵۵)

جُوه رماك المرم الله كاناز ( 521 ) المحافظ كاناز

# نمازیں جمع کرنا:

قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتلَّا مَّوْقُونًا ﴾ [النساء: ١٠٣] "الل ايمان برنماز وقت كى بابنرى كساته فرض كى "فى بــ"

اوقات کی تعیین، اول اور آخر کی تفصیل آنخضرت کالی آخی نے سنت میں فرمائی صحیح یہی ہے کہ نماز اول وقت میں بڑھی جائے، آخر وقت میں ایک ذمہ داری ادا ہوگ، الله تعالیٰ کی رضا مندی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی عذر کے بغیر دو نمازیں جمع کرنا بھی درست نہیں، حضرت عمر ڈالنی سے موقو فا منقول ہے: جس نے دو نمازیں بلا عذر جمع کیں، اس نے کبیرہ گناہ کیا۔ (بیتی تام 179)، متدرک حاکم جلد اول)

لیکن ضرورت کے لیے آنخضرت مُلاً نے نماز جمع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ جمع کی تین صورتیں ہیں:

- 🛈 کیلی نماز کو دوسری کے دقت میں پڑھے۔
  - 🛈 دوسری نماز کو پہلی کے وقت میں پڑھے۔
- ایک آخر وقت میں دوسری اول وقت میں پڑھے۔اسے جمع صوری کہتے ہیں۔
   جمع کی ان مینوں صورتوں کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔
- ( عن ابن عباس أن النبي الله صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال أيوب: لعله في لَيُلة مطيرة (صحيح بخاري: ١/ ٧٧)

'' حضرت ابن عباس الطنيماروايت كرتے بيں كه آنخضرت مُلَا يُخِمَّا في مدينه منوره بيس سات اور آنچه ركعت اكتفى پراهيس، لعنى ظهر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ ايوب فرماتے بين: غالبًا اس رات بارش تقى۔'' جُوه رسائل الله الرائع الله كالمائل كالمائل كالمائل كالمائل كالمائل كالمائل كالمائل المائل المائل المائل المائل

(عن عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله الله عام تبوك فكان رسول الله الله يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلوة يوماً، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج، فصلى المغرب والعشاء) (نسائي، مكتبه سلفيه لاهور: ١/ ٢٩)

"عامر بن واثله، معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم مظافیا کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نظیہ، آنخصرت مظافیا ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جمع کرتے تھے، آپ نے ایک دن ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھیں۔"
پڑھیں، پھر گھر گئے اور واپس آ کرمغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں۔"

- (3) ((عن ابن عباس قال: صليت مع النبي الله المدينة ثمانيا جميعا وسبعاً جميعا، وأخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء) (نسائي، ص: ٦٩)
- . "ابن عباس والنفيا فرمات ميں: ميں نے آپ كے ساتھ آئھ ركعات اور سات ركعت المحصى بردهيں، آپ نے ظہر كو مؤخر كيا اور عصر كو جلدى بردها، مغرب كو مؤخر كيا اور عشا كو جلدى بردها۔"
- (عن ابن عباس أن رسول الله الله كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر، وإذا لم تزل حتى يرتحل سار حتى إذا دخل وقت العصر نزل فجمع الظهر والعصر، وإذا غاب الشمس، وهو في منزله، جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغب حتى يرتحل سار حتى إذا أتى العتمة فجمع بين المغرب والعشاء) (سن كبرى: ١٦٣/٣)

''ابن عباس طافین فرماتے ہیں: اگر آنخضرت نافیا نے زوال کے بعد سفر شروع

جُوندرسائل ﷺ کی نماز (523 کی ایس اکرم تابط کی نماز

فرماتے تو عصر کوظہر کے ساتھ جمع فرماتے، اگر زوال سے پہلے سفر فرماتے تو طہر کو عصر کے ساتھ جمع فرماتے، اگر غروب کے بعد سفر شروع کرتے تو عشا کو مغرب کے ساتھ اس کے وقت میں پڑھتے اور جب غروب سے پہلے سفر کرتے تو مغرب کوعشاء کے ساتھ ادا کرتے۔''

فائدہ کہلی حدیث اور تیسری میں جمع صوری کا ذکر ہے، یعنی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں۔ اسپ وقت میں۔

دوسری حدیث میں جمع تا خیر کا ذکر ہے، یعنی پہلی نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھا۔ چوتھی حدیث میں تقذیم اور تاخیر دونوں کا ذکر ہے۔ بیسب صورتیں شرعاً درست ہیں۔

بعض علاء جمع کو پیند نہیں فرماتے ، ان کا خیال ہے جمع تقدیم اور تا خیر میں ایک نماز قبل از ضرور ہے وقت ہوگی اور شرعاً وقت کی پابندی ضرور کے جمع تقدیم میں ایک نماز قبل از وقت ہوگی ، یہ درست نہیں۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ جس طرح عذر کے بغیر اوقات مقرر فرمائے مقرر کیے گئے ہیں ، ای طرح عذر کے لیے بھی آنخضرت ناٹی کا حیان ہے ، احیان اور ہیں ، اس لیے بے وقت کوئی بھی نہیں ، پھر یہ معذور پر اللہ تعالیٰ کا احیان ہے ، احیان اور انعام کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہوتیں۔ جب آنخضرت ناٹی کا احیان ہے جمع کی یہ صور تیں فاجت ہیں ، پھر یہ موشگا فیاں اور اعتراضات احادیث پر وارد ہوں گے ، متدین آدی کو اس سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

# نماز کی قضا:

نماز کا وفت گزر جائے اور نماز ادانہ کی جائے؛ ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے، ترک نماز کے لئے جو وعید آئی ہے، ایسا آ دی اس کا مستحق ہوگا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے آگر یہ نماز وفت کے بعد بھی پڑھ کی جائے تو نماز ہوجائے گی اور اس گناہ کی بھی تلافی ہوجائے گی۔ حافظ ابن عبدالبر کا یہی خیال ہے۔ اس کی تائید میں انھوں نے کئی دلائل پیش کیے ہیں، لیکن یہ

المورياك ( 524 ) 300 رسول اكرم كليان ( 524 ) كاناز

ظاہر ہے کہ اگر بے وقت پڑھی گئ نماز وقتی نماز کی جگہ ثار ہوجائے تو نماز کے ترک کرنے کا کوئی معنی نہیں ہوگا، نہ اس پر کفریا کوئی معنی نہیں ہوگا، نہ اس پر کفریا فتق کے فتوے کا کوئی مطلب ہوگا۔ امام ابن عبدالبر کے دلائل کی تفصیل اور ان کے جواب کا تو یہ موقع نہیں، اصل مسئلہ کو سجھنے کی کوشش کرنی جا ہیں۔

نماز کے ترک کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں: ① بلاوجہ اور عذر شری کے بغیر نماز کا وقت گزر جائے۔ ﴿ سو جائے۔ ﴿ بھول جائے۔ ﴿ سی دینی کام میں مشغول ہو جائے (جہاد، مسلمانوں میں صلح وغیرہ)۔ ﴿ بس، گاڑی وغیرہ میں کوشش کے باوجود نماز کا موقع نہ مل سکے۔ پہلی صورت میں جس میں کسی عذر کے بغیر مہل انگاری سے نماز ترک ہوئی، عمداً ترک میں شامل ہے، اس کے لیے کوئی قضا نہیں۔ یہ حدیث ﴿ من ترك الصلوة متعمدا... ﴾ میں شامل ہے۔ اس کا توبہ نصوح کے سواکوئی علاج نہیں۔

حضرت ابوبكر ر الثفراني حضرت عمر والثفر كو وصيت فرمالي:

"إني موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وحقا بالليل لا يقبله بالنهار و إنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة" (كتاب الصلوة ابن قيم، ص: ٢٣٤)

''میں شمصیں وصیت کرتا ہوں اگرتم اسے یا در کھو، اللہ تعالیٰ دن کے حق رات کو قبول نہیں فرماتا اور رات کے دن کومنظور نہیں فرما تا۔ اور جب تک فرض ادا نہ ہوں نفل قطعاً قبول نہیں کیے جاتے۔''

قرآن عزیز میں ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُبًا مَّوْقُوْتًا ﴾ [الساء: ١٠٣] \* (الله ايمان يرنماز بقيد وقت مقرركي كل يه-"

<sup>•</sup> مسند أحمد (٦/ ٤٢١)

<sup>🕒</sup> الزهد لابن المبارك (٩١٤)

مجوعد رمائل کھی ( 525 ) کھی درمائل کھی کی نماز

جب نماز فرض ہوئی، اس صبح کو جبریل تشریف لائے، دو دن تک اوقات کے اول و آخر کو وضاحت سے بیان فرما کر ذکر فرمایا: "الوقت بین هذین الوقتین ؟ (صبح وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے)۔

صحیح احادیث میں نماز کے اوقات کی پوری تفصیل مرقوم ہے، اور وقت کی اہمیت،
اول، آخر اور اوسط کا تذکرہ فدکور ہے۔ (مشکوۃ) جس سے ظاہر ہوتا ہے وقت کو نماز اور
اس کے وجوب کے ساتھ کس قدرتعلق ہے۔ فقہائے کرام بیشے نے نماز کے اوقات جس
تفصیل سے لکھے، اس جزوی اختلافات کو جس طرح واضح فرمایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ اداءِ نماز کے سلسلہ میں وقت کو کتنا وظل ہے، اگر عمداً وقت ضائع کر دیا جائے، پھر اس کی
علائی کے لیے بے وقت نماز کی اجازت دے دی جائے تو کتاب وسنت اور ائمہ سلف کے
تفصیلی ارشادات معنوی طور پر بے کار اور بے سود ہوجا کمیں گے۔ باتی صورتوں میں جن
عذرول کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوتکی، ان ساری صورتوں میں ضروری ہے کہ جب عذر دور
ہوجائے نماز ادا کرے، اسے قضا کہہ لیجے، اس لیے کہ عام متعارف وقت عذر کی وجہ سے
ضائع ہوگیا، یا اسے قتی کہہ لیجے، اس لیے کہ شریعت نے اس کے لیے یہی وقت مقرر
ضائع ہوگیا، یا اسے قتی کہہ لیجے، اس لیے کہ شریعت نے اس کے لیے یہی وقت مقرر
فرایا۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

☑ «عن أنس بن مالك قال قال النبي ﷺ: من نسي صلوة أو
 نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)

(صحیح مسلم: ۲۱/۱، ترمذي: ۱/۸۰۱ قال الترمذي: حدیث انس حدیث حسن صحیح)

د حضرت انس مخاتی سے مروی ہے کہ آنخضرت مُلاَیْن نے فرمایا: جو آ دمی نماز
پڑھنا بھول جائے یا سو جائے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے ای وقت
اسے ادا کرے۔'' ترفدی فرماتے ہیں: اس کی حدیث حسن صحیح ہے۔

سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٩٣)

ع مشكاة المصابيح (١/ ١٣٠)

# جُوع رسال كري ( 526 ) المحال الله كانماز

- ت عن أنس مرفوعا: ﴿إذَا رقد أحدكم عن الصلوة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: أقم الصلوة لذكري) (مسلم: ص: ٢٤١) "جب كوئى نماز سے سو جائے يا غافل ہو جائے، اسے جب ياد آ جائے، الى وقت يرصد الله تعالى فرماتا ہے: نماز ميرے ذكر كے ليے پر معود"
- عن أبي قتادة مرفوعاً: (أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلوة حتى يجيَّ وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها)

(مسلم في حديث طويل: ١/ ١٣٩، ترمذي: ١/١٥٧)

''نیند میں کوئی گناہ نہیں، گناہ اس میں ہے کہ آ دمی نماز میں عمداً اتنی در کرے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ جوسو جائے اسے چاہیے وہ جب بیدار ہو، اس وقت نماز ادا کرے۔''

امام ترندی حضرت انس والنو کی حدیث کی تصبح کے بعد فرماتے ہیں:

"يروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلوة: يصليها متى ذكرها في وقت أو غير وقت"

''جو آدی نماز بھول جائے، جب اسے یاد آئے اس وقت پڑھے، مناسب وقت ہو مامنوع وقت۔''

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ممنوع وقت میں نماز نہ پڑھے، بلکہ سورج کے طلوع یا غروب کے بعد پڑھے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ اور حفرت علی ڈٹاٹٹؤ کے ارشاد کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جلد سے جلد پڑھے، بلاضرورت تا خیر نہ کرے۔

ان احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قضا کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جن سے کسی عذر کے سبب نماز کا وقت گزر جائے، جان بوجھ کر نماز ضائع کرنے والوں کو بیہ رعایت نہیں دی گئی، وہ مجرم ہیں۔ سالہا سال اگرنماز نہ پڑھی ہووہ بھی مجرم ہیں۔ سالہا سال اگرنماز نہ پڑھی ہووہ بھی مجرم ہے اور ایک دو

جُوه رساك الله المحالي المحال

نمازیں جان بوجھ کرچھوڑ دے بیجھی مجرم ہے،اسے توبہ کرنی جاہے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کا کوئی کفارہ نہیں، بعض عبادات میں کھانے کی صورت میں کفارہ جائز ہے، جیسے روزہ، بعض میں بدل کی جیسے جج، کیکن نماز میں اس قتم کی کوئی رعایت نہیں۔فقہاء نے جواسقاط کی کئی قشمیں کھی ہیں، بیسب بے دلیل ہیں۔

یہ جھی معلوم ہوا کہ اسے فوراً ممکن عجلت سے ادا کرنا چاہیے، گوبعض ائمہ نے بقدر ضرورت تا خیر کی اجازت دی ہے، لیکن اکثر احادیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جلد سے جلد ادا کر ہے۔ بی بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے متعارف وقت کے لحاظ سے قضا کہا جا سکتا ہے، ورنہ دراصل اس کا وقت ہی بہی ہے۔ حدیث کے الفاظ "فلیصلھا حین بنتبه" (جب اسے ہوش آئے اسی وقت پڑھے) میں بیصراحت ہے کہ معذور کے لیے یہی وقت ہے۔ حافظ ابن القیم بڑالشن نے فرمایا:

"إن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلوة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما قال الله الله الله الله صلوة فوقتها إذا ذكرها»

- نقدی بعض کتابوں میں نماز کے ساقط کرنے کے لیے غلہ کی پچھ مقدار بتائی ہے۔ بعض قرآن مجید اور
  پچھ مقدری رقم حیلہ کے طور پر میت کے پاس ایک دوسرے کے سرد کرتے ہیں، بالآخر وہ قرآن اور
  رقم امام کے قبضے میں آجاتی ہے۔ شامی نے کتاب البخائز کے آخر میں کفن عمامہ وغیرہ پر لکھنا اور اس
  قتم کے حیل کا ذکر کیا ہے، یہ سب بے دلیل ہیں، اکثر محض تو ہمات ہیں، شوافع اس معاملہ میں
  متاخرین احناف سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ [سؤاف]
- حدیث کے بیالفاظ سنن کبری اور دارقطنی کے مطبوع شنوں میں نہیں ملے، البتہ ان کا مفہوم احادیث میں موجود ہے۔ ممکن ہے بیالفظ کسی دوسرے نسخہ میں ہوں یا حافظ ابن القیم الشین نے روایت بالمعنی میں موجود ہیں۔ سے کام لیا ہو۔ [مؤلف] بیالفاظ سنن دارقطنی (ا/ ۲۲۳) اور سنن بیبی (۲/ ۲۱۹) میں موجود ہیں، لیکن ان کی سند میں 'دخفص بن عمر بن الی العطاف' راوی ستروک ہے۔ البتہ اس معنی کی تا میر صفح احادیث میں موجود ہے، جومؤلف الملین نے گزشتہ صفحات میں ذکر کی ہیں۔

رواه البيهقي والدارقطني، وقد تقدم، فالوقت وقتان: وقت اختيار، ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهر هو وقت ذكره واستيقاظه" اه (كتاب الصلوة، ص: ٤٣٥)

"جس معذور نے نيند يا مجول كى وجہ سے تمازنيس پڑھى، اس نے تماز بے وقت

' جس معذور نے نیند یا مجول کی وجہ سے نماز میں پڑھی، اس نے مماز بے وقت نہیں پڑھی، اس نے مماز بے وقت نہیں پڑھی، جب وہ سے مجب جیسے کہ آنخضرت مُلْقِظِ نے فرمایا۔ گویا وقت کی دوقتمیں ہوں: عذر کا وقت اور اختیار کا وقت ہوگا جَب اس کا عذر دور ہوجائے۔''

اس وضاحت کے بعد فقہاء رہھ نے قضا نماز کے متعلق جو تفصیلات کتب فقہ میں ذکر فرمائی ہیں، اکثر کی چندال ضرورت نہیں رہے گی، اس مقام پر بھی قضا کا لفظ صرف بطور اصطلاح استعال ہوگا، ورنہ رہ بھی وقتی نماز کی صورت ہوگی۔

#### فائك:

یہ بھی واضح ہوجانا چاہیے کہ عام کاروباری حضرات اور بعض دوسرے لوگ ستی اور تسائل یا کاروبار میں معمول سے زیادہ شغل کی صورت میں نماز میں اتن ویر کر دیتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ نماز قضا کر لی جائے گی۔ اس قیم کی تاخیر میں قضا کا کوئی مسئلہ نہیں، خواہ کتنا شغل کیوں نہ ہو۔ طبیعت کو عادت والیس کہ نماز اول وقت میں ادا کی جائے۔

مجوعد رسائل کھا کھا ( 529 ) کھا تھا کی نماز

# جمعة المبارك

جمعہ برعقل مند بالغ مرد پر فرض ہے، شہر میں ہویا دیہات میں۔ قرآن عزیز میں ہے:

﴿ آیا اَیْھَا الَّذِینَ امَنُوْ الْاِ اَوْا نُوْدِی لِلصَّلُوةِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلٰی فَدْرُوا الْبَیْعَ وَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعَلَمُوْنَ ﴾ [الجمعة: ٩]

ذیکر الله وَذَرُوا الْبَیْعَ وَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعَلَمُوْنَ ﴾ [الجمعة: ٩]

الله کے ایمان والوا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کاروبارچھوڑ کر الله کے ذکر کے لیے کوشش کر کے آؤ، یہ محمارے لیے بہتر ہے، اگرتم کوعلم ہے۔ الله کے خضرت ناقیم میں مومن کے لیے ہے۔ آئی خضرت ناقیم نے عورت، بیار، مسافر، زرخرید غلام، معندور اور بچوں کو جمعہ سے مشتی فرمایا ہے۔ (سنن الی داود، سنن دارقطنی)

ان پر جعہ فرض نہیں، لیکن اگر وقت میں ظہری بجائے جعہ پڑھ لیں تو ظہر ساقط ہوجائے گی، جمعہ ادا ہوجائے گا۔

آ مخضرت مُلِيُّةً كا ارشاد ہے: جوآ دمی متواتر تین جمعے ستی سے ضائع كر دے اس كا نام منافقوں میں لكھا جاتا ہے ۔ (ابو داود)

این عباس و النظما کی حدیث میں ہے کہ جو کسی عذر کے بغیر جمعہ ضائع کر دے، اس کے نامہ العمال میں اسے منافق درج کیا جاتا ہے۔ (مشکوۃ) سنن این ماجہ میں حضرت جابر دو النظامے مروی ہے:

- سنن أبي داود، رقم الحديث (١٠٦٧) اس حديث من "مافر" كا لفظ نهيس بـ البت مسافر پر وجوب جعد كى كوئى دليل نبيس ـ
  - ا سنن أبي داود، رقم الحديث (١٠٥٢)
- مسند الشافعي (ص: ٧٠) مشكاة المصابيح (١/ ٣٠٨) ال كى سند ميں "ابرائيم بن محمد"
   ضعيف ہے۔

جُوع رسائل 30 ) \$ الله كانماز (530 ) كان الرم الله كانماز

« إعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في ومي هذا ، في شهري هذا، في عامي هذا الله اله

"جان لو! الله في فرض كياتم برج عداس مقام، اس دن، اس ماه، اس سال ميس-"

جمعہ جمرت کے ایام میں فرض ہوا۔ آنخضرت سُلِیْن کی تشریف آوری سے کچھ دن پہلے سعد بن زرارہ ڈاٹنڈ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد آنخضرت سُلِیْن تشریف لائے، آپ نے پہلا جمعہ بنوسالم میں پڑھایا (سنن ابی دادد)

اس وقت کی آبادی کی حیثیت شہری آبادی کی ختی ، مختلف قبائل سے جو اپنی باغوں اور زمینوں پر آباد سے۔ آنخضرت مُلَّقِمُ قبائے نکل کر ان قبائلی آباد بول سے ہوتے ہوئے اس مقام پر پنچے، جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اس جگہ حضرت ابو ابوب انصاری ڈاٹھُ کے علاوہ قبیلہ بنو نجار کی آبادی تھی، آنخضرت مُلَّقِمُ نے بنو نجار سے مسجد کے لیے زمین خرید فرمائی اور یہ آبادی آ ہستہ برھتی گئی، چنا نچے سن پانچ یا چھ ججری میں غروہ بنی المصطلق کے بعد بھی حضرت عائشہ ڈاٹھ فرماتی ہیں:

«أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذي بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا» (صحيح بخاري: ٢/ ٥٩٥)

'' قضائے حاجت کے متعلق ہماری عادت عرب قد ماء کی طرح تھی، ہم جنگل میں جاتے تھے۔گھروں میں بیت الخلا سے ہم ایذ امحسوں کرتے تھے۔'' غرض غزوہ بنی المصطلق تک مدینہ گاؤں ہی تھا، لوگوں کی عادات دیہات سے ملتی تھیں۔ مدینہ منورہ کی آبادی کا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آنخضرت مُلاَثِیْنَا نے خطبہ کے لیے منبر بنانے کا فیصلہ فرمایا۔ حافظ ابن حجر رشاشہ ایک روایت کے شمن میں فرماتے ہیں:

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، رقم الحديث (۱۰۸۱) اس كى سند چى «على بن زيد بن جدعان اور «عبدالله بن محرعدوى "ضعيف بين -

سنن أبى داود، رقم الحديث (١٠٦٩)

بحوه درمائل المنافق المنافق المنافق المنافق كاناد

"وكان في المدينة نجار واحد، يقال له: ميمون" (فتح الباري: ١/ ٤٩٤) "ديم يندمنوره مين اس وقت ايك برهي تقا، جس كا نام ميمون تقا-

یعنی اس آبادی کی ضروریات ایک ہی بردھئی سے پوری ہوجاتی تھیں۔ ظاہر ہے اس
کی آبادی دیہات ہی کی سی تھی، اگر اسے بحث کے لیے شہر کہنے پر اصرار کیا جائے تو
ہمارے ملک میں معمولی قسم کے گاؤں بھی شہر کہے جا سکتے ہیں، اس لیے جعد کی شرائط میں
گاؤں یا شہر کا تذکرہ بے فائدہ ہے، جہاں مناسب اجتماع ہو سکے، کام کا خطیب مل سکے،
ہمعد ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گاؤں یا شہر کی بجائے خطیب کی صلاحیت پر بحث
ہوتی تو معقول بات سمجی جاتی۔ مدینہ منورہ میں جعد کے بعد پہلا جمعہ مقام جواثاء میں پڑھا
گیا۔ یہ بحرین میں ایک بستی ہے۔ (ابوداود، بخاری)

#### نمازِ جمعه:

آ تخضرت نا النظم زوال آفاب کے بعد ظهر کے وقت جمعہ ادا فرماتے (منکوۃ) جمعہ کے لیے معجد میں آتے، دو رکعت ادا فرماتے، اگر کوئی خطبہ کی مقب کے لیے معجد میں آتے، دو رکعت ادا فرماتے واقعی خطبہ کی میں دو رکعت ادا کرنے کے لیے تھم فرماتے واقعی کی تخضرت نا النظم لیند فرماتے تھے کہ جمعہ کے لیے سویرے پہنچا جائے۔ پہلے آنے والوں کو اونٹ، گائے، بکرے، مرغ، انڈے کے صدقہ کا ثواب علی التر تیب حدیث میں مرقوم ہے، جس قدر پہلے آئے بوے جانور کی قربانی کا ثواب ہوگا۔ (منکوۃ)

صحيح البخاري، رقم الحديث (٨٩٢) سنن أبي داود، رقم الحديث (١٠٦٨)

۵ صحيح البخاري، رقم الحديث (٨٦٢)

<sup>3</sup> صحيح مسلم (٦/ ١٦٤)

<sup>●</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٩٢٩) صحيح مسلم (٦/ ١٤٥)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۸۲٦) سنن النسائي، رقم الحدیث (۱٤۱۸)

المراك ( 532 ) المحالات المراكة كاناذ ( ديول اكرم ق كاناذ

قراءت آواز سے پڑھتے۔ سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورہ اعلیٰ اور سورہ عاشیہ بڑھتے، بھی سورہ جعد اور منافقون پڑھتے۔ (رتذی، نمائی) جعد کے بعد مجد میں چار رکعت ادا فرماتے اور گھر میں دورکعت پڑھتے۔ (صح مسلم)

# بعض مسائل جعه:

اگر ہو سکے تو جمعہ کے لیے ستھرے کپڑے پہنے، خوشبولگائے، جمعہ کے لیے جلہ پہنچنے
کی کوشش کرے، اثاءِ خطبہ میں باتیں کرے نہ اشارہ کرے، نہ بی خطبہ میں شور اور افو
باتیں کرے، نہ لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر آ گے گزرنے کی کوشش کرے۔ اگر امام کے
قریب بیٹھنا پہند ہو تو سویرے آنا چاہیے، ورنہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، کسی کو ایذا نہ
دے، خطبہ پوری توجہ سے سنے (بخاری، مسلم، کتب سنن) جمعہ کے دن عسل کرنا ضروری
جہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا مسنون ہے۔
(بخاری) جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا مسنون ہے۔
(مجمعہ مداحہ)

اگر دیبات میں جعہ نہ ہوتو جہاں رات واپس گھر پہنچ سکے وہاں سے جعہ کے لیے
آنا چاہیے، خطبہ کھڑے ہوکر پڑھے، معذور آدی بیٹھ کر پڑھے تو حرج نہیں۔خطبہ سے
پہلے اذان کیے، امام خطبہ میں لوگوں کی طرف منہ کرے۔ (مقلوة) جعہ سے فراغت کے
بعد کاروبار کے سلسلہ میں جا سکتا ہے، عورتوں کو جعہ میں آنے سے روکنانہیں چاہیے۔امام
بوقت ضرورت خطبہ میں بات کرسکتا ہے، عورتیں جعہ ادا کرلیں تو آھیں اس دن ظہر نہیں

بڑھنی جاہیے۔

سنن الترمذي، رقم الحديث (١٩٥٥) سنن النسائي، رقم الحديث (١٤٢١، ١٤٢١)

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٨٣٧، ٨٤٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٤٤)

صحيح البخاري، رقم الحديث (۸۳۷)

<sup>€</sup> صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٧٩) مسند أحمد (٢/ ٤٣٠)

سنن الترمذي، رقم الحديث (٥٠٩)

احقاطی بدعت:

بعض فقہاء نے جعد کے لیے پھیٹرائط مقرر کی ہیں، جہاں بیٹرائط نہ پائی جائیں وہ احتیاط کے طور پر جعد کے ساتھ ظہر بھی پڑھتے ہیں۔ بیہ بدعت اور گناہ ہے، جعد ہی ادا کرنا چاہیے۔

# مسائل عيد فطراور عيد اضحل

ہ تخضرت مکالیا کم بعثت کے وقت عرب، فارسیوں کی عید کے دن نیروز وغیرہ کو خوثی کے دن سمجھتے تھے۔ آنخضرت مَاثَیْنِ کوغیرمسلم قوموں کی نقالی پیند نہتھی، اس لیے کہ غیروں کی نقالی احساس کہتری اور وہنی غلامی کی دلیل ہے لا تخضرت مُلالع نے فرمایا: «قَد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحي لهيوم الفطر» (أبو داود) "الله تعالى في تم كوان دونول كى بجائے عيد فطر اور عيد الني كُے دو دن بدل ديے ہيں۔" غیر مسلموں کی عید میں کھیل کود، گانے بجانے اور بد کردار یوں کے سواکیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم ہندو تہواروں میں دیکھتے ہیں، ان میں انسان غیرشعوری طور پر حیوانات سے بھی آ کے نکل جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ ان حرکات سے اسلام کا مزاج ہی نا آشنا ہے۔ آنخضرت مَالِيلِ نے عيدين كو اسلاى مزاج كے مطابق بنايا، حلال چزيں كھانے كى كھلى اجازت دی۔عید اضیٰ میں کئی دن تک قربانی کی اجازت دی، پھر ترغیب دی که گوشت ایسی فطرى عذا غريب سے غريب گھروں تک پنج اور جتنى دير تک لوگ كھانا جائتے ہيں كھائيں، اور کھیل کو دخرمستوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز ادا کریں، میدان میں چینج کر اجماعی طور پراللہ کا ذکر کریں، طلوعِ آفاب کے ساتھ ہی نمازعید کے لیے تکلیں، وهوپ کی تمازت سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں۔عید کا آخری وقت زوال سے پہلے پہلے ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے سیح وقت میسر نہ آسکے تو دوسرے دن جاشت کے وقت اوا کرے اور عید کے دن ستھرا یا نیا لباس پہنے۔

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود، رقم الحديث (١١٣٤)

# رسول اكرم نظ كانماز ( 535 ) كان الم نظ كانماز

عورتوں کا نمازعید میں جانا ضروری ہے، اگر وہ حیض یا نفاس سے ہوں تو عیدگاہ میں ضرور جا کمیں الیکن نماز میں شریک ضرور جا کمیں، لیکن نماز میں شریک ہوجا کمیں۔ صحیح بخاری میں ہے:

"عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور"، وفي حديث حفصة: "ويعتزل الحيض المصلى" (مع الفتح: ١/ ٥٣٧) " (ممان كم وان برده نشين الأكيال عيدكى نماز كيلي جائيل اور حائضه عورتين نماز من شريك نه بول."

نماز عید سے پہلے اور بعد کوئی مسنون نماز نہیں، نہ اس وقت نوافل پڑھے جائیں۔ (مشکوہ)

عيد كى طرف جاتے ہوئے تكبيرات كهنا چاہے۔ تكبيريں يہ بيں: ﴿ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وِلِلّٰهِ الْحَمُدُ﴾ (دارقطني)

اور اگر ہوسکے تو آنے جانے کا راستہ بدل دینا جاہیے۔ (مشکوۃ)عید کی نماز کے لیے نہ اذان کہی جائے نہ اقامت۔ (بخاری وسلم)

# نمازعيد كاطريقه:

عید کی نماز دو رکعت ہے۔ اس کے لیے دوطریق مروی ہیں، پہلاطریق تکبیرِ افتتاح اور تکبیر رکوع کے علاوہ بارہ تکبیریں کہی جائیں، سات پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے، اور پانچ دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے، یہ تکبیرات بے بہ بے کہنا جائے۔ تکبیرات

<sup>•</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٩٣١) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٩٠)

<sup>🗨</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٩٣١) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٨٩)

<sup>🛭</sup> سنن الدارقطني (۲/ ۰۰٪)

<sup>🗗</sup> صحيح البخاري، رقم اللحديث (٩٨٦)

<sup>@</sup> صحيح مسلم (٦/ ١٧٦)

م مسندن : کرنبس بمل نکسر اسم خری تکسر کرد در از استان احرم نظام کی نماز هم مسندن : کرنبس بمل نکسر اسم خری تکسر کردی دیا بر استان احرم طریر عصر بر کلیسور در فاتخ

میں مسنون ذکر نہیں، پہلی تکبیر یا آخری تکبیر کے بعد دعائے استفتاح پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ تافقون سے کوئی دو سورتیں دونوں رکعات میں بڑھے۔

"عن عبدالله بن كثير عن أبيه عن جده أن النّبي الله كبر في العيدَين في الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل القراءة وفي الآخرة خمساً قبل النبي الله الترمذي: "هو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي الله الترمذي (جامع ترمذي)

"آ تخضرت مَنَّ النَّامِ نَهُ عِيد كى نماز مِين بَهِلى ركعت مِين قراءت سے بہلے سات تحضرت مَنَّ النَّامِ عَيد كى نماز مِين بَهلى ركعت مِين قراءت سے بہلے پانچ تكبيرين كہيں۔ امام ترفدى فرماتے ہيں: يه حديث نماز عيد كے متعلق سب سے زيادہ صحيح ہے۔ يہي فد ہب عام ائمه اسلام مالك، شافعى اور امام احمد وغير جم كا ہے۔"

دوسرا طریق حفرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ پہلی رکعت میں تجبیرتح یمہ اور تکبیرِ رکوع سمیت پانچ تکبیرات کہے، پھر قراءت کے بعد رکوع کر کے دوسری رکعت میں پہلے قراءت پڑھے، پھر تکبیر رکوع سمیت چار تکبیرات کہے۔

یہ طریق بعض دوسرے صحابہ ہے بھی مروی ہے، مگر کوئی مرفوع حدیث قابل اعتاداس مسئلہ میں نہیں، البتہ پہلاطریق بلحاظ سنداس ہے بہتر ہے اور جمہور ائمہ کا بھی یہی مسلک ہے، اس لیے فضیلت ای میں ہے کہ بارہ تکبیرات سے نمازعید پڑھی جائے۔قراءت بلند آواز سے پڑھی جائے۔عیدافنی بہت سویرے پڑھنی جاہے۔فطر میں کچھ دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ورعنی جائے۔فطر میں کچھ دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ورعنی جائے۔

سنن الترمذي، رقم الحديث (٥٣٦)

الم بیمق راش فرمات بین: "بیعبدالله بن معود کی ذاتی رائے ہے جبکه مرفوع حدیث اور مسلمانوں کا عمل زیادہ لائق اتباع ہے۔ " (سنن البیهنی: ٣/ ٢٩١)

 <sup>•</sup> مسئل الشافعي (٧٤) سنن البيهقي (٣/ ٢٨٢) اس كي سنديس" إبراجيم بن محم" راوى تخت ضعيف ہے۔

بجويدرسائل المجاهد ( 537 ) المجاهد رسول اكرم الله كي فماز

## نماز استسقاء

جب بارش نہ ہو، قط کے آثار ظاہر ہونے لگیس تو بارش کے لیے دعا کرنا اور کثرت سے استغفار کرنا مسنون ہے۔ آنخضرت اللیم عام معمول کے مطابق بارش کے لیے دعا مفرماتے، کبھی باہر کھلے میدان میں باجماعت نماز ادا فرماتے، کبھی باہر کھلے میدان میں باجماعت نماز ادا فرماتے، کبھی باہر کھلے میدان میں باجماعت نماز ادا فرماتے، خطبہ دیتے اور دعا کرتے۔ (زاد المعاد)

حضرت امام ابو صنیفہ وطلقہ باجماعت نماز اور خطبہ کے قائل نہیں۔ (ہدایہ اولین: ۱۳۳/۱) صاحبین وطلقہ اور بعد کے فقہاء نے جب احادیث میں صراحناً نمازِ استدھاء کا ذکر دیکھا تو اس کے قائل ہوگئے۔ اہل حق کا یہی طریق ہے۔

# <u>طریقہ:</u>

حدیث میں اس کے دوطریق منقول ہیں، پہلا نماز عید کی طرح بارہ تکبیرات ہے، دو رکعت نماز ادا کی جائے، پہلی رکعت میں سورہؑ فاتحہ کے بعد سورہٗ اعلیٰ پڑھے، دوسری میں فاتحہ کے بعد سورہؑ غاشیہ یا کوئی اور سورت ملالے تو بھی نماز درست ہے۔

دوسرا طریق عام نماز کی طرح و در کعت پڑھے اور قراءت جعد کی طرح آواز سے پڑھے، اس کے بعد مندرجہ ذیل خطبہ اور دعا ئیں پڑھے۔بعض احادیث میں نماز سے پہلے بھی خطبہ کا ذکر کیا ہے۔

#### خطبه:

« ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ،

<sup>(1/ £44)</sup> زاد المعاد (1/ £44)

<sup>🛭</sup> سنن الدار قطني (٢/ ٦٦)

جُوه رسائل کھی ( 538 ) کھی رسول اکرم نظام کی نماز

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُ
وَنَحُنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلُ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلُ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةُ
وَيَلَاغًا إِلَى حِينَ ﴿ (أبو داود )

((اللَّهُمَّ اسُقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مُرِيعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثِ نَافِعًا غَيْرَ ضَآرِ، اللَّهُمَّ اسُقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مُرِيعًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ وَاللَّهُمَّ اسُقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانُشُر رَحُمَتَكَ وَأَجِي بَلَدكَ الْمُيِّتَ، اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِينُا قَصِيفًا دَلُوكَا ضَحُوكًا تُمُطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطَقِطًا سَجَلًا يَا ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (ابن ماجه)

"تمام تعریف الله رب العالمین کے لیے ہے جو رحم کرنے والا بہت مہربان ہے، ہزاء کے دن کا مالک ہے، الله کے سواکوئی معبود نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، الله کے سواکوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، ہم پر بارش فرما اور جو تو نازل فرمائے، اسے ہمارے لیے قوت اور کامیا بی کا موجب بنا۔ اے الله! ہم پر خوشگوار بارش فرما جس سے کھیتیاں آگیں، زمین سیر ہو جائے، جلد ہو، دیر سے نہ ہو، مفید ہو، نقصان نہ دے۔ اے الله! ہم پر الله الي بارش فرما جو ہماری دشگیری کرے، خوشگوار ہو، جس سے زمین سیر ہو، بہت بائی والا، جلد آئے، دیر نہ ہو۔ اے الله! اپنے بندوں اور جانورں کو پائی پلا، اپنی رحمت کو عام فرما، مردہ شہروں کو زندہ کر دے۔ اے الله! ہم پر گھٹا ٹوپ بادل بھیج جو تہہ بہ تہہ، گرجتا ہوا پائی برساتا چکتا ہوا، ہم پر دھیرے دھیرے ہم سے مسلسل کشت سے برسے۔ اے الله! بزرگی اور کرامت تیرے لیے ہے۔'

سنن أبي داود، رقم الحديث (١١٧٣)

یدوعا مخلف احادیث بے ماخوذ ہے۔ ویکھیں: صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۰۱۳) سنن أبي دادو، رقم الحدیث (۱۰۱۳) سنن أبي دادو، رقم الحدیث (۱۱۲۹، ۱۱۷۹) لیکن اس حدیث کے آخری الفاظ "اللَّهُمَّ جَلِلْنَا سَحَاباً... النخ" ایک ضعیف روایت ہے ماخوذ میں۔ دیکھیں: النلخیص الحبیر (۱۹۹۲)

بحور رمائل المحاج ( 539 ) المحاج ( رمول اكرم الله كا فاز

نماز استیقاء میں قراءت آ واز سے کی جائے۔ (بخاری) لباس بے حد سادہ ہو، عجز و نیاز سے چلے۔

نماز کے بعد مسنون خطبہ پڑھے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد فرکورہ مسنون دعا کیں پڑھے۔ اپنی زبان میں بھی دعا کرنا درست ہے۔ خطبہ نمازیوں کی طرف رخ کرکے دیا جائے، دعا کے وقت قبلہ رخ ہوجائے اور بخز واکسار سے دعا کرے۔ دعا کے وقت باتھوں سے مانگے، یعنی ہاتھوں کو گئے منہ کی طرف اور بھایاں زمین کی طرف رکھے۔

آخریں چادر اس طرح بدلے کہ بائیں طرف دائیں آجائے، اور پُلی طرف اوپر ہوجائے۔ اور پُلی طرف اوپر ہوجائے۔ یہ طالات کی تبدیلی کے لیے ایک اشارہ ہے۔ مقدی بھی اگر کپڑے ای طرح بدل لیں تو مناسب ہے۔ اس کے بعد خاموثی اور عاجزی سے واپس آ جا کیں۔ راستہ میں اہلی خداق اور شوخی نہ کی جائے۔ بعض احادیث میں خطبے کا ذکر نماز سے پہلے بھی آیا ہے۔ (نائی) دونوں امر جائز ہیں۔ استقاء میں منبر کا استعال بھی درست ہے۔

کئی دن تک بھی یہ نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیر نہیں ہونا چاہیے، جب تک بارش نہ ہو استعفار، توبہ اور ذکر اللّٰہی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر نتائظ بعض دفعہ استسقاء میں استعفار پر ہی اکتفا فر ماتے۔ (زاد المعاد اور نیل الاوطار وغیرہ)

البخاري، رقم الحديث (١٠٦٤)

<sup>🛭</sup> ستن أبي داود، رقم الحديث (١١٦٥)

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (١٠٣١، ١٠٣١)

<sup>€</sup> صحيح البخاري، رقم الحديث (٩٦٠) صحيح مسلم، رقم الحديث (٨٩٤)

سنن أبي داود، رقم الحديث (١١٦٥) سنن النسائي، رقم الحديث (١٥٠٦)

ويكيس: نيل الأوطار (١٣٥)

سنن أبي داود، رقم الحديث (١١٧٣)

 <sup>(1/</sup> ٤٣٩) نيل الأوطار (٢٦/٤) نيل الأوطار (٢٦/٤)

# احكام ومسائل جنازه

# تجهير وتكفين

جب میت پرموت کے آثار ظاہر ہوں تو اس کے پاس کلمہ تو حید پڑھنا چاہیے۔ (منکوۃ) تا کہ اس کی توجہ اس طرح ہوجائے، تاہم زیادہ زور نہ دیا جائے، ممکن ہے بے ہوتی میں کوئی نامناسب بات منہ سے نکل جائے۔

موت كونت زور ب باتم كنا، بينا، بال توچنا ناجائز ب آنخضرت النظم فرمايا: (اليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية) (سنن نساني)

''جو چېره نوچ، کپڑے مچاڑے اور زمانۂ جالمیت کی طرح بین کرے، وہ ہم نہیں۔'' ےنہیں۔''

### مسنون كفن:

مرد کے کفن میں پگڑی، قیص وغیرہ کا استعال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف تین چادریں استعال کی جائیں، دو چھوٹی اور ایک بڑی جو او پر ہوئی چاہیے۔ صدیث شریف میں ہے: (( کفن رسول اللہ ﷺ فی ثلاثة أثواب بیض سحولیة من کرسف) (مشکوہ)

# " أخضرت مَن الله كوتمن سوتى جادرون مي كفن ديا كيا-"

- المحديث مسلم (٦/ ٢١٩) سنن أبي داود، رقم الحديث (٢١١٧)
- 🛭 صحيح البخاريء رقم الحليث (١٢٩٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٩)
- صحيح البخاري، رقم الحديث (١٢٠٥) صحيح مسلم، رقم الحديث (٩٤١)

: جر راد (۱۱ مر) راه الا الحريث بي المراد (۱۱ مر) المرد ا ع) لا الله الما لم المعالم معالم المعالمة المعالمة المعالم الم يد دري در و المعارك رات بدر ألى الحافيد، في معرك بير الم (ادما/ناله) <u>قر</u> قريالاله) لات الميول المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الزجازه: (عدره ابيخ دريني و ي كي المريني المريني المريني المراهمة الا يبيجة لاليائة لاسة، لائد أدميط كرام أكول مرأاة تبيد كمد لايومية لأولو وماليا فألوب ېم<sup>ې</sup> د پې پېې له مې پو د لانو لان ليک لان پې کې د د ميغې به ان پو سال د د <del>د به پ</del>ه للاحسترا المكيون في الما يام المعاد بيتار المعاهد بيتار المعاد للإحساسة : پیشرنهسی كامتاعت ديمة بويد أي المان للمايا عاد الإدار) كالمأدخة ولاغالفالا ويذبه بكر مرهية والدراسي وللوالك تساء

وقند لهذأ المملعتا

: جسر ١٠١) بياد وزا وا

نالقة دبالتكاا تحتلف قالجال للجد أيَّ هذأ ماليد نبا نه ا

FELLY SOC (TAR) SOC CELINY THE DIVI

<sup>(</sup>٧٥١٦) شيلماله وي داون يوأننس

<sup>(</sup>١٩٦٩) فيناعطا وقي المسموريم (١٩١١) شيلما وقي الخيا ويوي المعلم (١٩١٩)

<sup>(</sup>١٥٩) ئىلەركى دۆم الىدىكى (٨٢٦١) ئىدىكى دۇم الىدىكى (١٥٩)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# جُورِدِياكُ ﴾ ﴿ 542 } ﴾ ﴿ وَمِوْلَ لَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( عن أم شريك أمرنا رسول الله أن نقرأ على الجنازة لفاتحة الكتاب)

'' آن مخضرت نَافِيًّا نے جمیں نماز جنازہ میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔''

اس کے علاوہ بھی صحیح احادیث میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ عام لوگ اس
سے عفلت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں۔ کرایہ دار مولوی
صاحبان جازہ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں تا کہ وہ جلدی فارغ ہوں، اس لیے وہ جنازہ میں
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ مسنون دعا کیں پڑھتے ہیں، حالانکہ میت کا زندہ پر یہ آخری حق
ہے۔ وفن کے بعد قبر پر دعا کر کے لوٹنا زیادہ تواب کا کام ہے۔

### سوگ اور بدعات ماتم:

۔ وفن کے بعد میت پر تین دن تک سوگ کیا جا سکتا ہے، لیکن عورت خاوند کی موت پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کرے۔ (صحین)

سوگ کا مطلب ہے ہے کہ سوگ کے دنوں میں سرمہ، مہندی وغیرہ زیب و زینت کی چیزوں کا استعال نہ کرے۔ ہمارے ملک میں عادت ہوگئ ہے، ہر آنے والا گھر والوں کو کہتا ہے: فاتحہ پڑھو یا دعا کرو۔ لوگ ہاتھ اُٹھا کر منہ پر پھیر لیتے ہیں، اور بیسلسلہ تین دن تک جاری رہتا ہے، حالا تکہ بیطریق دعاءِ سنت میں ثابت نہیں، محض رسم ہے۔ دعا جب چاہ جاری، میت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مالی صدقہ بھی مفید ہوتا ہے۔ تیجا، وسوال چاہیں واس بدعی رسوم ہیں، ان سے میت کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ایسا کرنے والے برقتی اور مجرم تھریں گے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بدعت سے نیجنے کی توفیق دے۔

<sup>●</sup> صحیح صدیث میں حورت کے لیے اپنے خاوند کے سوا دیگر اعزاء واقارب کے لیے سوگ کی مدت تمن ون بیان ہوئی ہے، اور خاوند کے فوت ہونے پر بیوہ چار ماہ وس دن تک سوگ کرے گی۔ ویکھیں: صحیح البخاری، رقم الحدیث (۱۲۲۱) صحیح مسلم، برقم (۱٤٨٦)

رسول اکرم مانگانی کی نماز

مجود رمائل ) المجاهد ( 543 ) مجاهد رمائل المجاهد المج

# جنازه کی دعا ئیں:

-تیسری تکبیر کے بعد ذیل کی دعا ئیں یا اس کے علاوہ مسنون ادعیہ پڑھیں: (اَللّٰهُمَّ اغْفِرُلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّمُ مُدُخَلَةً وَاغُسِلُهُ بَالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مَنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ النَّوُبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدُّنَسِ وَٱبُدِلُهُ دَارًا خَيْرًا مِّنُ دَارِهِ وَاَهُلَّا خَيْرًا مِنُ اَهُلِهِ وَزَوُجًا خَيْرًا مِنُ زَوْجِهِ وَأَدُخِلُهُ الْجَنَّةَ وَاعِدُهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ عَذَابِ النَّارِ) (مسلم)

''اے اللہ! اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے آرام دے اور معاف فرما، اس کی با عزت مہمانی فرما، اس کو کھلی جگہ عنایت فرما اور اسے یانی، برف اور اولول سے عسل دے، اسے گناہوں سے آس طرح صاف فرما جس طرح سفید کپڑا گندگی سے صاف کیا جاتا ہے،اس کو بہتر گھر بدل دے اور پہلے اہل ہے بہتر اہل عطا کر اور اس کی رفیقہ سے بہتر رفیق عطا کر، اسے جنت میں داخل فرما، عذابِ قبراور آگ کے عذاب سے پناہ دے۔''

 ( اَللّٰهُمَّ اغُفِرُ لِحَيّنَا وَمَيّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيرُنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنُ اَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَام وَمَنُ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. اَللَّهُمَّ لَا تَخُرِمُنَا اَجُرَهُ وَلَا تُضِلُّنَا بَعُدُهُ ﴾ (ابن ماجه)

''اے اللہ! ہمارے زندول، مردول، حاضر اور غائب، چھوٹے اور بڑے، مرد اورعورت كو بخش دے۔ اے اللہ! جس كوتو زندگى دے اسے تو اسلام ير زنده

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم (۷/ ۳۰)

<sup>●</sup> مسند أحمد (٢/ ٣٦٨) سنن أبي داود، رقم الحديث (٣٢٠١) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٤٩٨)

#### 

رکھ، جے تو موت دے اسے ایمان پرموت دے۔ اے اللہ! تم ہم کواس کے اجر سے محروم نہ فرما۔ اس کے بعد کسی آ زمائش میں نہ ڈال۔''

الرَّضِ مَرْهَ مُرَّهُ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ اَمْتِكَ كَانَ يَشُهَدُ اَنُ لَا اِلْهَ اللَّهُمَّ اِنَّهُ عَبُدُكَ وَابُنُ اَمْتِكَ كَانَ يَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اللَّهُ اللهُ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَيَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَيَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ اَصُبَحَتَ غَنِيًّا عَنُ عَذَابِهِ تَخَلَّى مِنَ السَّبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحُمَتِكَ وَأَصُبَحْتَ غَنِيًّا عَنُ عَذَابِهِ تَخَلِّى مِنَ الدُّنْيَا وَاهْلِهَا، إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهٖ وَإِنْ كَانَ مُخَطِئًا فَاغْفِرُلَهُ اللهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا اَجُرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعُدَهُ (حصن حصين)

"اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے اور تیری خادمہ کا لڑکا ہے، یہ شہادت دیتا تھا کہ تو اکیلا ہے، تیرا بندہ ہے اور تیری خادمہ کا لڑکا ہے، یہ شہادت دیتا تھا کہ حضرت محمہ مُلَّاتِیْمُ تیرے بندے اور رسول تھے، یہ تیری رحمت کامختاج ہے اور تو اس کے عذاب سے بے نیاز، یہ دنیا اور اپنے خاندان سے الگ ہور ہا ہے، اگر یہ پاک ہے تو اسے اس کی جزا دے، اگر یہ خطاکار ہے تو اسے معاف فرما۔ اے اللہ! ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر اور اس کے بعد ہمیں گراہی میں نہ ڈال۔"

نِي ير جنازه يرص تويد دعا ضرور يرص: «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا»

(حصن حصين)

''اے اللہ! اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ! اسے ہمارے اجرکا سب اور ذخیرہ بنا۔''

ميت كمتعلق بعض مسائل:

میت کو دیر تک گھرییں ندر کھا جائے ، رشتہ واروں کا انتظار شرعاً ضروری نہیں۔ غائبانہ

<sup>🛭</sup> سنن البيهقي (٤ / ٤٤)

<sup>🛭</sup> عون المعبود (٨/ ٣٦٢)

جُوعِ دِسائل ﷺ كَ نَماز 545 كَيْجَ الْحِيلُ الْرَمِ اللهِ كَانَ الْمُعْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ

میت کے ساتھ قبرہتان میں آگ نہیں لے جانی چاہیے (رات کے وقت چراغ وغیرہ لے جانا درست ہے) موت کے بعد میت کی خوبیال ذکر کی جائیں۔ جنازہ پر پانچ اور چھ تکبیریں بھی درست ہیں۔ ان میں میت کے لیے دعا کی جائے۔ مرد کے جنازے میں امام سر کے قریب کھڑا ہو، عورت کی کمر کے برابر۔ قبرول پر بیٹھنا منع ہے۔ فاوند اور بیوی مرنے کے بعد ایک دوسرے کوشل دے سکتے ہیں۔ میت کوسر کی طرف سے یا دائیں جوی مرنے کے بعد ایک دوسرے کوشل دے سکتے ہیں۔ میت کوسر کی طرف سے یا دائیں جانب سے قبر میں داخل کرنا چاہیے۔ میت کی آئیس خود بند کر دینی چاہیں۔ شق اور لحد دونوں درست ہیں۔ اگر زمین سخت ہوتو لحد بہتر ہے۔ قبر پر قبہ بنانا، قبر پختہ کرنا، اس پر چراغ جلانا، قبر پر سجدہ کرنا ہیں جانب میں۔ میت کا منہ دیکھنا مربوع ہے۔ جہید پر میدان جنگ میں جنازہ ضروری نہیں، قبر پر چونا وغیرہ لگانا اور اس پر پچھ لکھنا ممنوع ہے۔ میدان جنگ میں جنازہ ضروری نہیں، قبر پر چونا وغیرہ لگانا اور اس پر پچھ لکھنا ممنوع ہے۔ قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبرگہری اور کھلی کھودی جائے اور بالشت سے زیادہ او نجی نہ قبروں کی زیارت مسنون ہے، قبرگہری اور کھلی کھودی جائے اور بالشت سے زیادہ او نجی نہ کریں۔ میت فن کرتے وقت ہے دعا پر حین

«بِسُمِ اللهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ١

قبر میں کی اینٹی استعال کریں۔ حاضرین تین تین مضیاں مٹی ڈالیں۔ سورج کے طلوع، غروب اور زوال کے وقت جنازہ نہ پڑھیں۔ میت عورت ہوتو اس کے بال کھول دیے جائیں، کچھ پیچھے ڈال دیں کچھ آگے دونوں طرف۔ عسل میں پانی طاق دفعہ ڈالا جائے۔ متعدد جنازے ایک ہی دفعہ پڑھنا درست ہے۔ حضرت عمر بڑا ٹھڑا کی اہلیہ ام کلوم اور ان کے بیٹے زید کا جنازہ اکھا پڑھا گیا۔

سنن أبي داود، رقم الحديث (٣١٨٩) سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٥١٨)

<sup>2</sup> سنن الترمذي، رقم الحديث (١٠٤٦)

سنن أبي داود، رقم الحديث (٣١٩٣)

### جُور رسائل المنظمة المنظمة المنظمة المنظم المنظمة كانماز

### قبر برعمارت بنانا:

میت کوکسی مکان میں فن کرنا درست ہے، جس طرح آنخضرت منافیظ کو حضرت عاکشہ وہ اللہ اللہ علی میں کے کمرے میں دفن کیا گیا۔ اس کمرے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر وہ اللہ فن ہوئے، لیکن قبر برکوئی قبہ یا عمارت کھڑی کرنا درست نہیں۔

(عن أبي سعيد أن النبي الله نهاى أن يبنى على القبر) (ابن ماجه، ص: ١١٣)

"" تخضرت مَالِيًا ن قبر يرعمارت بنانے عصمنع فرمايا ہے۔"

عن جابر قال: «نهي رسول الله أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه المسلم)

"جابر الله في فرمات بين: آنخضرت عليم في قبر كي كرف، ال ير عمارت بناني اوراس ير بين سي منع فرمايا-"

''حضرت علی ڈاٹنٹئ نے حضرت ابو الہیاج ڈٹلٹن کو فرمایا: میں شخصیں اس کام پر بھیجا ہوں جس بر مجھے آنخضرت سُکاٹیئم نے بھیجا تھا،تمام اونچی قبروں کو ہموار کر دو اور تصویروں کومنا دو''

فائدہ: اس حدیث سے اونجی قبروں کو ہموار کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے اور تصویروں کو مثانے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ جسی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ

سنن ابن ماجه، رقم الحديث (١٥٦٤)

<sup>€</sup> صحیح مسلم (۷/۲۷)

صحيح مسلم، رقم الحديث (٩٦٩) سنن النسائي، رقم الحديث (٢٠٣١)

جُوه رمائل 340 ( 547 ) کاف درمول اکرم تالی کی نماز

شرک کی تمام''بارگاہوں'' اور''درباروں'' کو پیوند خاک کر دے۔ ہر آ دمی کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ امام شافعی رشط فرماتے ہیں: مدت تک مسلمان بادشاہ اس فرض کو بجالاتے رہے، اور شرک اور غیر اللہ کی پرستش کے مقامات کو پیوند خاک کرتے رہے۔ بجالاتے رہے، اور شرک اور غیر اللہ کی پرستش کے مقامات کو پیوند خاک کرتے رہے۔ (کتاب الام)

نمازِ جنازہ کے بعد عوام پھر ای جگہ دعا مائکتے ہیں۔ آنخضرت مُلَّلِمُ صحابہ رہی ہے۔ تابعین ربھ اور ائمہ اسلام سے بید دعا ثابت نہیں، بلکہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کر کے واپس آ جانا جاہیے۔

بعض لوگ قبر پراذان، پھر راستہ میں اذان، پھر واپس گھر پہنے کر اذان کہتے ہیں، یہ سب بدعات ہیں، اس وقت اذان کا کوئی مقام نہیں، وقت کی تعیین کے بغیر جب چاہے میت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ دعا اور مالی صدقات میت کے لیے مفید ہیں، حب استطاعت کوئی وقت مقرر کیے بغیر بیدا عمال مفید اور مسنون ہیں۔ صدقہ جاریہ جیسے مدسہ، محبد، کنوال، سرائے، دین کتابیں شائع کرنا، اس کا اجر میت کوموت کے بعد ملتا رہتا ہے۔ منب اولا دصدقہ جاریہ کی طرح ہے، مال باپ کے لیے ان کی دعا ہمیشہ مفید ہوتی ہے۔ فیک اولا دصدقہ جاریہ کی طرح ہے، مال باپ کے لیے ان کی دعا ہمیشہ مفید ہوتی ہے۔ فیک اولا دصدقہ جاریہ کی طرح ہے، مال باپ کے لیے ان کی دعا ہمیشہ مفید ہوتی ہے۔ فیک اولا دصدقہ جاریہ کی طرح ہے، مال باپ کے لیے ان کی دعا ہمیشہ مفید ہوتی ہے۔ فیک اور مشکوۃ وغیرہ)

صحیح مسلم، رقم الحدیث (۱۹۳۱)

.

.

•

# ادارے کی دیگرمطبوعات

### دوام حدیث ـ تالیف: محدث العصر حافظ محمد گوندلوی رطالشند

جیت حدیث اور منکرین حدیث کے شہات کے ازالے میں نایاب دستاویز، جس میں غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر غلام برق جیلانی کی کتابوں اور اشکالات کامکمل جواب دیا گیا ہے۔

🕜 دفاع سنت ـ تاليف: شيخ الاسلام مولانا ثناء الله امرتسري ومنطشهُ

یہ کتاب ایک رافضی کی طرف سے تالیف کردہ کتاب "هفوات المسلمین" کا جواب ہے، جو مولانا امرتسری براٹ نے اپنے ہفت روزہ "اہلحدیث" امرتسر، میں "ضربات المومنین" کے نام سے لکھا تھا۔ اس کتاب میں ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور سیرت طیب پراعتراضات کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔

🐨 مقالات حديث - تاليف: شيخ الحديث مولانا محمد اساعيل سلفي مطلسة

اس کتاب میں حدیث نبوی کی جیت و تدوین پرمستشرقین اور منکرین قرآن و حدیث کے پیدا کردہ اشکالات کا مضبوط علمی پیرائے میں مسکت جواب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب مولاناسلفی پڑلسند کے جیت و دفاع حدیث کے متعلق تحریر کردہ ہیں کے قریب مقالات ورسائل کا مجموعہ ہے۔

دفاع صحیح بخاری - تالیف: علامه محمد ابوالقاسم سیف بناری بطشند

یه کتاب سیح بخاری اور امام بخاری برطان پر عائد کرده اعتراضات کا جواب ہے، جس میں موان بناری برطان کی اس موضوع سے متعلقہ سات کتابوں (حل مشکلات بخاری، الأمر الممبرم، ماءِ حمیم، صراطِ مستقیم، الریح العقیم، العرجون القدیم، الخزی العظیم) کوجمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب بااشبرای موضوع پر انسائیکا و پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔

نصرة البارى في بيان صحة البخاري. تاليف: مولانا عبدالرؤف جهندًا تكرى بمُلكً

اس کتاب میں صحیح بخاری کا تجزیہ و تعارف، تدوین وشروط اور ائمہ محدثین کی زبانی صحیح بخاری کی اہمیت وفضیلت اور امام بخاری اٹراللہ کاعلمی مقام اجا گر کیا گیا ہے۔

﴿ شرح حدیث ہرقل، سیرت نبوی کے آئینے میں۔ از محدث العصر حافظ محمد اللہ ناصر رحمانی ﷺ

اس کتاب میں معروف حدیثِ برقل کی روشیٰ میں نبی کریم مُنگیلی کی دعوت اور صفات عالیہ کو موضوع گفتگو بنایا گیا ہے، اور حدیث سے ظاہر ہونے والے عقائد و تعلیمات کی روشیٰ میں اصلاحِ احوال اور حالاتِ حاضرہ میں مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔

﴿ برهان التفاسير - تاليف: شيخ الاسلام مولانا ثناء الله امرتسرى وطلت

اس کتاب میں قرآن مجید پرعیسائی مبلغین کے اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب 'سلطان التفاسی' کا گیا ہے۔ یہ کتاب 'سلطان التفاسی' کا جواب ہے، جومولا تا ثناء اللہ امرتسری رشائلہ نے اپنے ہفت روزہ ''المحدیث' امرتسر، میں ۸۱ فتطوں میں تحریر کیا تھا۔

- تصحیح العقائد بإبطال شواهد الشاهد تالیف مولا نامحمد رئیس ندوی اطلانیه
   اس کتاب میں مسلم علم غیب، حاضر و ناظر، نورو بشر، رؤیت باری تعالی وغیره پر تفصیلی
   بحث اور خالفانه شکوک وشبهات کا تحقیقی جائزه لیا گیا ہے -
  - و زيارت قبر نبوى تاليف: محدث العصر علامه محمد بشير سهسواني وطلشنا

اس کتاب میں مقابر انبیاء، مزارات اولیاء اور مقامات مقدسہ کی زیارت وغیرہ کے متعلقہ مسائل کونہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور خصوصاً قبرِ نبوی کی مسنون زیارت اور اس کے متعلقہ بدی عقائد و اعمال کو ہدف تقید بنایا گیا ہے۔ یہ کتاب دراصل مولانا عبدالحی لکھنوی حنی واللہ کی اس موضوع پر تحریر کردہ ایک کتاب کا جواب ہے، جو

مولانا سهسواني الطلطة في «إتمام الحجة على من أوجب الزيارة مثل الحجة "ك نام يستحرير كيا تقار

🛈 إعلام أهل العصر باحكام ركعتي الفجر - تاليف: علامه ممس الحق عظيم آبادي وطله متحقيق وتعليق: مولانا إرشاد الحق اثري والله الله متحقيق وتعليق:

اس کتاب میں نماز فجر سے پہلے والی دو رکعتوں کے احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں اور اس مسئلے میں مقلدین کے اعتراضات و اشکالات کاعلمی جائزہ لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس ایڈیشن میں مولانا إرشاد الحق اثری طلق کا ایک مقالہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس میں انھوں نے اس مسئلہ کے متعلق احناف کے پیدا کردہ شکوک وشبہات کا از الہ کیا ہے۔

اللہ المحالاح (مکمل تین حصر) اللہ نے میں شاخصہ ان واج گئی ای واللہ کیا ہے۔

الإصلاح (مکمل تین جھے)۔ تالیف: محدث العصر حافظ محمد گوندلوی الطالیہ
 بیر کتاب شرکیہ عقائد اور بدئی رسوم و رواج کی تر دید پر مشتمل ہے، نیز اس میں تقلید و

اجتہاد، قیاس اور بدعت جیسے اہم مباحث پر نہایت علمی و تحقیق پیرائے میں گفتگو کی گئی ہے۔

الله مقالاتِ محدث گوندلوی از قلم: محدث العصر حافظ محمر گوندلوی رشانشد

یه کتاب حضرت حافظ گوندلوی اٹرانشہ کے تحریر کردہ چھے رسائل (ختم نبوت، اہدائے تواب،

تقید المسائل، سنت خیر الانام، اسلام کی دوسری کتاب، صلاق مسنونه) کا مجموعہ ہے۔

القارشات - ازقلم: شخ الحديث مولانا محمد اساعيل سلفي وطلشه

اس کتاب میں حفرت سلفی پڑلٹنۂ کے جالیس مضامین و رسائل شامل ہیں، جس میں تحریک اہل حدیث کا تجزیہ و تعارف اور تاریخی سرگز شت کو ذکر کیا گیا ہے، نیز مخالفین کے اعتراضات کا بھی خوب جائزہ لیا گیا ہے۔

ارشاد القاري إلى نقد فيض الباري (چارجلدي) تاليف: محدث العصر حافظ محمد گوندلوی و حافظ عبدالمنان نور پوری ﷺ

اس كتاب مين معروف حنى عالم دين مولانا انور شاه كشميرى وطلف كى كتاب "فيضا البادي في شوح صحيح البخاري" يرعلمي وتتقيق نقد وتجره كيا كيا بيا بيا

#### www.KitaboSunnat.com

خطبات حربین ـ ترجمه وتفهیم فضیلة الشیخ مولانا محد منیر قمر طلیه

اس کتاب میں حرمین شریفین میں دیے جانے والے خطبات کو اردو قالب میں پیش اس کتاب میں حرمین شریفین میں دیے جانے والے خطبات کو اردو قالب میں پیش کیا گیا ہے، اور تمام نصوص کی تحقیق وتخ تانج کی گئی ہے۔ بیاسلمہ خطبات مکہ مکرمہ ۱۳۳۱ھ سے شروع کیا گیا ہے، جس کی تاحال کہلی جلد زیور طبع سے آ راستہ ہوئی ہے، جلد ہی اس سلسلے کی دوسری جلد پیش کی جائے گی، جو خطبات مدینہ ۱۳۲۱ھ پر مشتل ہے۔

ک حقوق مصطفیٰ اور تو بین رسالت کی شرعی سزا۔ تالیف: فضیلۃ اشیخ مولانا محمد منیر قبر ﷺ اس کتاب میں نبی کریم طافیم کے حقوق، آپ کی محبت کے تقاضے اور علامات اور سیاخانِ رسالت کی شرعی سزاکو بیان کیا گیا ہے۔

جادوكا آسان علاج-تاليف: فضيلة الشيخ مولانا محمر منير قمر الله

ب کتاب میں جادو اور شیاطین کا علاج کرنے کا آسان شری طریقہ ہتایا گیا ہے، اس کتاب میں جادو اور شیاطین کا علاج کرنے کا آسان شری طریقہ ہتایا گیا ہے، جس پر ہر مسلمان بہ آسانی عمل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو جنات و شیاطین اور تعویذ گنڈوں کے شرسے بچاسکتا ہے۔

سوئے حُرم \_ تالیف: فضیلة الشیخ مولانا محمر منیر قمر طلقه

اس کتاب میں جاج کرام اور زائرینِ حرمین کے لیے جج وعمرہ کے احکام و مسائل اور اس کتاب میں جاج کرام اور زائرینِ حرمین کے لیے جج وعمرہ کے احکام و مسائل اور زیارتِ حرمین کے آ داب کو نہایت تفصیل کے ساتھ جیتی وتخ تئے گئی ہے۔ نہ کورہ احادیث وسنن کی نہایت شرح و بسط کے ساتھ تحقیق وتخ تئے گئی ہے۔

عيدين وقرباني ـ تاليف: فضيلة اشيخ مولا نامحد منيرقمر والله الله عنه الله عنه منها عنه الله عنه عنه الله ع

اس کتاب میں عیدین وقربانی کی فضیلت واہمیت اور احکام ومسائل کونصوصِ شرعیہ کی روشنی میں اَحسن پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے۔

رول من المرابي المراب

ی میں میں میں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں عالم اسلام کی معروف شخصیت امام العصر علامہ ابن باز انطاقیہ کی سیرت وسوانح اور شخصی محاسن وصفات کو بیان کیا گیا ہے۔

























#### **UMM UL QURA PUBLICATIONS**

Sialkot Road, Fattomand Gujranwala 0321-6466422 / 0333-8110896 www.umm-ul-gura.org